

"اردومیں سیرے نگاری کی آ گے ہی آ گے برهی روایت میں کتاب" سیدالوری" جلد اول بہت و قع و رفع الناف ہے۔ اس کتاب کے فاضل مصنف حضرت علامه قاضي عبدالدائم وأثمّ دامت بركاته ببس جو غانقاه انشتوند به عود به جری اور کے جاوہ نشین، دارالعلوم ربانیہ کے مربراہ وسر برست، ماہنامہ" جام عرفال" کے بديراور عارف رياني حضرت معظم قاضي محد صدرالدين ئ زندار جنداوردارث معنوی ہیں۔وہ ایک بے بدل عالم، باقبل صوفی، صاحب طرزادیب وشاعرادر ما مرالت شرقه بال - انہوں نے اہم اور بنیادی سرچشمہ ماے سرت سے استفادہ کرتے ہوئے" سیدالورای" کوعشق نی علی است ملو، ول میں اُنزتے چلے جانے والے ادے آفرین اسلوب نگارش ہے آ راستہ و پیراستہ کیا ے ۔ان کی شعوری کوشش رہی ہے کہ ہر حوالہ مشتد ہو، ہر حواله معتبر ہوا ورحقیقت نگاری کی شان ہر کہیں قائم رہے، اوراس متصد کے حصول میں انہیں بہت نمایاں کامیابی حاصل جو ئی ہے ۔ یوں ان کے علم وہر فان ، ذوق وشوق ، نیاز و گداز، شانه روز عرق ریزی اور بهاری انداز تج میر <u>ئ</u>ىل كر" سىدالورى" كوايك لاز وال و بـ مثال كتاب يرت مناديا - كتاب ال قدر دلچيپ اور معلومات افزا ت كه اللي جلدون كاشدت بية انتظارر ي كايه

پروفیسر حفیظ تائب، لا ہور



# بِينَ الْجُ السِّالْ

### اَللَّهُمَّ !

صَلِّ وَ سَلِّمُ وَ بَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ سَلَّمُتَ وَ عَلَىٰ اللهِ سَيِّدِنَا وَ بَارَكُتَ عَلَىٰ اللهِ سَيِّدِنَا اِبُرَاهِيُمَ وَ عَلَىٰ اللهِ سَيِّدِنَا اِبُرَاهِيُمَ اِنَّكَ حَمِيُدٌ مَّجِيُدٌ.

تو مبرِ لا زوال سرِمطلعِ ازل تو مبرِ لا زوال میں شمع ابدسیدالوری دو طاق جال میں شمع ابدسیدالوری حفیظ تائب

www.maktabah.org



# سَيْدُالُورِى

(اوّل انعام یافته) (جلداوّل) چائ دو کالیر صلی الله علیه وسلم کی سبیرت مطهر

قاضى عبدالدائم دائم

عِلَم وصل النابيرز

الحمد ماركيث، 40-أردوبا زار، لا مور

نون: 7232336 '7352332 کیر: 723584 www.ilmoirfanpublishers.com E-mail: ilmoirfanpublishers@hotmail.com

www.maktabah.org

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

| سيد الوداي الله                               |                                         | نام كتاب                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| قاضي عبدالدائم دائم                           | *************************************** | مفنف                     |
| محمد بشیر، محمر شبیر، صدریه کمپیوٹرز، ہری پور |                                         | کمپوزنگ                  |
| قاری جاویداختر ، شخ تو حیداحمه                | **************                          | پروف ریڈنگ<br>نظامہ ذ    |
| قاضى عابدالدائم عآبد                          | *                                       | نظرِ ڻائی                |
| قاضي واجد الدائمُ ( بھائي )، اختر ، امي       |                                         | ع <b>کا</b> ک<br>ساہ     |
| گلفراز احمد،علم وعرفان پبکشرز، لا ہور         |                                         | پېلشر                    |
| محمد طاہرا کرم، گوجرانوالہ                    |                                         | اہتمام شاعت<br>مطبع      |
| زامده نوید پرنظرز، لا ہور                     | *****************                       | •                        |
| £1996                                         | **************                          | اشاعت اوّل<br>د شده هششه |
| £2012                                         | *****************                       | اشاعت ششم                |
| -/700 ژوپے                                    |                                         | مدىيە فى جلد<br>ئىمما    |
| -/2100 زوچي                                   |                                         | مكمل سيث                 |
|                                               |                                         |                          |

#### بہترین کتاب چھپوانے کے لئے رابطہ کریں:۔9450911-0300

علم وعرفان پبلشرز

الحمد ماركيث، 40\_أردو بإزار، لا مور انثرف بك اليجنبي كتابگر ا قبال رودْ ، كميني چوك ، راولپنڈى ا قبال روڈ ، کمیٹی چوک ، راولینڈی خزينةعلم وادب ويلكم بك پورٹ الكريم ماركيث، أردو بإزار، لا ہور أردو بإزار ،كراجي جهانگيربكس رشيد نيوز اليجنني بو ہڑ گیٹ، ملتان اخبار ماركيث، أردو بازار، كراچي تشمير بك ديو شمع بك اليجنسي تله گنگ روڈ ، چکوال بھوانہ بازار، فیصل آباد رائل بک تمپنی سعید بک بنک

فضل دادپلازه، اقبال روژ، تمینی چوک، راولپنڈی جناح سپر، اسلام آباد

## انتساب

والدِ مكرم ، حضرتِ معظم

# قَاضَى محمد صدر الدين رحمة الله عليه

جن کے فیضانِ نظرنے میرے دل کو در د آشنا کیا اور عشقِ مصطفیٰ سے سرشار کیا



اسی در دِینہاں کی تفسیر ہے---اسی عشقِ سوزاں کی تعبیر ہے

سرمایۂ جال ہیں شبہ ابرار کی باتیں
کس درجہ سکول دیتی ہیں سرکار کی باتیں
جی چاہے کہ ہر آن کرول ذکر پیمبر
ہوتی رہیں کونین کے سردار کی باتیں
صلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمُ

#### فهرست

| صفحتمبر | عنوان                              | صفحةبمر | عنوان                                                     |
|---------|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 0m      | قرعها ندازی                        | 10      | تعارف                                                     |
| ar      | والده ماجده سيّده آمنه             | 14      | مقدمه                                                     |
| ar      | بى زېرە كاانتخاب                   | 1       | ر پهلاباب                                                 |
| ۵۷      | سيّده آمنه كاانتخاب                |         | [شرف ونجابت]                                              |
| ۵۹      | حفاظيتِ الهميه                     |         | جانِ دوعالم كے داداجان ، اباجان ،                         |
| 71      | دولها کی ایک جھلک                  |         | امی جان کے جستہ جستہ حالات                                |
| 75      | جناب عبدالله کی پاک دامانی         | r2      | والدماجدذ بيح الله جناب عبدالله                           |
| 45      | خاندانی نجابت                      |         | زمزم کی تمشد گی                                           |
| 44      | شادی                               |         | عبدالمطلب كاخواب                                          |
| 74      | نورنبوّ ت کی آرز دمند              |         | زمزم کی تلاش                                              |
| 40      | مَلِ سيّده آ منه ً                 |         | زمزم کی کھدائی اورقریش کا جھگڑا                           |
| ar      | سَنَةُ الْفَتُحِ وَ الْإِبْتِهَاجِ |         | عبدالمطلب كي عجيب نذر                                     |
| 77      | . فات حضر نيت عبدالله              |         | دوباره جھگڑا<br>: شاہ میں مالین ک                         |
| 42      | سيّده آمنه كاعم                    |         | سفر شام میں عبدالمطلب کی<br>عقارین                        |
| ٨٢      | رثیه<br>ائکه کاغم                  | - MM    | عظمت كاظهور                                               |
| 49      |                                    |         | دوباره کھدائی اور زمزم کی رونمائی                         |
|         | د وسراباب                          | r2      | آبِ مقدس<br>داری در سال                                   |
|         | [صبخ مسرت]                         | M       | یفائے نذر کا مطالبہ                                       |
| 41      | لا دت باسعادت تااعز از رسالت       |         | مبدالمطلب کی استقامت اور ذبح<br>کے لئے قرعداندازی         |
| 200     | يانِ از ل<br>نوبية                 |         | کے سے سرعہ الداری<br>نځ کی کوشش اورلوگوں کی مزاحت         |
| 20      | رورت میثاق<br>می رخلیاء            |         | ک کا و ساور تو لوگ کا مراحت<br>کا ہند کی حیرت انگیز تجویز |
| 24      | مائے خلیل                          | ۵۲ و    | المهندن برت المير بويز                                    |

www.maktabah.org

| صفي يمر | عنوان                   | صفحتمبر | عنوان                                 |
|---------|-------------------------|---------|---------------------------------------|
|         | رضاعت کی کہانی          | 24      | بثارت كليم                            |
| 11+     | مائی حلیمہ کی زبانی     | 4       | نويدمسيحا                             |
| 111     | حلم اور سعادت           | 49      | آرزوئے کعب                            |
| 111     | مولو دِ دِلنشين وعنبرين | ۸۰      | رُومِائے عبدالمطلب                    |
| 111     | مولو دِعادل             | ΔI      | مثاہدهٔ آمنه                          |
| 1110    | نَسَمَةٌ مُبَارَكَةٌ    | ۸۲      | وجبشميه                               |
| 111     | سواری کی کایا بلیٹ گئی  | Ar      | بهار جاودال ، کیل ضوفشال              |
| 110     | مولودمشك بار            |         | مُحَمَّدٌ بُنُ عبداللهُ عَلِيْكُ بِصد |
| 110     | نزول بركات              |         | عزت و احرّام، بهرار شوکت و            |
| 110     | وستِ شفا                |         | احتثام بوقتِ طلوع فجر رونق افروزِ     |
| 110     | قا درا ا کلام قبیله     | 14      | بزم عالم ہوگئے                        |
| 114     | لَمُ نُخُلَقُ لِهَاذَا  | ۸۸      | اجوم انوار                            |
| 114     | نيازمعصومانه            | 91      | يا كيزُه ولا دت                       |
| IIA     | نشوونما                 | 91      | روئے زمین پرغالب                      |
| IIA     | نورکی جھلک              | 95      | ناف بريده ،ختنه شده                   |
| IIA     | واپس لےجانا، لے آنا     | 95      | كلام الوليس                           |
| 119     | ابرسابيكنال             | 92      | ہانڈی شق ہوگئی                        |
| 110     | شقِ صدر                 | 917     | نعتِ اوّلين                           |
| irr     | وه کون تھے؟             | 90      | <b>زلزل درایوانِ بسرای فتاد</b>       |
| 146     | انديشه                  | 100     | آ سانی علامت                          |
| 177     | گمشدگی                  | 100     | منصفاندرة بير                         |
| 112     | كَلَّا وَاللَّهِ        | 1014    | عقيقه                                 |
| ITA     | وفات سيّده آمنه         | 1.0     | رضاعت                                 |
| 100     | عبدالمطلب كي كفالت      | 1.0     | تۇ يېدى شېرت                          |
| 1100    | شوخی پر پیار            | 104     | دودھ پلانے والی کی تلاش               |

| صفينم | عنوان                                                    | صفحتمبر | عنوان                      |
|-------|----------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| 100   | جانِ دوعالم عليه في كي شركت<br>مان دوعالم عليه في المركت | ١٣١     | حفاظت ،احتياط              |
|       | تيسراباب                                                 | 1111    | استبقاء                    |
|       | [طلوع آفتاب]                                             | IMA     | وفات عبدالمطلب             |
| 104   | وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَداى                                | 1994    | سوگ                        |
| 109   | قَبُلَ النُّبُوَّةِ ، بَعُدَالنُّبُوَّةِ                 | 100     | ابوطالب كى كفالت           |
| 144   | وضوا ورنماز                                              | ١٣٦٢    | وقاردمتانت                 |
| IAL   | انقطاع وحي                                               | ماسوا   | چک داربال ، سُرمگیں آئکھیں |
| arı   | جهال گیربعثت                                             | 120     | طلبِ بارال                 |
| 124   | قُمُ فَانُذِرُ                                           | 124     | چشمه صحرا                  |
| IAZ   | فَاصُدَعُ بِمَا تُؤُمَرُ                                 | 112     | شام کا پہلاسفر             |
| 1/19  | وَٱنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ                     | ואו     | فطرتی طہارت، عیبی حفاظت    |
| 195   | كوهِ صفايرِ                                              | سامها   | گانے کی محفل میں           |
| 194   | تين نا كام كوششيں                                        | الدلد   | ِ گلبه با ت <u>ی</u>       |
| 199   | مفنرمذبير                                                | 100     | حرب الفجار                 |
| 841   | ايذارساني                                                | IMA     | حلف الفضو ل                |
| P+ P  | اسلام سيّدنا حزه 👛                                       | 10%     | شام كادوسراسفر             |
| F+4   | لمستضعفين                                                | 100     | دواونٹو ل کی ستی اور چستی  |
| 4.4   | ابو فكيمه عظم                                            | 10.     | نسطوراراهب                 |
| Y+4   | خباب بن ارت ﷺ                                            | ا۵ا     | منافع                      |
| r.L   | عمارين ياسر عظيه                                         | 101     | واپسي<br>سرته              |
| r-9   | صُهیب رومی ﷺ                                             | 101     | كعبه كالعمير نو            |
| rir   | بہلی ہجرت سوئے حبشہ                                      |         | پرنده اور سانپ<br>         |
|       | مہاجرین کووایس لانے کے لئے                               | 100     | اختلا <b>ف</b> ونزاع<br>ر  |
| MIZ   | سفارت                                                    | 100     | كون آيا؟                   |
| 1771  | شاہی دربار                                               | IDM     | فيمله ١٨٥ (١١٦             |

| صفحةبر      | عنوان                    | صفحتبر | عنوان                                  |
|-------------|--------------------------|--------|----------------------------------------|
| MA          | يثرب مين اشاعت اسلام     | rmr    | تقريردليذير                            |
| FLA         | اسلام سعدابن معاذي       | 724    | ایک اور کوشش                           |
| MI          | دعوت أجرت                | 72     | ايمان، بغاوت،مصالحت                    |
| TAA         | آ غاز ججرت               | 129    | مكة كے شب وروز                         |
| rar         | حضرت صديق كي اجازت طلي   | 444    | فضول مطالبات                           |
|             | چوتها باب                |        | مطالبہ پورا کرنے پر آمادگی             |
| ·           | [هجرتِ رسول]             | 444    | اگر ؟                                  |
| 191         | آغاز ہجرت سے اختتام ہجرت | rro    | إِنَّا كَفَيُنْكَ الْمُسْتَهُزِءِ يُنَ |
| 490         | إذن جرت                  | 44     | اسلام عمر فاروق ﷺ                      |
| 190         | دارالندوه كى روئداد      | MA     | مهاجر مین کی واپسی اور ہجرت ثانیہ      |
| 791         | عمل درآ مد               | 179    | مقاطعه                                 |
| 191         | فَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ   | 444    | ابتلائے عظیم                           |
| 199         | تياري اورروا نگی         | 100    | معامدے کا حشر                          |
| 100         | اظهارغم                  | 101    | اسلام فيل بن عمر ﷺ                     |
| p.0         | طواف شمع نبوّت           | ram    | وفات ابوطالب                           |
| P-1         | نحسنِ خدمت گزاری 🖰       | raa    | واقعدوفات                              |
| <b>M</b> •1 | محتر العقول جاں نثاری    | roz    | وصال أمّ المؤمنين خديجة الكبرٰ يُّ     |
| m.m         | اجتمام تحفظ              | 109    | طائف کے بازار میں                      |
| m.m         | مثلاث                    | 44+    | عجيب دُعا                              |
| 4.64        | إِنَّ اللهُ مَعَنَا      | PHI    | رَءُ وُق رَّحِيْمٌ                     |
| r.0         | ع:م سفر                  | 747    | شريف دشمن                              |
| r.4         | انعامً كااعلان اورسراقه  | 242    | صادازدي                                |
| ۳1۰         | اُمّ معبدے پاس           | 440    | قبائل عرب كودعوت                       |
| MIT         | صدائے غیب                | MA     | انصار                                  |
| MIL         | ایک اور واقعه            | 727    | دوباره حاضري                           |

| صفحتم      |                                         | صفحةبم | عنوان                               |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| mar        | عبدالله بن سلام                         | MIM    | علم                                 |
| mb.b.      | عالم تورات                              | MIL    | انظار                               |
| Pry        | رسيده بود بلائے                         | 10     | ملاقات وتسليمات                     |
| mrz        | ابن ابي                                 | 414    | لَمَسُجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُولى |
| ٩٣٩        | مَنُ يَّهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ | 119    | عرصة قيام                           |
| ra.        | تحويل قبله                              | 44.    | العت مدينه                          |
| P41        | اذنِ جهاد                               | 200    | الل قباكى پريشانى                   |
| <b>242</b> | و مھتی رک                               | ٣٢١    | انماز جمعهاور خطبه                  |
| MAA        | غزوه اورسرتيه                           | ٣٢٣    | ورودٍ مسعود، استقبال بے مثال        |
| P44        | تنين سرايا                              | mry    | تمنائے میز ہائی                     |
| MAY        | غزوه اَبُوَا يا ودّان                   | 472    | هسنِ ادب                            |
|            | غزوات بُوَاط، عُشَيْرَه،                | mml    | قْبِرک                              |
| P49        | بَدُرُالُاوُلئ                          | mmr    | متجد نبوی کی تعمیر                  |
| rz.        | مرية عبدالله بن جحشﷺ                    | mmm    | ۇ عائے دلنواز<br>تىل                |
|            | پانچواںباب                              | mmm    | تلخی وشیرین                         |
| 1          | [غزوهٔ بدر]                             | 224    | خلفائے اربعہ                        |
|            | سر فروشانه جذبوں کی لازوال              | 444    | یا ہر کاریگر                        |
| MZ9        | داستان                                  | 444    | تكميل كار                           |
| ۳۸۰        | غ وه بدر                                | mmy    | اصحابيصقه                           |
| MAI        | صحيح صورت حال                           | MMZ    | هجرات                               |
| MAT        | ابوسفیان کی حیالا کی                    | P72    | طن کی یاد                           |
| MAT        | عا تكه كاخواب                           |        | مواخات                              |
| MAL        | روائگی                                  |        | بانِ دوعا لم عَلَيْكُ كا بهائي      |
| MAL        | ال ایمان کی حالت                        | 1 229  |                                     |
| 1719       | ساوات                                   | ואש    | ېودکی عدادت ميرون ميرادت            |

| صغيبر  | عنوان                   | صفحتمبر | عنوان                       |
|--------|-------------------------|---------|-----------------------------|
| اسما   | قتل عقبه                | m9.     | يك معجزه                    |
| ١٣٣١   | نويدِفخ                 | m9.     | شرکین کے ہارے میں اطلاع     |
| rra    | استقبال اورمهار كهاديان | 290     | و فلاموں کی گرفتاری         |
| rro    | باعتبارى                | 194     | يك اور خواب                 |
| MAA    | ابولهب كارة عمل         | m92     | جنگ رو کنے کی کوششیں        |
| 440    | عمومي كيفيت             | P9A     | کناره کشی                   |
| ואא    | محسن سلوك               | p=99    | أمضمامن                     |
| LLL    | مساوات                  | l.01    | ما تيان                     |
| المالم | مشاورت                  | 4.4     | اِی اَرُض تَمُوُت د         |
| LLL    | يادگارفدىيە             | 404     | جنگ بندی کی مزید کوششیں     |
| rrs    | فدىياورمجزه             | 4.0 LA  | صف آ رائی                   |
| mr_    | سازش اور معجزه          | L.A     | ایفائے عہد                  |
| rom    | يلا فديدر إلى           | 1009    | آغاز جنگ                    |
| ror    | تعليم كاامتمام          | ۲۱۲     | چھرتے                       |
| rar    | تبادله                  | MO      | بثارت                       |
| rar    | ایک عجیب روایت          | MIA     | شهادت حفرت عوف              |
| MOA    | آيات كامفهوم            | 19      | قنل أمتيه                   |
| L.A.   | غزوه بني سليم           | rri     | قتلِ ابوالمخترى             |
| W4+    | غزوه بني قنيقاع         | ۲۲۲     | قتلِ ابوجهل                 |
| LAL    | غزوه السويق             | المالم  | عبيده ابن سعيد كاقتل        |
| arm    | ابوعفك اورعصماء كاقتل   | rra     | وَمَارَمَيْتَ إِذُ رَمَيْتَ |
| M45    | غزوه ذي امر             | MAA     | الإجهل كاآخرى انجام         |
| MAY    | سر پیزیداین حارثه       | MFZ     | عار مجزات                   |
| PYA    | قتلُ كعب ابن اشرف       | MA      | قليبِ بدر<br>قليبِ بدر      |
| 727    | روا کی                  | P79     | قتل نفرابن حارث             |

www.maletabah.org

## فهرست حواشي

| صفحتمبر     | عنوان                                 | صفحنبر | عنوان                                  |
|-------------|---------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| ایما        | ساتھ ملاقات                           | الم    | اساف اورنا ئله                         |
| ساما        | داستان سرائی کی محفلیں                | ساما   | کا ہن اور کا ہنہ                       |
| الذلد       | قَرَادِيُط، قِيُرَاط                  | 64     | عبدالمطلب كيبيون كى تعداد              |
|             | حرب الفجار مين جانِ دوعالم عَلَيْكَ ا | ar.    | علم قیافه                              |
| IMA         | کی شمولیت                             | ۵۷     | كابهنه سوده                            |
| 102         | يحلف الفضو ل                          | 4.     | یبودی سازش<br>ش                        |
| 100         | تسليم حكم اورابليس كاواويلا           | .44    | الجيل برناباس                          |
| 100         | عَوُرَة                               | ۸۳     | جانِ دوعالم عَلِيْقَ كَى تاريخِ ولا دت |
| 109         | قبل نبوت، بعد نبوت                    | 19     | طهورنور                                |
| 141         | إقُرَأ                                | 95     | جھولے میں گفتگو کس کس نے کی؟           |
| 141         | جبرائيل الطينين                       | 90     | يسزى                                   |
| 145         | ورقة بن نوفل ﷺ                        | 99     | هِرَاوَة                               |
| 124         | اُمِّ الْجُمِنُّ الْمُ                | 1-0    | چندروز ه رضاعت کاپاس                   |
| 120         | زيد بن حار شره                        | 104    | ابولهب کی موت                          |
| 149         | بلال بن رباح ﷺ                        | 101    | مائی حلیمه رضی الله عنها               |
| IAM         | حضرت سعدابن ابي وقاص مفظه             | 11+    | جانِ دوعالم عليه كارضاعي باپ           |
| M           | ارالارقم ،حضرت ارقم ﷺ                 | ۱۲۳۰   | هيقت شق صدر                            |
| 19+         | تفرت صفية                             | IM     | سيّده آمنه کی مدينه طيب روانگی         |
| 195         | بولهب                                 | 1 12   | ابوطالب سفرشام (تظم)                   |
| <b>r</b> •1 | و من آ ل فرعون                        |        | جانِ دوعالم عليه كى بحيراك             |

www.undtabah.org

| صفحتمر      | عنوان                        | صفحتمبر | عنوان                           |
|-------------|------------------------------|---------|---------------------------------|
| 111         | حضرت سعدابن معاذي            | 4.4     | أَسَدُاللهِ و اَسَدُ رَسُوْلِهِ |
| MA          | حضرت براء ﷺ                  | T+A .   | حفرت عمار بن ياسر ﷺ             |
| <b>TA</b> ∠ | حضرت ابوالهبيثم هظائه        | 110     | حضرت صهیب روی ﷺ                 |
|             | خزرج اوراوس کے               | rim.    | حفرت زبيرابن عوام ﷺ             |
| MA          | باره خوش نصيب                | ria     | حفرت مصعب بن عمير ريا           |
| 190         | حضرت صديق اكبرر المثنى       | MZ      | حفرت الوحذ يفه هظائه            |
| 190         | دارالندوه                    | 119     | حفرت عبدالرحمٰن بنعوف ﷺ         |
| p.00        | ذ ات النطاقين                | 222     | حفرت عبدالله بن مسعود           |
|             | حضرت صدیق اکبریکی ( آپ       | 772     | حفرت عثمان ابن مظعون رهيه       |
| P++         | کی نیند پر) جان کی قربانی    | 779     | حفرت ابوسلمه هي                 |
| ٣٠٥         | عامرا بن فہیر ہے             | 222     | مفرت جعفرابن ابي طالب           |
| ٣•٨         | سراقه ابن ما لکﷺ             | 227     | نجاشی (جبشه کابادشاه)           |
| ٣١٦         | كلثوم ابن مدممٌ              | tat     | حفرت طفيل الملية                |
| ٣١٦         | حضرت عبداللدابن رواحه عظفه   | 107     | ايمانِ الوطالبِ                 |
| ٣19         | قبامیں تشریف آوری کی تاریخ   |         | جان دوعالم علي كابادشاى ما تكني |
| 444         | مكانِ ابوابوب انصاري ﷺ       | רצץ     | <u>والے کو جواب</u>             |
| rra         | عبداللدا بن سلام ﷺ           | 742     | ميسره ابن مسروق ﷺ               |
| r0.         | ابن أبي اورنماز جنازه        | 749     | جنگ بُعاث                       |
| 101         | تحويل قبله                   | 121     | حفرت اسعد بن زراره عظم          |
| ror         | اسلام میں جہاد کی اہمیت      | 121     | حفرت قطبه ابن عامر الله         |
| r09         | سرية                         | 121     | حفرت رافع بن ما لك              |
| 244         | حفرت عبدالله بن جحش ﷺ        | 122     | حفرت عوف ابن الحارث ﷺ           |
| 240         | حفرت عُكاشه ﷺ                | 144     | مقرت عقبه ابن عامر هظا          |
| 777         | اشهرِ حُرُم                  | 722     | معزت جابرابن عبدالله فظاه       |
|             | حضرت عبدالله بن جحش ﷺ كااشهر | 1/1 +   | مقرت أسيدابن ففير الله          |

| صفحتمر | عنوان                                        | صفحتمبر    | عنوان -                        |
|--------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| MIA    | نزولِ ملائكه                                 | MAA        | حضرت عميرابن ابي وقاص ﷺ        |
| MIL    | سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ الدُّبُوء | MAA        | حضرت ابولبابه                  |
| 22     | معاذی اور معوزی                              | p=91       | برك الغماد                     |
| 4      | ساع موتی                                     | <b>191</b> | حضرت مقداده                    |
|        | قتل نصر ابن حارث اور اسكى بيثي كا            | ٣٩٣        | حضرت سعد على يقين د باني       |
| مهما   | مرثيه                                        | 294        | اَضْنُ ( أَبِّي )              |
| ~~~    | حفرت اسامه الله                              |            | غزوہ بدر میں جائے قیام پر حضرت |
| 4      | أبير فضل                                     | 299        | حباب الكارائ                   |
| ٢٣٦    | ابورافع                                      | r-0        | حضرت سواد ري                   |
| ۲۳۲    | قميص اورعبدالله بن أبي                       | L.+ A      | قباث ابن اشيم                  |
| ۵۳۳    | خدىجەطا ہرة كامار (اشعار)                    | N.         | حفرت حميل الله                 |
| W Y    | حفزت عباس                                    | N.07       | حفرت حذيفه                     |
| rom    | ابوعزه (مشهورشاعر)                           |            | وسمن سے کئے گئے وعدے           |
| 444    | حضرت عباده ابن صامت انصاري                   | 1009       | کی پاسداری                     |
| 121    | حفرت محمرابن مسلمهانصاري                     | MIT        | حفرت عبيره ه                   |
| 1,     |                                              | MIL        | حفرت حارثه ا                   |

# تعارف

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَالصَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ حَبِيْبِهِ الرَّوُوفِ الرَّحِيْمِ ط علامهُ اجل، فاضل بے بدل، عاشقِ سيّدالرسل عَيْنِ عالى جناب الحاج الحافظ قاضى عبدالدائم دائم صاحب سجاده نشين خانقاه نقشبنديه مجدديه مرى بور بزاره ، سر پرست دارالعلوم ربانيه و مدير ما بهنامه جامِ عرفال كى ذات ستوده صفات كى تعارف كى محتاج نهيں ۔ آپ جامع شريعت وطريقت ، واقفِ رموز حقيقت ومعرفت ، ايك بے مثال مقرراور عديم النظير صاحب قلم بين ۔ آپ نهايت محققانه ، وكش سليس اور شسته پيرائ ميں سيرة النبي عَيْنِ كَا سلسله ما بهنامه جامِ عرفال ميں ايريل سليس اور شسته پيرائ ميں سيرة النبي عَيْنِ عامِ عرفال نے بہت پيندكيا اور اس كى مقبوليت نے جامِ عرفال كو چار چا ندلگا ديے۔ انہی قسطول كواب كتا بي شكل ميں شائح مقبوليت نے جامِ عرفال كو چار چا ندلگا ديے۔ انہی قسطول كواب كتا بي شكل ميں شائح كيا جارہ ہے۔

یہ ایک ایسا مجموعہ سیرتِ رسول مقبول علیہ ہے، جو تحقیق عمیق کے لحاظ سے علاء کے لئے بھی دلچیسی سے خالی نہیں اور عام فہم تحریر کی وجہ سے عوام کو بھی اس کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں۔ میں کوئی دشواری نہیں۔

عشق ومحبتِ مصطفیٰ (علیہ التحیۃ والثناء) جواصل واساس ایمان ہے، کی خوبی سے بیمجموعہ لبریز ہے، جو پڑھنے والاخودمحسوس کرلے گا

مثک آنست که خود ببوید ، نه که عطار بگوید

سیدالول کی بلاشبه علامه مذکور مدظله العالی کا ایک نا در مرقع ہے۔ الله تعالی آپ کوعمرطویل معصحت کا مله عطافر مائے تاکه بیفض جاری رہے۔ آمین بحرمة سیدالمرسلین. صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین سیدگودشاه تر مذی

يشاور <u>۱۳۸۸ السال المراهم ۱۳۸۸ المراهم</u>





#### مقدمه

#### (محترم جناب محمشفيع صابرصاحب)

اِنَّ اللهَ وَ مَلْئِكَتَه ' يُصَلُّوُنَ عَلَى النَّبِيِّ ط يَآتُهُا الَّذِيُنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسُلِيْمًاه اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدنِا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكُ وَ سَلِّمُ.

شکر صد شکر که مُرشدی و مخدومی اعلیٰ حضرت قاضی عبدالدائم دائم مظه العالی علینا محمی فخر کون و مکال ، سر دارِ دو جہال ، خاتم مرسلال جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سیرت نگاروں کے مقدس گروہ میں شامل ہو گئے --- ان کی سالہ اسال کی شب بیداریوں ، کوششوں ، کا وشوں ، عرق ریزیوں اور جال گدازیوں کا ثمرہ ''سیدالورای'' کی صورت میں اہل دل اور اہل ایمان کے لئے تحفہ بے بہا ہے اور ایک نعمتِ عظمی ۔

جانِ دوعالم علی کے سیرت نگاری کا شرف حاصل کرنا ہر صاحب علم مسلمان کی ہمیشہ ہے آرزور ہی ہے اور بقول علامہ شبلی ۔۔۔ ''مسلمانوں کے اس فخر کا قیامت تک کوئی حریف نہیں ہوسکتا کہ انہوں نے اپنے پیغیبر علی کے حالات و واقعات کا ایک ایک حرف اس استقصاء کے ساتھ محفوظ رکھا کہ کئی شخص کے حالات آج تک اس جامعیت کے ساتھ قلمبند نہیں ہوسکے اور نہ آئندہ کے لئے کئے جاسکتے ہیں۔''

مشہورمتشرق شپر گلرکی رائے میں --- ''نہ کوئی قوم دنیا میں گزری، نہ آج موجود ہے، جس نے مسلمانوں کی طرح اساءالرجال کا ساعظیم الثان فن ایجاد کیا، جس کی بدولت آج پانچ لا کھاشخاص کا حال معلوم ہے ...... بیساری کاوشیں اس لئے ہوئیں کہ رسول پاک، جان دوعالم علیقے کے میچے ترین اورمتند ترین حالات کی تدوین ہوسکے۔'' انہیں چھوڑئے، یہ توانسانی آراہیں--خوداللہ تعالیٰ اپنے رسولِ مقبول ﷺ کو ''وَرَفَعْنَالَکَ فِرِ کُورکَ '' کی یقین دہانی کراتا ہے---اللہ کا آخری کلام قرآن مجید، شروع سے آخرتک حضور سرور کا نات، فخر موجودات علیہ کی عظمت ورسالت کی شہادت نہیں تواور کیا ہے۔--؟ حضور علیہ کے اخلاق کر بمانہ کا قصیدہ نہیں تو اور کیا ہے۔--؟ قرآن کا اعلان ہے''جس نے رسول کی اطاعت کی ،اس نے اللہ بی کی اطاعت کی''---''ایمان لا وَاللہ پراوراس کے رسول کی اطاعت کی ،اس نے اللہ بی کی اطاعت کی''--''ایمان لا وَاللہ پراوراس کے رسول پر''--'' جورسولِ خدائمہیں دیں وہ لے لواور جس میری (جانِ دوعالم علیہ کی پیروی کرو''--'' جورسولِ خدائمہیں دیں وہ لے لواور جس سے منع کریں ، اس سے رک جاؤ۔''--'' رسول اللہ علیہ کا اسوہ حسنہ تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے۔'' گویا اللہ ایک اور لا ثانی ہے تو جانِ دوعالم علیہ بھی بیکا اور لا ثانی ۔-- نبر سول اللہ علیہ جیسا کوئی نبی اور پیغم خدا۔

۔اللہ کے بغیر کوئی معبود ہے، نہ رسول اللہ علیجی جیسا کوئی می اور پیمبر خدا۔ حضور علیلہ کے اخلاق و عادات، سیرت و کردار کے بارے میں پوچھا گیا، تو

مزاج دانِ نبوت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا ہی جامع اور بلیغ جواب دیا ۔۔۔ گان کو خُلُقُه' اَلْقُرُ ان ۔۔۔ اہلِ بصیرت نے اس کی وضاحت میں یہاں تک کہد دیا کہ قرآن دو ہیں۔ ایک وہ مصحفِ مقدس جو کتا بی صورت میں اوراق اور صفحات کے اندر محفوظ ومسطور ہیں۔ ایک وہ مصحفِ مقدس جو کتا بی صورت میں اوراق اور صفحات کے اندر محفوظ ومسطور ہے اور ایک قرآنِ ناطق، بیعنی رسول اللہ علیات کی ذات گرامی، جن کی ہراوا، ہر ممل، ہر بات احکامِ خداوندی کا زندہ نمونہ اور قرآن پاک کی عملی تغییر ہے ۔۔۔اس طرح سیرت النبی علیات پر ہر کتاب صرف تاریخ وسوائح حیات یا پند ونصائح پر ہی ہی نہیں ؛ بلکہ اسلام کی حقانیت اور تعلیمات کے فروغ واشاعت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔

سیّدسلیمان ندوی نے ایک خطبہ میں کیا خوب کہا ہے)۔

''خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لئے ہر مذہب نے ایک ہی
تدبیر بتائی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع اور طریقہ کے بانی نے جوعدہ تصبحیں ک
ہیں، ان پڑھمل کیا جائے ، لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے، اُس نے اپنے
پیٹیبر عظیمی کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا اور اس عملی مجسمہ کی پیروی اور ا تباع کو خدا ک

محبت کے اہل اور اس کے پیار کے مستحق بننے کا ذریعہ بتایا ہے--- چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں۔۔۔کتاب اور سُنّت ---کتاب سے مقصود خدا کے احکام ہیں ، جو قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں اورسنت ، جس کے لغوی معنی راستہ کے ہیں--- وہ راستہ جس پر انسان پیمبراسلام علیہ کے احکام پڑمل کرتے ہوئے گز رے--- یعنی آپ علیہ کاعملی نمونہ جس کی تصویر احادیث میں بصورت الفاظ موجود ہے۔ الغرض ایک مسلمان کی کامیا بی اورتکمیلِ روحانی کے لئے جو چیز ہے،وہ سنت وسیرت نبوی ہے۔''

''ان افعال کے بعد جن کاتعلق اعضائے بدن سے ہے، وہ افعال ہیں، جن کا تعلق دل ود ماغ ہے ہےاورجن کی تعبیرہم اعمالِ قلب یا جذبات اورا حساسات ہے کرتے ہیں ، ہرآن ایک نے قلبی عمل ، جذبہ یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں --- ہم بھی راضی ہیں ، مجھی ناراض---بھی خوش ہیں ،مبھی غمز دہ---بھی مصائب سے دو جا رہیں اور بھی نعتوں ہے مالا مال---تبھی نا کا م ہوتے ہیں اور تبھی کا میا ب---ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں---اخلاقِ فاضلہ کا تمام تر انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور با قاعدگی پر ہے--- ان سب کے لئے ہمیں ایک عملی سیرت کی حاجت ہے،جس کے ہاتھ میں ہماری ان اندرونی سرکش اور بے قابوقو توں کی باگ ہو، جو ا نہی راستوں پر ہمار نے نفس کی غیرمعتدل قو توں کو لے کر چلے ،جن پر مدینہ منور ہ کا بےنفس انسان علیہ مجھی گزر چکا ہے۔''

رسول الله علی کے سیرت طبیبہ کی جامعیت کا بیان بھی سیدسلیمان ندوی ہے بہتر انداز میں اورکون کر سکے گا --- وہ بتاتے ہیں کہ

''عزم ،استقلال ، شجاعت ،صبر ،شکر ، توّ کل ، رضا بتقدیر ،مصیبتوں کی بر داشت ، قربانی، قناعت، استغناء، ایثار، جود، تواضع ، خاکساری، مسکنت ---غرض نشیب و فراز ، بلند و پست تمام اخلاقی پہلوؤں کے لئے جومختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہرانسان کو المنظف صورتوں میں پیش آتے ہیں ،ہم کوعملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے ،مگر وہ کہاں سے مل سکتی ہے؟ صرف مُحَمَّدُ رسول الله عَلَيْقَةِ کے پاس---حضرت موی علیه السلام کے پاس ہمیں سرگرم شجاعانہ قوتوں کا خزانہ مل سکتا ہے، مگر نرم اخلاق کانہیں -- حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں نرم خوئی کی بہتات ہے، مگر سرگرم اور خون میں حرکت پیدا کرنے والی قوتوں کا وجود نہیں -- انسان کواس دنیا میں ان دونوں قوتوں کی معتدل حالت میں ضرورت ہے اوران دونوں قوتوں کی معتدل حالت میں ضرورت ہے اوران دونوں قوتوں کی جامع اور معتدل مثالیں صرف اور صرف پیٹم پر اسلام علیات کی سوائح اور سیرت میں مل سکتی ہیں ۔''

'' حضرت او ح الناس کی زندگی کفر کے خلاف غیظ وغضب کا ولولہ پیش کرتی ہے،
حضرت ابراہیم الناس کی حیات بت شکنی کا منظر دکھاتی ہے۔۔۔۔ حضرت موسی الناس کی زندگی
کفار سے جنگ و جہاد، شاہا نظم ونسق اوراجماعی دستور وقوا نین کی مثال پیش کرتی ہے۔۔۔
حضرت سیمی الناس کی زندگی صرف خاکساری ، تواضع ، عفو و درگز راور قناعت کی تعلیم دیتی ہے
۔۔۔۔ حضرت سلیمان الناس کی زندگی شاہا نہ اولوالعزمیوں کی جلوہ گاہ ہے۔۔۔۔ حضرت ایوب
الناس کی حیات صبر وشکر کا نمونہ ہے۔۔۔۔ حضرت یونس الناس کی سیرت ندامت وانا بت اور
اعتراف کی مثال ہے۔۔۔ حضرت یوسف الناس کی زندگی قید و بند میں بھی دعوت حق اور جوش
تبلغ کا سبق ہے۔۔۔ حضرت واؤد الناس کی سیرت گریہ و بکاء، حمد وستائش اور دعاء وزاری کا
حمیفہ ہے۔۔۔ حضرت یعقوب الناس کی زندگی امید، خدا پرتو کل اوراعما دکی مثال ہے، لیکن
محمد علیہ کی سیرت مقدسہ کو دیکھو کہ اس میں نوح اور ابراہیم ، موسیٰ اور عیسیٰ ، سلیمان اور
داؤد، ایوب اور یونس ، یوسف اور یعقو بعلیہم السلام سبھی کی زندگیاں اور سیرتیں سمت
آئی ہیں۔''

''سیدالورای'' میں جانِ دوعالم علیہ کی اسی صفتِ جامعیت پر بڑی عمد گی سے روشیٰ ڈالی گئی ہے اور دین و دنیا میں کامیا بی کے متلاشی اور تمنّا کی پرواضح کیا گیا ہے کہ زندگی کے ہرموڑ پر ہدایت جا ہے ہوتو آ وَاس مینارہُ نور کی طرف، آ وَ، اس مشعل ہدایت علیہ کی طرف، اور آ وَ اس ہادی دو جہان علیہ کی طرف! --- خاتم الانبیاء علیہ کی سیرت کی طرف، اور آ وَ اس ہادی دو جہان علیہ کی طرف! --- خاتم الانبیاء علیہ کی سیرت مطہرہ وہ آ مینہ ہے، جوانسان کو افراط تفریط سے ہٹا کر اعتدال کے راستے پر لاتا ہے، --- سیرت النبی علیہ کی مطالعہ انسان پر بیر حقیقت واضح کرتا ہے کہ زندگی کو مختلف اکا ئیوں میں سیرت النبی علیہ کی مطالعہ انسان پر بیر حقیقت واضح کرتا ہے کہ زندگی کو مختلف اکا ئیوں میں

میں کیا جا سکتا کہ زندگی مادی ، اخلاقی اور روحانی اقد ار کے مجموعے کا نام ہے ---

تقسیم نہیں کیا جاسکتا کہ زندگی مادی ، اخلاقی اور روحانی اقد ار کے مجموعے کا نام ہے --
زندگی فرار نہیں ، چد و مُجد سکھاتی ہے ، زندگی کنار بحر پر کھڑے ہوکر تماشا کرنے کا نہیں ، بلکہ

تلاظم دریا میں اترنے کا نام ہے ، زندگی قنوطیت نہیں ، رجائیت کی علمبر دار ہے ۔

"سید الورٰ کی "کے صفحات میں دیکھئے کہ ہمارے رسول علیج بیتم رہے ، لیبر رہے ، نادار

رہے ، تا جر رہے ، منگی وعُسر ت ہے ہمکنار رہے ، با دشاہ اور حاکم رہے ، مجاہد اور سپہ سالا ر

رہے ، بلیج رہے ، باپ بنے ، دشمنوں میں گھرے رہے ، مسائل سے دوچار رہے -- لیکن مرحال میں ان کا کر دار ایک مثالی کر دار رہا -- اسلئے ان کی سیرت صرف اہل اسلام کے ہم جران ان وست کے لئے بہترین نمونہ عمل قرار پائی -- حضور علیج کی سیرت مطہرہ کا ہم گوشہ ہراس انسان کے لئے ، جوانی اور انسانیت کی بھلائی کا خواہاں ہے ،

سیرت مطہرہ کا ہم گوشہ ہراس انسان کے لئے ، جوانی اور انسانیت کی بھلائی کا خواہاں ہے ،

ایک روشن اور واضح سبق ہے -- اور سبق یہ ہے کہ انسان کا شرف پا کیزہ سیرت ہے -
دوانسان پاک سیرت نہیں ،صورت میں انسان ہوتو ہو ، جوہر انسانیت ہے محروم ہے ۔

حالان مالم منابیک کی سے ۔ میں انسان ہوتو ہو ، جوہر انسانیت سے محروم ہے ۔

حالان مالم منابیک کی سے ۔ میں انسان ہوتو ہو ، جوہر انسانیت سے محروم ہے ۔

حالان مالم منابیک کی سے ۔ میں انسان ہوتو ہو ، جوہر انسانیت سے محروم ہے ۔

جوانسان پاک سیرت ہیں، صورت میں انسان ہوتو ہو، جوہر انسانیت سے تحروم ہے۔
جوانسان پاک سیرت ہیں، صورت میں انسان ہوتو ہو، جوہر انسانیت سے تحروم ہے۔
اور
جانِ دو عالم علی ہے نہ کہ سیرت وسوائح کصنے دالوں کی فہرست بڑی طویل ہے۔ اور
اس میں نام کھوانا بھی باعث فخر وسعادت ہے۔ یہا نہی نیک بخت، ہستیوں کی کاوش کا نتیجہ
ہے، کہ آج ہم بجا طور پر یہ دعوی کر سکتے ہیں کہ دنیا کے کسی راہنما، مصلح، قائد اور لیڈر کی
زندگی تاریخی اعتبار سے اس قد رمحفوظ نہیں، جتنی رسولِ خدا عیات کی زندگی ہے۔۔۔ خاتم
النہین ،سیدالمرسلین علی کی سیرت مطہرہ پر یہ نگارشات نہ صرف ہمیں ایک بہتر اور پاکیزہ
زندگی گزارنے کے لئے رہنمائی مہیا کرتی ہیں؛ بلکہ حضور علی کی ذات اقدس سے یہ
جذباتی وابستگی دلوں کونورِ نبوت سے متو رکرنے کا باعث بھی ہے۔۔۔ آج دشمنان اسلام کا
سارا زور اسی بات پر صرف ہور ہا ہے کہ مسلمانوں کے اذبان وقلوب میں ایسے شکوک و
شبہات پیدا کئے جائیں، جن کے نتیج میں عشقِ محمدی علی کے ذکاریاں سرد پڑ جائیں اور

مسلمان محض خاک کاڈھیر بن کررہ جائے۔اورتواورخود نام نہاد''روشن خیال''اورتر تی پیند مسلمان بھی اپنے اپنے فلسفہ وفن پر نازاں اوراپنی عقل و دانش پرمغروراس ناپاک مہم میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔کوئی معجزوں کے انکار پر بھند ہے تو کوئی پیغمبراسلام اوراس کے 5 ri 3

جاں نثار ساتھیوں کے طرزعمل پر تنقید کو باعث فخر گردا نتا ہے۔ آج کفار کی ان سپر طاقتوں کی پوری کوشش ہے کہ اسلام پر بہتان تر اشیوں کی مہم تیز سے تیز تر ہوتی جائے ،مسلمانوں کے جسوں ہے''روحِ محر'' نکال دی جائے ،مسلمان کومسلمان سے لڑا کران میں حریفانہ مشکش پیدا کی جائے تا کہان سادہ دلوں میں ہیجانی کیفیت اور چڑ چڑا پن جڑ پکڑ جائے اوروہ امن و سکون سے دعوت الی اللہ کا فریضہ انجام نہ دے سکیں۔

مسلمان نو جوان کا ذہن مغربی مادہ پرستوں اور نام نہا دمسلمان دانشوروں نے ا تنابے حس اور ماؤف کر دیا ہے کہ روشن خیالی کے نام پر مجھی کوئی رشدتی اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو مجھی کوئی منکرِ حدیث اورمنکرِ معجزات میسی اسلامی جہاد کی'' سفا کیوں'' کوا جا گر کیا جاتا ہے تو بھی اسلامی عبادات اور ذکر وفکر کا نداق اڑایا جاتا ہے۔ بھی بے پردگی اور فحاشی کے جواز ڈھونڈے جاتے ہیں تو تبھی شرک والحا د ہے اپنے فکری ڈانڈے ملائے جاتے ہیں۔ دشمن کے ان جھی حملوں کو نا کا م بنانے اورمسلمان کے ایمان کواس ملحدانہ پلغار سے بچانے کے اور ذرائع بھی ضروری ہیں،لیکن سب ہے مؤثر اورفوری طریقِ کاربہ ہے کہ ہرممکن ذریعہ سے کام لے کر'' کتب رسول'' کے جذبہ ُ صا دقہ کو بیدار کیا جائے اور حضور علیہ سے گہری جذباتی وابتنگی کوشرطِ ایمان سمجھا جائے ۔ ذاتِ مصطفوی ہے کمال کی حد تک لگا وَاوروالہا نہ عشق ہو کہ پیمجت ہی سر مایہ دین وایمان ہے۔قرآ نِ کریم ہم سے اسی بات کا خواہاں ہے کہ دین کی محبت میں ڈوب جائیں ۔اللہ کی عبادت کریں تو اس میں ذوق ہو،سرور ہو، وارنگی ہو،خشوع و خضوع ہو بےغرضی اور بےنفسی ہو--- جانِ دو عالم ،محبوبِ خدا علیہ کا بیفر مان ہمیشہ پیش نظر اور حرزِ جاں ہوکہ ---''تم میں سے کوئی مؤمن نہیں ہوسکتا، جب تک وہ مجھے اپنے والدین سے ،اپنی اولا د سے اورسب لوگوں سے زیا دہ محبوب نہ جانے'' --- مخبت عقیدے کو پختہ کرتی ہے، محبوب کا ہر حکم آسان لگتا ہے، اس کی ہرادا پیاری لگتی ہے اور اس کی بے **چون و چراا طاعت میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔** ایک دردمند عالم وین (۱) کا پرسوز پیغام آج کے دوراہے پر کھڑے مسلمان

سیدالوری جلد اوّل کی ۲۲ کی تعارف، مقد مه

نوجوان کے لئے یہ ہے کہ --- ''سب سے پہلے تو آپ یہ بیجھے کہ اللہ تعالیٰ نے سید نامجمہ رسول اللہ علیہ (ہمارے ماں باپ اور دل وجاں آپ پر قربان ہوں) کومجو بیت کاوہ مقام محمود عطا فر مایا ہے جو ہزاروں دوسری خصوصیات کی طرح صرف آپ ہی کا حصہ ہے۔ ایک عالی مسلمان کے دل میں آنحضرت کے ساتھ عقیدت ومحبت کے ایسے جذبات چھے ہوتے ہیں، جن کا لبعض وقبت دوسروں کو تو کیا خوداس شخص کو بھی احساس نہیں ہوتا، جس کا کھلا ہؤا شہوت یہ ہے کہ جب کوئی بد بخت شان رسالت میں کوئی گتاخی کرتا ہے تو وہ لوگ بھی جو بطاہر بس نام کے مسلمان نظر آتے ہیں، آپ سے باہر ہو جاتے ہیں اور ناموس رسول کے منظ کے لئے اپنی جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے ۔''

تحفظ کے لئے اپنی جان تک فربان کرنے سے در ہے ہیں کرتے۔ '' بچی بات ہے کہ بے ثمار حوصلہ شکن اور مایوس کن علامتوں کے درمیان یہ ایک بات ہے جوامیدافزاہے، جب تک بیہ باقی ہے اور جب تک مجبوب خداعلی کی ذات گرامی کے ساتھ محبت کا بینورانی دھا گہ سلامت ہے تب تک گویا ہمارے پاس دلوں کے تالوں کو کھولنے کی ایک چابی موجود ہے۔ جس دن، دل اس بچے کھچے سر مایہ سے بھی خالی ہوجا ئیں گے، اس دن ہم ایک بڑی نعمت سے محروم ہوجا ئیں گے اور پھرنام کے مسلمانوں کو کام کے مسلمان بنانے کا کام پہلے سے زیادہ مشکل ہوجائے گا۔''

''سیدالورای'' کو جو بات سیرت النبی علیقی کا دوسری کتابوں ہے ممیز کرتی ہے، وہ یہی ہے کہ اس میں محض تاریخی واقعات کوصحت وصفائی ہی ہے پیش نہیں کیا گیا؛ بلکہ جو کچھ کھھا گیا ہے، محبت میں ڈوب کرلکھا گیا ہے۔ ہرواقعہ عقیدت کا رنگ لئے ہوئے ہے اور ہر تحریر عظمتِ رسول میں اضافہ کرنے کا باعث ہے۔

یوں تو ہرتح ریر پرصاحبِ تحریر کی چھاپ ہوتی ہے، لیکن''سیدالورا ک'' کے ہرصفحہ سے مولوں مولان مولان کے ہرصفحہ سے مولان کے علام کی عظیم شخصیت جھانگتی ہوئی نظر آتی ہے۔۔۔ انہوں نے جو پچھاکھا ہے، پرخلوص جذبہ عقیدت ہی کے تحت لکھا ہے اور جہال عقیدت آجائے وہاں مبالغے کا خطرہ ہروقت موجودر ہتا ہے۔ فرطِ جذبات میں قلم اور زبان پر قابو یا ناکوئی آسان بات نہیں لیکن مؤلفِ موجودر ہتا ہے۔ فرطِ جذبات میں قلم اور زبان پر قابو یا ناکوئی آسان بات نہیں لیکن مؤلفِ والا جاہ اس کھن آزماکش میں پورے اترے ہیں ، ان کے احساسِ ذمہ داری کا میرعالم ہے

سیدالوری جلد اول ۱۳۶

که قارئین کویه باور کرانا بھی اپنا فرض سجھتے ہیں کہ

''آپیقین کیجئے کہ جو پچھ کھا ہے،اس احساس کے ساتھ لکھا ہے کہ بروز قیامت اس کے حرف حرف کا جواب دینا ہے۔اس لئے حتی الوسع پوری کوشش کی ہے کہ ترتیب درست ہو۔''

حقیقت ہے بھی یہی کہ انہوں نے جو پھے لکھا ہے، اس کی سند بھی دی ہے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے پچیلے تمام دفتر کھنگا لے ہیں۔ اور انتہائی متند کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ سیرت حلبیہ، آ ٹارمحریہ، البدایہ والنہایہ، طبقاتِ ابن سعد، سیرتِ ابن ہشام، زرقانی، طبری، متدرک، تاریخ الحمیس اور صحاح سے جیسی بلند پایہ کتب کا کوئی گوشہ ان سے چھپانہیں رہا، نہ متاخرین کی اختلافی تحریروں کو انہوں نے درخور اعتناء سمجھا ہے اور نہ اپنی طرف سے حشو وزوائد کی ضرورت محسوس کی ہے۔ جہاں ایک واقعہ کے بارے میں ایک سے فرف سے حشو وزوائد کی ضرورت محسوس کی ہے۔ جہاں ایک واقعہ کے بارے میں ایک سے زیادہ آراء ہیں، وہاں فراخد لی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی پہلوؤں کا تذکرہ ضروری سمجھا ہے اور جہاں وہ کسی حتمی فیصلے پڑئیں پہنچ سکے وہاں بھی اعتراف حقیقت سے پہلوئی نہیں کی فیل فروہ احد کا تفصیلی تذکرہ کرنے کے بعد اس بات کا اظہار ضرور کی سمجھتے ہیں کہ فروہ احد کا تفصیلی تذکرہ کرنے کے بعد اس بات کا اظہار ضرور کی سمجھتے ہیں کہ فروہ احد کا قام می نے بیادہ گورہ احد کے واقعات بھر اللہ اختیام پذیر ہوئے۔ آپ نے نے دو تاریمین کرام! فروہ احد کے واقعات بھر اللہ اختیام پذیر ہوئے۔ آپ نے نے

قارین کرام! عزوہ احد کے واقعات جمد اللہ احدام پر کر ہوئے۔ اپ کے محسوں کیا ہوگا کہ اس غزوہ کے کسی واقعے کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے، جب کہ اس سے پہلے ہر واقعے کا فرالہ بیش کیا جاتا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس غزوہ کے واقعات کی ترتیب میں مؤرخین کا بیان مختلف تھا۔ ایک واقعہ کسی مؤرخ نے ایک جگہ ذکر کیا ہے اور کسی نے دوسری جگہ ۔ ۔ ۔ فی الاصل اس غزوہ میں الیمی افراتفری کچے گئی تھی کہ کسی واقعے کے وقت کا تعین کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ اس لئے ہرمؤرخ نے اپنی صوابدید کے مطابق واقعات بیان کے ہیں۔ میرے پاس کسی ایک مؤرخ کی ترتیب کو ترجیح و بنے کی کوئی مثبت وجہ نہ تھی ، اس کئے ہیں۔ میرے پاس کسی ایک مؤرخ کی ترتیب کو ترجیح و بنے کی کوئی مثبت وجہ نہ تھی ، اس کئے ہیں نے تمام حالات و واقعات اور ان کی مختلف ترتیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے طور کے بیان کومرت کرکے آپ کے روبرو پیش کیا ہے۔ اس صورت میں ہرواقعہ کا حوالہ ثبت کرنے پران کومرت کرکے آپ کے روبرو پیش کیا ہے۔ اس صورت میں ہرواقعہ کا حوالہ ثبت کرنے

كاكوئى خاص فائده نه تقائه ' مارى خاص الكرام نه تقائه '' سیدالوری جلد اول مقدمه سیدالوری جلد اول مقدمه

اسی طرح غزوۂ بدر کی تفصیل بیان کرتے وقت''فٹ نوٹ'' میں اس امر کی وضاحت کردی ہے کہ

'' کون کس کے مقابل تھا؟ اس میں خاصاا ختلا ف ہے۔ہم کوشش کے باوجود کسی رائے کوتر جیے نہیں دے سکے ،اس لئے اس سے صرف ِنظر کرلیا ہے۔''

سیاحساس بھی ہر لمحہ اور ہر لحظہ مؤلفِ ذی شان کے ذہن میں انگر ائیاں لیتار ہا ہے کہ وہ اس عظیم ہتی کے بارے میں لکھنے کی جسارت کر رہے ہیں جو بعد از خدا ہزرگ ترین ہستی ہے، اس لئے نہ صرف انہوں نے خود تمام لواز مات ملحوظ رکھے ہیں اور باوضواور باادب رہ کرایک ایک لفظ بھید عقیدت واحر ام لکھا ہے؛ بلکہ''سید الورای''کے قارئین سے بھی وہ اسی ادب واحر ام کو طور کھنے کے متمنی ہیں۔ چنانچے جن دنوں''سیّد الورای'''، جامِ عرفاں'' میں ادب واحر ام کو طور کھنے کے متمنی ہیں۔ چنانچے جن دنوں''سیّد الورای'''' جامِ عرفاں'' میں قبط وار چھیا کرتی تھی ، اس زمانے میں ہر قبط کے آغاز میں لکھا ہوتا تھا کہ

''خوش ذوق قارئین سے التماس ہے کہ اس کے مطالعہ کے دوران باادب بیٹھیں،اورتمباکونوشی وغیرہ سے پرہیز کریں۔''

آئی جب کہ علم التواری کو ایک سوشل سائنس (معاشرتی علم) قرار دے دیا گیا ہے، مؤرخ اور سوائی نگارکا کام اور بھی مشکل اورا دق ہے، آئی کے مؤرخ کے لئے صرف واقعات کو واقعات کو تو سال کی ترتیب سے پیش کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا؛ بلکہ ان حالات وواقعات کو اس عمد گی سے پیش کرنا ہوتا ہے کہ اُس دور کا پورا نقشہ آئھوں کے سامنے آجائے، اس لئے کہ واقعات وحوادث بلائے نا گہانی کی طرح آسان سے نازل نہیں ہؤاکرتے، بلکہ ہرواقعہ اسپنے اسباب و نتائج گئے ہوئے ہوتا ہے۔ واقعات کے پس منظر میں پورا معاشرہ اپ رسم و رواج ، عقائد و افکار اور اعمال و افعال کے ساتھ جیتا جاگا اور سانس لیتا دکھائی دیتا ہے۔ رسول رواج ، عقائد و افکار اور اعمال و افعال کے ساتھ جیتا جاگا اور سانس لیتا دکھائی دیتا ہے۔ اسباب عنائے موجود ہے اور سیرت رسول انام عظیمت کے بیان کے ساتھ ماتھ اس دور کے عرب معاشرہ ، اُس کے مشاہیر ، عوام کار بمن انام عظیمت کے بیان کے ساتھ مواد دب ، معیشت و معاشرت کی تمام جزئیات سے قارئین کو آگاہ سبن ، عقائد و عبادات ، شعر وادب ، معیشت و معاشرت کی تمام جزئیات سے قارئین کو آگاہ کی کرنا ضروری سمجھاگیا ہے اور ' نوٹ نوٹوں'' سے اس سلسلے میں بڑا مفید کام لیا گیا ہے۔ اس

اعتبار سے شاید ہی سیرت النبی علیہ کی کوئی کتاب اتنی جامع اور مکمل ہو۔ مؤلف کی ژرف نگاری اور دِقْتِ نگاہ کی داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے اُس دور کے عرب معاشرے کی عکاسی کاحق ادا کیا ہے اوراپنی اس کوشش میں وہ ہرطرح کامیاب رہے ہیں۔

''سیدالول کی ایک اور اعتبار سے بھی تاریخ اسلام اور سیرت النبی علیہ پر کتابوں میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ اس کے فاضل مؤلف نے مغربی اہلِ قلم کے''واویلا''
کا کوئی اثر قبول کیا اور نہ ان کے طمطراق سے ذہنی مرعوبیت کا شکار ہوئے۔ اسلامی جہاد
ہالسیف کے بارے میں اکثر لکھنے والوں نے معذرت خواہانہ پالیسی اختیار کئے رکھی اوراپی
تحریروں میں اس بات پرزور دیا کہ مسلمانوں نے تمام لڑائیاں محض دفاعی انداز سے لڑیں۔
ان مسلحت اندیشوں کے برعکس'' سیدالورٰ ک''کے فاضل مؤلف نے حقیقت نگاری سے کام
لیتے ہوئے علی الاعلان کہا کہ

"اسلام میں جہاد کی جوابیت ہے، وہ ہرصاحبِ علم پر روش اور واضح ہے، اسی جہاد کی بدولت جانِ دو عالم علیق کی حیات طیبہ ہی میں عرب کا بیشتر حصہ مسلمانوں کے زیر تکمیں آگیا تھا۔ پھرصدین آکبر ہے، فاروق اعظم ہو اورعثانِ غنی ہے نے اس سلسلے کو اتنا آگیا تھا۔ پھرصدین آکبر ملک ملک ملک آگے بوھایا کہ اس دور کی فتو حات کا حال پڑھ کر چرت ہوتی ہے۔ مجاہدین" ہر مملک مملک ماست کہ ملک خدا ماست" کے جذبے سے سرشار عرب نے نکلے اور چھوٹی موٹی ریاستوں کا قو ذکر ہی کیا، روم وایران جیسی بظاہر نا قابل تنجیر طاقتیں بھی ان کے سامنے تھہر نہ سکیں اور موایران جیسی بظاہر نا قابل تنجیر طاقتیں بھی ان کے سامنے تھہر نہ سکیں اور مواید کے تاج تو ڑو دیئے گئے ، بلند و بالا تخت پیوند زمین کردیئے گئے اور جہاں تک ہوسکا، خدا کی زمین پر خدا کا قانون نافذ کر دیا گیا، رہی سہی کسرنو رالدین زنگی اور صلاح الدین خدا کی زمین پر خدا کا قانون نافذ کر دیا گیا، رہی سہی کسرنو رالدین زنگی اور صلاح الدین الوثی نے پوری کردی اور آخر میں سلطان مجمع عثانی نے قسطنطنیہ فتح کر کے عیسائی اقتد ار کے تابع تو پی کیل ٹھونک دی۔"

'' یورپ کے مؤ رخین نے جب اپنی شرمناک تاریخ پرنظر دوڑ ائی اوراپنے آباء و اجداد کی المناک شکستوں کے حالات پڑھے تو انہیں ماضی کی اس ذلت سے نکلنے کا اس کے

سیدالوری جلد اول مقد مه ۲۲ کی تعارف، مقد مه در مقد مه در

سوااورکوئی طریقہ نظرنہ آیا کہ دہ اپنی مظلومیت کا رونا روئیں اورمسلمانوں کو دنیا کے سامنے خونخوار اور ظالم قوم کی حیثیت سے پیش کریں۔ چنا نچہ انہوں نے مجاہدین اسلام کی الیمی بھیا تک تصویر پیش کی کہ ہر پڑھنے والے کے رونگئے کھڑے ہوجا ئیں۔ ان کے نزدیک مجاہدین گویا وحشت و ہر ہریت کے جمعے اور سفاکی وقہر مانی کے پتلے تھے، جو ہاتھوں میں خون آشام تلواریں لئے آگ و اورخون کی ہولی کھیلتے ہوئے اور تہذیب و تدن کا ہر نقش مٹاتے ہوئے دنیا بھر میں مصروف تاخت و تاراج تھے۔'

''اس بھیا نک تصور کا آتا پر و پیگنڈہ کیا گیا کہ خود مسلمان اپ تابناک ماضی سے ندامت وشر مندگی محسوس کرنے گئے اور اس طعنے سے گلوخلاصی کی تدبیر بیں سوچنے لگے۔''
''اس دور کے اہلِ قلم محققین بھی اسی معاشر سے کے افراد تھے، اس لئے وہ بھی اس پر و پیگنڈ سے سے متاثر ہوئے اور اس سوچ میں پڑ گئے کہ اسلام کے دامن سے'' جارحیت''
اور'' پیش قدی'' کا بیہ' داغ'' کس طرح دھویا جائے۔ آخر انہوں نے بیہ تدبیر کی کہ تاریخ اسلام کی تمام جنگوں کو صیخے تان کر دفاعی جنگیں قرار دینا شروع کر دیا اور بی نظریہ پیش کیا کہ اسلام تو ایک امن پیند مذہب ہے اس کو جنگ و جدل سے کیا کام ---؟ ہاں، جب اسلام تو ایک امن پیند مذہب ہے اس کو جنگ و جدل سے کیا کام ---؟ ہاں، جب مسلمانوں پر جملے کئے گئے اور انہیں بار بارستایا گیا تو مجبوراً انہیں بھی تلوار اٹھانی پڑی ---

''گویا سارا جھگڑا سلامی ریاست کی بقاء کا تھا، اگر کسی محدود سے خطۂ زمین پر اسلامی سلطنت سلامت رہتی تو پھر دنیا بھر میں خواہ کچھ بھی ہوتا رہتا مسلمانوں کواس سے کوئی غرض نہ ہوتی نہ وہ اپنی ریاضت اور عبادت میں مگن رہتے اور اپنی مملکت کی حدود سے ایک اپنچ آ گے نہ سرکتے۔''

یا دروہ بھی مخض اینے دفاع کے لئے!"

'' قارئین کرام! تصویر کے بید دونوں رخ غلط ہیں۔ اسلام نے مجاہدین کے لئے جو ضابطۂ اخلاق مقرر کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے سی وحشت و بربریت کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا --- بہر حال اگر آپ صلح و جنگ کے تفصیلی ضوابط سے آگا ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں توسید ابوالاعلیٰ مودودیؓ کی کتاب'' الجہاد فی الاسلام'' کا مطالعہ کیجئے!''

یہ تو تھا اسلامی نظریہ جہاد، مؤلف''سیدالورای''کے نزدیک۔ جہاں تک رسول اللہ علیقہ کی جہور دوسی کا تعلق ہے، اسلام پہلا دین اور پہلی تحریک ہے، جس نے عوام الناس کی قدر پہچانی، غلامی اوراو نچ نیچ کا خاتمہ کیا، ہرایک کو قانون کا یکساں پابند بنایا اور تقویٰ کومعیار فضیلت گردانا۔ غزوہ بدر میں رسول اللہ علیقہ نے ایک جگہ اپنے قیام کے لئے پند فرمائی تھی، لیکن اپنے ایک جان شار حضرت خباب کے مشورے پر بعد میں دوسری جگہ نقل ہوگئے۔ اس سلسلے میں فاضل مؤلف مولوی افضل حق کی تالیف''مجوب خدا''کا یہ اقتباس پیش کرتے ہیں

"آ تخضرت علی آزادی رائے کے بڑے قدر دان تھ--- تدبیر کے معاملہ میں مشورہ قبول فر مالیتے تھے۔ سلیم الفطرت صحابہ ﷺ، وی کے حامل پیغیبر علی ہے کے حضور بردی جرأت سے رائے دیا کرتے تھے۔ "
سے رائے دیا کرتے تھے اور سرور عالم مناسب رائے کوخوشی سے قبول فر مالیا کرتے تھے۔ "

رسولِ خدا علی کے زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح تھی۔ آپ پوچھا کرتے سے۔ ''کیا میں نے ایک عمر تمہارے درمیان بسرنہیں کی؟''ان کا بڑے سے بڑا دشمن بھی ان کی اخلاقی عظمت سے انکار نہ کرسکتا تھا۔ اسی خلقِ عظیم ، اسی صداقت ، اسی امانت اور انہی فضائل کو دیکھ کرلوگ ان پر ایمان لائے تھے اور جوایک باران کے صلقہ احباب میں داخل ہوتا ،ان کا عاشق جاں نثار بن جاتا۔ حضرت سعدا بن ابی وقاص کے بیان فرماتے ہیں کہ

''احد کے دن عبداللہ ابن جمش کے نے مجھے کہا کہ آؤ! دونوں مل کر دعا کریں،
آپ دعا کریں، میں آمین کہوں گا۔ میں دعا کروں گا، آپ آمین کہئے۔حضرت سعد کھنے
کہتے ہیں۔ میں نے دعا کی ---''الہی! میراسا منا کسی مضبوط دشمن سے ہو، وہ مجھ پر بحر پور
حملہ کرے اور میں بھی اس پر پورے زور سے حملہ کروں۔ آخروہ مارا جائے اور مجھے فتح حاصل ہوجائے۔''

عبداللہ ابن جحش ﷺ نے آمین کہی ، پھرعبداللہ نے دعا کی ---''اللی! میرا مقابلہ بھی کسی طاقتور دشمن سے کرا، وہ مجھ پرزور دار حملہ کرے اور میں اس پروار کروں ، آخر میں تیری راہ میں مارا جاؤں اور میرے ناک کان بھی کاٹ لئے جائیں ---اور جب میں سیدالوری جلد اوّل ۱۸۰۰ مقد مه

اس حال میں تیرے روبروپیش ہوں تو ٹو پو چھے،''ابن جحش! تیرے ناک کان کیوں کاٹ لئے گئے تھے؟'' میں جواب دول''اےاللہ!وہ تیری اور تیرے رسول کی راہ میں کاٹے گئے تھے'' پھرتو کہے کہ'' سچ کہتے ہو،عبداللہ!بن جحش!وافعی ،میری ہی راہ میں کاٹے گئے تھے۔''

الله الله! كيالذت آشائ در دلوگ تھے

لذتِ رقصِ الممل شہیدوں سے پوچھ آگئے وجد میں سر جو کٹنے لگا''

زندگی ایک بے مقصد اور بے معنی چیز نہیں ، کامیاب وہی ہے جس کے سامنے ایک مقصد عالی ہواوروہ اس مقصد کے حصول کے لئے اپنی ساری توانا ئیاں وقف کر دے ، مقصد سے لگا وَ اور عشق کا راز سیکھنا ہوتو کوئی سیرت محمدی سے سیکھے۔ مکہ کی زندگی میں جب قریشِ مکہ جناب ابوطالب پر پورا دباؤڈ ال رہے ہیں کہ وہ آئخضرت عیالیہ کی جمایت اور اعانت سے ہاتھ اٹھالیں اور چیا ابوطالب کی برداشت بھی دم تو ڑتی معلوم ہوتی ہے ، رسول اللہ عیالیہ معلوم ہوتی ہے ، رسول اللہ عیالیہ کی صرواستقلال سے گویا ہوتے ہیں

'' چپا جان!اگریدلوگ میرے دائیں ہاتھ پرسورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لاکر رکھ دیں اور پھر مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں اعلانِ تو حیدترک کر دوں تو میں پھر بھی ان کا مطالبہ مان نہیں سکتا ---اب بیکام جاری رہے گا۔ یا تو میں کامیاب ہوجاؤں گا، یا اس راہ میں میری جان چلی جائے گی۔''

''سیدالورای''کامطالعہ کرتے ہوئے مجھالیا قاری تو ایک عالم جیرت واستعجاب میں پہنچ جاتا ہے۔معلومات کا اتنا ذخیرہ اور پھر اتن صحت اور احتیاط ہے، اتنے سلیقہ اور ترتیب ہے۔۔۔!! ان کی تدوین وہی کرسکتا ہے جس پراللہ کی خاص نظر کرم ہو۔۔۔کوئی باور نہیں کرسکتا کہ ہری پور ہزارہ جیسے غیر معروف مقام میں رہتے ہوئے کوئی اتنا وقیع وین باور نہیں کرسکتا کہ ہری پور ہزارہ جیسے غیر معروف مقام میں رہتے ہوئے کوئی اتنا وقیع وین اوراد بی کارنا مہ انجام دے گا۔ زمان و مکان کے تراظر میں بیسو چا بھی نہیں جاسکتا کہ چالیس برس کی عمر میں ، ایک انتہائی مصروف اور انتہائی سادہ وضع قطع اور دیمی طور طریقوں والا مرد برس کی عمر میں ، ایک انتہائی مصروف اور انتہائی سادہ وضع قطع اور دیمی طور طریقوں والا مرد برس کی عمر میں ، ایک انتہائی مصروف اور انتہائی سادہ وضع قطع اور دیمی طور طریقوں والا مرد برس کی عمر میں ، ایک انتہائی مصروف اور انتہائی سادہ وضع قطع اور دیمی طور طریقوں والا مرد برس کی عمر میں ، ایک انتہائی مصروف اور انتہائی سادہ وضع قطع اور دیمی طور طریقوں والا مرد برویش ، جانِ دوعالم عیسے کے سیرت نگاروں اور مدے سراؤں میں اتنا قابلی رشک مقام

حاصل کرنے میں کامیاب اور کامران ہوسکے گا --- ایک عرصہ سے ان کا گھرانا ملک کے ا یک کونے میں چراغ علم ومعرفت روش کئے بیٹھا ہے--- یوں تو اس علمی خانوا دے کا ہر فر د نور علی نور ہے۔ تاہم مؤلف''سیدالورٰی''اور مدیراعلیٰ ماہنامہ' جام عرفال''حضرت قاضی عبدالدائم وائم مدظله العالی کی شان ہی کھاور ہے۔ وہ گدڑی میں چھیے ہوئے لعل ہیں --- کسی یو نیورشیٰ یاعلمی مرکز میں ہوتے تو کسی اونچے مرتبے پر فائز ہوتے ،لیکن یہاں تو سا دگی اور گوشنشینی ہے۔ وہ سجا دہ نشین ضرور ہیں لیکن نہ پیروں ایسی سج د بھج ہے ، نہ کوئی مخصوص وضع قطع ۔ نہ ملا قات کا وقت متعین ہے، نہ ارا دہمند وں سے رکھ رکھا ؤ کا مظاہرہ --- بات چیت بھی علمیت اور تفاخر ہے مبرّ ا --- علم کا بحرنا پیدا کنار ہیں ۔تعلیم و تدریس ، وعظ ونفیحت ا مامت وخطابت کے ساتھ ساتھ مجاہدہ ومرا قبہ،غور وفکر اورعبادت وریاضت کا سلسلہ بھی جاری ہے اور تصنیف و تالیف کا شغلِ لطیف بھی --- انہیں نہ لکھنؤ کے دبستانِ ادب سے متنفید ہونے کا موقع ملا، نہ انہوں نے دہلی کے مکتبِ فکر کی خوشہ چینی کی ہے؟ تا ہم ان کی تحریر میں وہ لطیف حیاشنی اورمٹھاس ہے جو بہت ہی کم تحریروں میں پائی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے فقرے ہیں جو دل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ان کا تخاطبعوام الناس ہے ہے،اس لئے وہ انہی کی زبان میں بات کرتے ہیں---علمیت کا اظہار کبھی ان کامقصود نہیں رہا، نہلمی اصطلاحات ہے انہوں نے تبھی اپنی تحریر کو بوجھل ہونے دیا ہے۔البتہ پیہ احماس ہروفت انہیں دامن گیرہے کہ بات کیے کی جائے ،اندازِ بیان کیسا ہو،اس لئے کہ انہیں اسلوبِ بیان کی اہمیت کا انداز ہے۔

> سیف اندازِ بیاں بات بنا دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئ بات نہیں

وہ بات کرنے کا ڈھنگ جانتے ہیں اور بات میں دلچپی پیدا کرنے کے فن سے کما حقہ آگاہ ہیں۔ اس لئے اظہارِ بیان میں کبھی بات چیت اور مکا لمے کا انتخاب کر لیتے ہیں اور بھی کوئی شعراییا برخل کہہ دیتے ہیں کہ قاری پورے سیاق وسباق کے ساتھ بات بھی سمجھ جاتا ہے اور اس کی دلچپی بھی برقر ار رہتی ہے۔ جانِ دو عالم علیات کے والدِ ماجد جناب

سیدالوری جلد اوّل کری کری مقدمه

عبداللہ کے جمال بے مثال کوئس حسن وخو بی سے بیان کیا ہے کہ

''دس بیس نہیں ،سینکڑ وں لڑکیاں ان کی محبت میں گرفتار تھیں اور آس لگائے بیٹھی تھیں کہ ہماری شادی عبداللہ سے ہوجائے گی ، مگر جب عبدالمطلب نے سیدہ آ منہ کو بہونتخب کرلیا تو عشقِ عبداللہ میں وارفۃ لڑکیاں عمر بجرغم محبت کودل میں بسائے کنواری بیٹھی رہیں اور انہوں نے کہیں بھی شادی نہیں کی کہ ہاں! اگر عبداللہ نہیں تو پھرکوئی بھی نہیں ۔

ہاں مجھے اب اپن ان تنہائیوں سے پیار ہے بید ، بید جومیر نے ساتھ ہیں تیرے چلے جانے کے بعد ،

حضور سرور کائنات، فخر موجودات علیقی کی اس دنیا میس تشریف آوری کا تذکره ہم سیرت نگار نے بوے التزام اور بوی توجہ سے کیا ہے، تو مصنف 'سیدالورای' بھی اس سلسلے میں کسی سے پیچھے کیوں رہے ۔ انہوں نے حضور علیقی کی ولا دت مبار کہ کی تصویر شی یوں کی ہے '' بالا خرا نظار کا زمانہ کٹ گیا ۔ ۔ فراق کا عرصہ ختم ہؤ ااور نبوت ورسالت کے آفاب عالمتاب کے ضیابار ہونے کا وقت قریب آن لگا ۔ ۔ بیا پر بل کا مہینہ تھا اور موسم ہمارت کے بیار۔ ۔ ۔ اس کی مہمتی فضا کوں پر، در بار گھٹا کوں پر، مرغز اروں ، شاخساروں پر اور عبر افشال ہوا کوں پر، مسکراتی کلیوں پر، کھلکھلاتے پھولوں پر، مرغز اروں ، شاخساروں پر اور ان میں چپجہاتی گئٹاتی چڑیوں پر، ڈالی ڈالی پر دفساں خوش نما وخوش نوا پر ندوں پر، گلوں کو چومتی اور فرط مسرت سے جھومتی بلبلوں پر ۔ ۔ غرضیکہ بہار کی ایک ایک ادائے دلنواز پر شاعروں نے کئ گئ غز لیں کہہ ڈالیں ، ادیوں نے نن پارے خلیق کر دیئے مگر حق تو یہ ہے کہ خوق ادانہ ہؤا۔''

اسی موضوع کوآ گے چل کریوں بیان کیا ہے

-----اس بهار میں-----

ہے۔۔۔وہگلِ رعنا کھلا ،جس کی بوئے دلآ ویز سے چمنستانِ دہر کا ہر طائر مست و بیخو دہوگیا۔

🛠 --- وہ نسیم سحر چلی ،جس کے ہرجھو نکے میں گلزارِازل کی مہک رچی تھی۔

🖈 --- وہ صبامحو خرام ہوئی،جس کی اٹکھیلیوں سے باغے ابد کی ہر کلی مسکر اپڑی،

المراد الله المرادي جلى جس كى راحت بخش تفيكيول سے بيقراران عالم كوقرار آگيا۔ الم --- وه ابرِ نیسال برساجس کا ہر قطر ه منت کشِ صدف ہوئے بغیر دُرِ شہوار بن گیا۔ 🖈 --- وشبنم پڑی،جس کانم گلستانِ عالم کے پتے پتے کے لئے آب حیات ثابت ہؤا۔ پیر بیج الا وّ ل کی بارهویں تاریخ بھی اورسوموار کی رات

#### اس رات کو

وہ مہرتاباں نور بار ہوا جس کی رو پہلی کرنوں سے کا کنات کا ذرہ ذرہ روشنی میں نہا كيا---وَأَشُرَقَتِ الْأَرُضُ بِنُورِ رَبِّهَا---اورز مين اي رب كنور ع جَمَّكًا أَهِي-'

تحریر کے لطف کو دو بالا کرنے کے لئے مؤلف علام نے بھی بھی گفتگو کا انداز اور

مکالمه کاطریق اختیار کیا ہے۔ بیتنوع اور جدت بہت خوب ہے--- راہب بھیرہ اور جنا ب ابوطالب کی بات چیت ملاحظہ سیجئے۔

"يه بحة بكاكياب؟"

''بیٹاہے میرا۔''ابوطالب نے جواب دیا۔

''بیٹا ---؟ نہیں، یہ آپ کا بیٹانہیں ہوسکتا'' راہب بولا''اس کا باپ زندہ ہو ىنبىرسكتا-"

'' ٹھیک ہے--- بھتیجا ہے میرا۔'' ابوطالب کوحقیقت بیان کرتے ہی بن پڑی۔

''اس کے باپ کی وفات کو کتنا عرصہ ہو گیاہے؟''

'' وه تواسی دوران چل بساتھا جب پیشکم مادر میں تھا۔''

"اس کی مال موجود ہے؟"

' دنہیں --- و ہ بھی چندسال پہلے انتقال کر گئی ہے۔''

<mark>ا پناا</mark>طمینان کر لینے کے بعدرا ہب گویاہؤ ا---'' بلا شبہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور میں آپ کومتنبہ کرتا ہوں کہ اس کو یہودیوں سے بچا کرر کھیئے ، کیونکہ یہودی حاسدلوگ ہیں اوراگر انہیں ان علامات کا بہتہ چل گیا جو مجھے معلوم ہوئی ہیں تو وہ ضرورائے قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔''

تصوریشی اورمنظرنگاری کی ایک اورمثال ملاحظہ ہو۔ معجز ہثق الصدر کا بیان ہے۔ '' مائی حلیمه کهتی ہیں ---'' دو پہر کا وقت تھا --- ہم گھر میں بیٹھے تھے کہا جا تک میرا بیٹا چیختا چلا تا اورشورمیا تاہؤ ا آیا ---''اوا می!''---''اوابو! میرے قریثی بھائی کو بیجا لیجئے ، مجھے ڈرہے ،آپ اے زندہ نہیں یاسکیں گے۔''

میرا کلیجہ دھک سے رہ گیا ---''قصہ کیا ہے؟''میں نے یو چھا۔

''ہم اُدھر کھڑے تھے۔''اس نے ہانیتے ہوئے وادی کی طرف اشارہ کیا'' کہ ا چا تک ایک آ دمی آیا اور اس کو بکڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا، پھراسے لٹا کر اس کا سینہ چرنے لگا --- مجھے کچھ پیتنہیں کہ پھر کیاہؤا؟''

جذبات کی عکاس کا کیارنگ اختیار کیا گیا ہے---!

ساری کتاب ہی یہی او بی شان لئے ہوئے ہے۔ایک اورتصویر در دملا حظہ ہو۔ '' جب عمار ﷺ، یا سر ﷺ ورسمیہ رہائشہ تنیوں ہی ایمان لے آئے تو مشرکین کی آتشِ انتقام بھڑک اٹھی اورانہوں نے ان نتیوں کوطرح طرح کی ایذ اکیں پہنچا نا شروع کر دیں۔حضرت ماسر ﷺ تشد د کی تاب نہ لا سکے اور واصل بحق ہو گئے ۔حضرت سمیہ منابشا کو ابوجہل نے اس زور سے برچھی ماری کہ وہ تڑپ تڑپ کر مرگئیں۔ بیاسلام کی پہلی شہیدہ تھیں ۔حفرت عمارﷺ البتہ زندہ رہے اور مدتوں تخیتاں جھلتے رہے۔ بھی ان کولوہے کی زرہ یہنا کرسخت دھوپ میں بٹھایا جاتا۔ بھی ان کے بدن کو آگ سے جلایا جاتا، جب اذیت رسانی کامرحلہ گز رجا تا تو جانِ دوعالم علیہ تشریف لاتے اوران کے جلے ہوئے بدن پراپنا دستِ شفقت پھیرتے ہوئے اس طرح دم کرتے --- یَانَادُ کُونِنی بَرُ دًا وَّسَلامًا عَلٰی عَمَّارِكَمَا كُنُتِ عَلَى إِبْرَاهِيم.

(اے آگ! تو عمار کے لئے اس طرح ٹھنڈی اورسلامتی والی ہو جا،جس طرح

ابراہیم کے لئے بی تھی۔)

کون جانے کہ اس پیار بھرنے انداز سے دم کرنے میں اور اس نوڑانی ہاتھ کے کمس سے حضرت عمار ﷺ کے بدن میں کیف وسروراور برودت وسکون کی کیسی لہریں دوڑ جاتی ہوں گی ۔۔۔!''

سیرت النبی علی کے بیان کا حق اسی اہل دل سے ادا ہوسکتا ہے جو کتا بی علم میں بھی یکتا ہواور اسے علم لدنی سے بھی وافر حصہ ملا ہو۔ جو محض گفتار کا دھنی نہ ہو؛ بلکہ صاحب کردار بھی ہو۔ اس لئے کہ ہر شئے سے کہیں زیادہ رسول اللہ علی کے حسنِ کردار بی نے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا --- جب آپ تن تنہا تھے، تب بھی اور جب آپ لا کھوں کے محبوب مقتدا تھے، تب بھی معرضوں کو یہی چینج تھا --- '' کیا میں نے ایک عمر آپ کے درمیان نہیں گزاری ؟''

مؤلّف ''سیدالورٰی'' حضور اکرم علی کی سیرتِ مطہرہ کا یہی شفاف آئینہ ہمارے سامنے رکھ کر یو چھتے ہیں کہ کیا ہمارے کر دار میں اس ذات والا صفات کے کر دار کی کوئی جھلک ہے---؟ کیا ہارے دل نو رنبوت سے منور ومستنیر ہیں---؟ کیا ہمارا طرز عمل آ قائے نامدار علیہ کی سیرت و کردار سے کوئی لگا کھا تا ہے ---؟ کیا ہمارے دل، جانِ دوعالم عليلية كعشق ومحبت كے جذبات سے بھر يور ہيں ---؟ كيا ہماراضمير عظمتِ رسالت یر گواہی دیتا ہے---؟ محمد علیہ کامشن صرف لوگوں کے ظاہر کو بدلنا نہ تھا؛ بلکہ انسانیت کے باطن کومتا اُر کرنا تھا۔ پیغیبروں کے نز دیک کا میابی، مالیاتی کا نامنہیں ہوتا، نہ وہ معاشی اور معاشرتی خوشحالی کے حصول تک اپنی مساعی کومحدودر کھتے ہیں ؛ بلکہ پیغمبر، دل کی ونیامیں انقلاب ہریا کرنے کے لئے آتے ہیں ،اس لئے کہ جب تک دل کی دنیانہیں بدلتی ، باہر کی دنیا بھی اصلاح پذیر نہیں ہو عتی --- انسانی دل سدھرے گا تو خارجی مأحول بھی سرھرے گا۔انسانی دل میں بگاڑآ ئے گا تو سارے معاشرے میں بگاڑآ جائے گا---اہل <u>ایمان واخلاص کے لئے ہتمع محمدی کے پروانوں کے لئے ، پیرجان لینا ضروری ہے کہ روپ</u> محمری کے بغیر، اتباع سنت کے بغیر، پیرویؑ سیرت جانِ دوعالم علیفیہ کے بغیر ہماری نجات ہے، نہ دنیوی فلاح --- کیابات کہہ گئے ہیں اقبال

حق تعالی پیکرما آفرید وز رسالت درتن ما جال دمید از رسالت درتن ما بال دمید از رسالت دین ما ، آکین ما از رسالت صد بزار ما یک است از رسالت صد بزار ما یک است ماز حکم نسبت او ملتیم ابل عالم راپیام رحمتیم قوت قلب و جگر گردد نبی علیقی از خدا محبوب تر گردد نبی علیقی ا

خالتِ حقیقی شادو آباد رکھے ساقی ''جامِ عرفال'' کو، مندنشین خانقاہ نقشبند یہ مجدد یہ صدریہ ہری پور (ہزارہ) کو، وارثِ امیر شریعت وطریقت، عارف ربانی حضرت معظم علامہ قاضی محمد مدرالدین کو، اور سیرت نگار سیدالرسلین خاتم النہین حقیقہ کو، جنہوں نے اسوہ سنہ ہادی دو جہال عقیقہ کو اتن عمرگی، اتن عقیدت، اتنے خلوص اور اتن جامعیت سے ''سیدالورای'' کی صورت میں ہم عاجز وں اور ہیجید انوں کی رہبری، رہنمائی اور فلاحِ دارین کے لئے پیش کیا۔

الله پاک انہیں جزائے عظیم دے اور ہمیں تو فیق بخشے کہ ہم اپنی زندگیوں کوسنت و سیرتِ محمدی کے سانچے میں ڈھال سکیں کہ یہی صراطِ متنقیم ہے اور یہی منزلِ مومن!

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ وَنُورِ عَرُشِهِ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ اللهِ وَاصْحَابِهِ اَجُمَعِيْنَ.

طالب دعا محمر شفیع صابر ۱۵فورٹ روڈ ، پیثا ورصدر

000

### بابا

## شرف و نجابت

جانِ دوعالم عَلَيْكُ كے دا دا جان ، أبّا جان اُمّى جان كے جُستہ جُستہ حالات

زمان جاہلیت کی فحاشی و عربانی کے دوران اپنے کردارکو پاکیزہ رکھنے والوں کے دلچیپ واقعات

#### کھاں سے کھاں تگ--- محمد ﷺ محمد ﷺ

سید انوار ظهوری

صمیر زمیں سے لب آماں تک محمد محمد ادهر سے اُدهر تک ، یہاں سے وہاں تک محمّد محمّد ہوں اربابِ صحرا کہ ناہید و زہرہ ، سبھی یک زباں ہیں دیارِ عرب سے دم کہکشاں تک محمّد محمّد پیم ، یمی نام هر دم ، یمی اک وظیفه منار تخیل سے اقصائے جاں تک محمد محمد سرِ دشت ، صرصر کی شوریدہ لے میں سلکتی نوا سے سمندر کی منہ زور موج رواں تک مخمد مخمد ازل تا ابد ، روح و دل کی فضا میں إدهر بھی ہے چرجا اُدھر قبر سے حشر کے امتحال تک محمّد محمّد بتوفیقِ رحمال ، جعمیلِ قرآں ، بتائیہ عرفاں شب و روز ہتی ہے اگلے جہاں تک محمّد محمّد ورائے قیاس و گماں بھی یقیناً انہیں کی عجلی بظاہر حدودِ قیاس و گماں تک مخمد محمّد فضائے ازل کا وہ پہلا ستارا ، ابد آشکارا بہ خطِّ نظارہ کہاں سے کہاں تک محمّد محمّد سرِ لوحِ محفوظ بھی ، وردِ حق بھی ، یہی نام نامی ہیں ہے فقط پنج وقتہ اذاں تک محمّد محمّد سجھی اہلِ ایماں ، انہی کے سلامی ، بہ فحِر غلامی مری برم سے برم کروبیاں تک مخمدہ مخمد مدینے میں تحسین فرما لبوں پر ظہورتی ظہورتی یہاں بھی دلِ مضطرب سے زباں تک محمّد محمّد

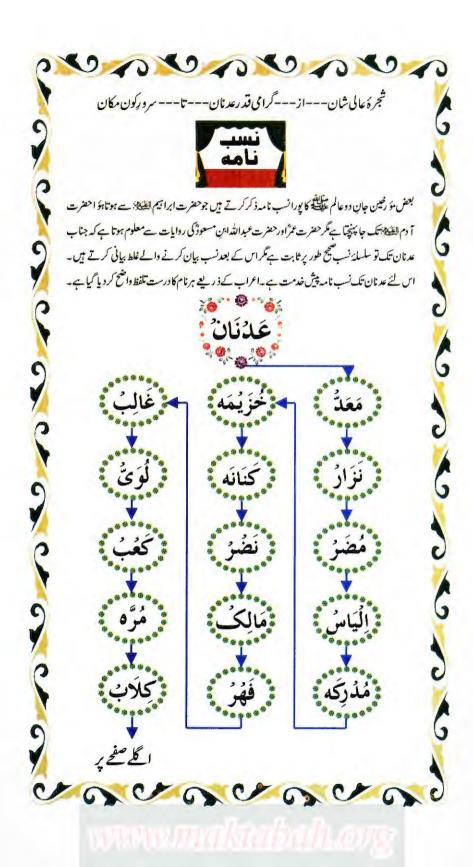

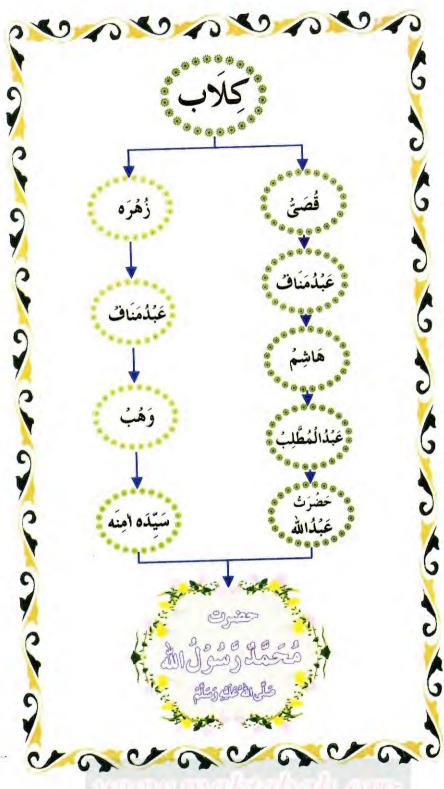

www.makaabadi.org





#### والد ماجد ذبيح الته جناب عبدالته

جانِ دو عالم عَلَيْ فَ کَوالد ما جد کے نامِ نامی کے ساتھ '' ذیجے اللہ'' دیکھ کرآپ بران تو ہوئے ہوں گے، کیونکہ عام طور پر ذیجے صرف حضرت آسلمیل النظیمی کو سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت آسلمیل النظیمی کی طرح عبداللہ بھی ذیجے ہیں ۔۔۔ جبھی تو جانِ دو عالم عَلِی خاندانی عظمت وشرافت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ''اَذَا ابْنُ الذَّبِیْحَیُنِ'' (میں دوذیجوں کا فرزندہوں۔)(۱)

ذیج اول حضرت اسلمعیل القلیلا اور ذیح ثانی عبدالله ہیں۔ ذیح عبداللہ کا واقعہ بھی ذیج اسلمعیل القلیلا ہے کم حیرت انگیز نہیں ہے، کیکن اس کا

در مبداللدہ والعہ کی درب میں السیاد ہے ) بیرت امیر ایک ہے، ین ان کا ایس منظر سمجھنے کے لئے تاریخ ماضی کے چنداوراق پلٹنے پڑیں گے۔

#### زمزم کی گمشدگی

ایک زمانہ تھا جب مکہ کرمہ پر جرہم قبیلہ کی حکمرانی ہؤا کرتی تھی۔ یہ قبیلہ حضرت اسلیل الکیلا کے زمانہ سے مکہ مکرمہ میں آباد چلا آرہا تھا۔اپنے کردار وعمل کے لحاظ سے سے لوگ پہلے تو بہت اچھے رہے لیکن پھر بتدر تج بدکاریوں کی طرف راغب ہوتے چلے گئے۔ رئیس قبیلہ عمر بن حارث جرہمی ایک اچھا آدمی تھا۔اس نے بہت کوشش کی کہلوگ

ا بی روش اور طرزِ حیات بدل لیس مگر لوگوں کو تو عیاشیوں کا چسکا پڑچکا تھا اس لئے اس کی تفیحتوں پرکسی نے بھی کان نہ دھرا۔

ا پنی قوم کی مسلسل رو به زوال اخلاقی حالت دیکھ کرعمر بن حارث کوخیال آیا کہ اگر میری قوم کے یہی شب وروز رہے اور ان کی بے باکی کا یہی عالم رہاتو ایک نہ ایک دن ہم پرعذاب الهی نازل ہوکر رہے گااس لئے بہتریہ ہے کہ کعبہ فنڈ میں جمع شدہ سونا اور دیگر قیمتی

سامان کہیں چھیا دیا جائے ، تا کہ اگر عذاب الہی نازل ہو ہی جائے تو ہم پر جوگز رے گی سو گز رے گی الیکن کعبہ مکرمہ کا مال تو بہر حال محفوظ رہے گا۔

چنانچہ اس نے کعبہ فنڈ میں جمع شدہ اموال کو جن میں سونے کے بنے ہوئے دو ہرن ، پچھ تکوار نیں اور پچھ زر ہیں شامل تھیں ، یکجا کیا اور چا وِ زمزم میں دفن کر دیا۔ ان دنوں جرہم کی بداعمالیوں کے سبب زمزم بھی خشک ہو چکا تھااس لئے اموال کعبہ کو دفن کرنے کے بعداس نے کنواں بھی بھر دیا۔

آ خرو ہی ہؤ اجس کاعمر بن حارث کوڈ رتھا --- جب جرہم کی سیاہ کاریاں حد سے بڑھ گئیں تو خزاعہ نامی قبیلہ کی مععد و ذیلی شاخوں نے مل کر جرہم پرحملہ کر دیا۔ جرہم نے مقابله کیالیکن بری طرح فکست کھائی اورحمله آ ورمکه مکرمه پر قابض ہو گئے ۔

اس لڑائی میں جرہم کے بہت ہے افراد مارے گئے اور جوزندہ بیجے وہ ور در کی تھوکریں کھانے کے لئے یمن کی طرف بھاگ گئے۔(۱)

امتدادِ زمانہ کے باعث رفتہ رفتہ چاہِ زمزم کا نام ونشان تک مٹ گیا اور کسی کو یا د بھی نەر ہا كەدە كہاں ہؤ اكرتا تھا---اى عالم ميں يانچ سوسال كاطويل عرصه گزرگيا\_(٢) جب میراثِ ابراہیم واسلعیل کے دارثِ اعظم ، باعثِ ایجادِ کعبہ وزمزم علیہ کی د نیا میں تشریف آ وری کا دفت قریب آیا تو اراد ہُ الٰہی ہؤ ا کہ اس کنویں کو دو بار ہ منظرعام پر لا یا جائے اورلوگوں کو پھر سے اس مبارک یا نی سے سیراب کیا جائے ---اور پیے ظیم سعادت جانِ دو عالم علی کے دادا جان عبدالمطلب کو حاصل ہوئی کہ ان کے

<sup>(</sup>١) البدايه والنهايه ، ج٢، ص١٨٣، ١٨٥، الاعلام ببيت الله الحرام، ص ۲ ۲،۰۷۳، تاریخ ابن جریر طبری ، ج۲، ص ۱۹۸، ۹۹۱.

مكة كمرمه سے بے سروسا مانی اور كس ميرى كے عالم ميں فرار ہوتے وقت عمر بن حارث نے ايك درد نا کے نظم بھی کہی تھی جس کے لفظ لفظ سے غم کا دھواں اٹھتا ہے مگر قار ئین کی اکثریت چونکہ عربی سے نا آشنا ہے، اس لئے ہم نے اس کوفل نہیں کیا۔ (۲) الزرقانی، ج ا، ص ۱ ۱ ۱، السیرة الحلبیه، ج ۱، ص ۳۵.

ذریعےاللّٰد تعالیٰ نےصدیوں کے گم گشتہ جاوِز مزم کو پھرسے جاری فر مادیا۔

عبدالمطّلب (١) كا خواب

عبدالمطّلب نے ایک رات خواب دیکھا ،کوئی کہدر ہاتھا'' طیّبَه کھودو!'' ''طَيّبَه كياچيز ہے؟''عبدالمطّلب نے پوچھا---مَّركوئي جواب نه ملا۔ دوسری رات پھرخواب دیکھا، کہا گیا ---''بَرَّ ہ کھورو!'' ''بَرَّهُ 'کیا؟''عبدالمطّلب نے یو چھا--- پھربھی کوئی جواب نہ ملا۔ تيسرى رات پھرتھم ملا---''مَضُنُو ْنَهُ كھودو!'' ''مَضُنُوُ نَهُ ہے کیا مراد ہے؟''--حبِ سابق جواب میں خاموشی رہی۔

عبدالمطّلب اہل زبان تھے، تینوں الفاظ کے معانی (۲) بخو بی جانتے تھے، مگر حیران تھے کہان سے مراد کیا ہے؟ پھرا یک رات صراحتہ کہا گیا کہ زمزم کھودو!

اب تو معامله صاف ہو گیا ---عبدالمطّلب سمجھ گئے کہ طَیّبَهُ، بَرَّهُ اور مَضْنُو نَهُ ز مزم ہی کے صفاتی نام ہیں۔

صبح آپ نے اپن قوم سے ذکر کیا کہ مجھے خواب میں زمزم کھودنے کا حکم ملاہے۔ چونکہ زمزم کو گم ہوئے صدیاں گزر چکی تھیں اور کسی کو بھی اس کی صحیح جگہ معلوم نہیں تھی ،اس لئے لوگوں نے یو چھا---'' کیا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زمزم ہے کہاں پر؟'' ' دنہیں --- بیرتونہیں بتایا گیا۔'' عبدالمطّلب نے جواب دیا۔ ''اگریہ خواب سچاہؤا''لوگوں نے کہا''اور حکم ،اللّٰد کی طرف سے ہؤاتو آپ کے

(۱) عبدالمطلب كالجيين يثرب (مدينه) ميں گذرا تھا۔ جب بڑے ہوئے تو ان كے چيا مطلب ان کو وہاں سے لے آئے۔ والیسی پر جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ مطلب کو کی عبد، یعنی غلام ساتھ لے آئے ہیں اسلئے لوگوں نے ان کوعبدالمطلب کہنا شروع کر دیا ، یعنی مطلب کا غلام۔ بعد میں مطلب نے بہت کہا کہ بیمیرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے نہ کہ غلام ، مگر جو نام لوگوں کی ز با نوں پر چڑھ چکا تھا، چڑھاہی رہا۔عبدالمطلب کا اصلی نام عامر،لقب شیبہا ورکنیت ابوالحارث ہے۔ (٢) طَيّبَهُ كامعنى إ 'عمره چيز' بَرَّهُ كامعنى إ ' نيكوكارلوگوں كے لئے 'اور مَضْنُونَهُ كا

معنی ہے "مخصوص شی"

میر سیدالوری جلد اول کے جاتے گا۔'' لئے جگہ کی نشا ندہی بھی کردی جائے گا۔''

خواب سیاتھا،اس لئے دوبارہ تھم ہؤا۔

اِحْفِرُ زَمُزَمُ، اِنَّكَ اِنْ حَفَرُتَهَا لَنْ تَنْدَمُ، وَهِيَ مِيْرَاتٌ مِنُ اَبِيْكَ لْاعظم، لَا تَنزُوكُ وَلا تُذَمُّ، تَسْقِي الْحَجِيجَ الْاعظم.

( زمزم کھود و ، اسے کھود کر تنہیں شرمسار نہیں ہونا پڑے گا۔ وہ تمہارے بڑے باپ (حضرت اسلعیل الطینی) کی میراث ہے۔ نہ بھی خشک ہوگا ، نہ اس کا پانی کم ہوگا۔ بے شار حاجیوں کوسیراب کرے گا۔)

عبدالمطّلب نے پوچھا''أَیْنَ هِی؟''(وہ ہے کہاں پر؟)

جِوابِ اللهُ 'بَيْنَ الْفَزُثِ وَالدَّمُ، عِنْدَ قَرْيَةِ النَّمُلِ حَيْثُ يَنْقُرُ الْغُرَابُ الْاَعْصَمُ. ''

(چیونٹیوں کے بل کے پاس، جہاں سفید سینے والا کوا گو براورخون میں چونچ مارر ہا ہو۔)(۱)

زمزم کی تلاش

عبدالمطّلب بیدار ہوکر صبح حرم کی طرف چلے۔ وہاں چیونٹیوں کا بل تو آ سانی سےمل گیا کیکن گو براورخون میں چونچ مار تاہؤ اکوا کہیں بھی نظر نہ آیا۔

عبدالمطلب حیران و پریشان کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ نا گاہ کہیں قریب سے نیم ذبح شدہ گائے لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔عبدالمطلب نے دیکھا کہ گائے دوڑتی دوڑتی آئی اور چیونٹیوں کے بل کے پاس بے دم ہوکر گریڑی۔اتنے میں پیھیے سے لوگ بھی آپنچے۔انہوں نے وہیں گائے کو ذرج کیا ، چمڑاا تارااور گوشت وغیرہ کا ٹا۔۔۔اس سارے عمل کے نتیجے میں وہ جگہ گو براورخون سے تتھڑ گئی۔تھوڑی دیر بعد کہیں سے سفید سینے والا کوا اڑتاہؤ ا آیااور گوبراورخون میں چونچ مارنے لگا۔ (۲)

خواب میں بتائی گئی ساری علامتیں پوری ہوگئیں تو عبدالمطلب کو یقین ہو گیا کہ جاہ ز مزم اسی جگه مستور ہے۔

<sup>(</sup>١) البدايه والنهايه، ج٢،ص٢٠٢٥، ١١سيرة الحلبيه، ج١، ٣٦، سيرت ابن هشام ، ج ا، ص ٩٨ \_ (٢) السيرة الحلبيه، ح ا، ص ٣٧، روض الانف، ح ا، ص ٩٨ \_

#### زمزم کی کھدائی اور قریش کا جھگڑا

ا گلے دنعبدالمطلب نے کدال وغیرہ لی اورا پنے بیٹے حارث کوساتھ لے کرمقرر کردہ جگہ آپنچے۔کھدائی کا آغاز کرنے ہی گئے تھے کہ قریش نے شورمچادیا ''خدا کی قتم! جن دو، بتوں کے پاس لا کرہم اپنی قربانیاں ذرج کرتے ہیں،ان کی درمیانی جگہ میں ہم آپ کوکھدائی کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔''(1)

گرعبدالمطلب تو اس کھدائی پرخدا کی طرف سے مامور تھے،اس لئے لوگوں کے مثور فو غاسے متاثر ہوئے بغیر حارث سے کہنے لگے

(۱) واضح رہے کہ عبدالمطلب کے لئے جس جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی ، وہ جگہ اساف اور نائلہ نامی دو، بتوں کے درمیان تھی قریش اپنی قربانیاں انہی دوبتوں کے پاس ذریح کیا کرتے تھے۔ آ یئے ، اساف و نائلہ کی حقیقت معلوم کر لیجئے ، اور اندازہ سیجئے کہ انسان جب شرک کی پستیوں میں گرتا ہے تو کہاں تک گرتا چلا جاتا ہے۔

اساف و ناکلہ قبیلہ جرہم کے دوافراد تھے۔۔۔ مرداورعورت۔۔۔ مرد کا نام اساف تھا اور عورت اساف تھا اور عورت کا ناکلہ قبیلہ جرہم کے دوافراد تھے۔۔۔ مرداورعورت ۔۔۔ انہوں نے عین عورت کا ناکلہ۔ ان دونوں نے ایسی گھٹا وَئی حرکت کی تھی کہ ابلیس بھی چیخ اٹھا ہوگا۔۔۔ انہوں نے عین ایگام جج میں جب کعبہ مکرمہ کوتھوڑی دیر کے لئے خالی پایا تو اندر گھس کرزنا کیا اور غضب الہی کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ اس قدرنا راض ہؤا کہ دونوں کو منح کر کے پھر بنا دیا۔ لوگوں نے جب انہیں منح شدہ حالت میں پایا تو ان کو کعبہ کے قریب نصب کردیا، تا کہ ہرد کھنے والا ان کے انجام سے عبرت حاصل کرے۔

 '' بیٹا! جب تک میں کھدائی نہ کرلوں ،اس وقت تک ان لوگوں کو مجھ تک پہنینے ہے رو کے رکھنا --- واللہ! مجھے جس کا م کا حکم دیا گیا ہے ،ا سے بہرصورت کر کے جھوڑ وں گا۔'' قریش نے جب عبدالمطلب کے اس عزم واستقلال کودیکھا تو ٹھنڈے پڑ گئے اور

#### عبدالمطّلب كي عجيب نذر

اس وفت تک عبدالمطلب کا ایک ہی بیٹا تھا۔اس لئے دل میں خیال پیدامؤ ا کہ فی الحال تو بیلوگ رک گئے اور خاموش ہو گئے ہیں ،لیکن اگر بیا پنی بات پراڑ جاتے تو میرا ایک ہی بیٹا کس طرح ان کوروک سکتا تھا؟

عدى بن نوفل نے تو آپ كو' لا ولد' (٢) مونے كاطعنہ بھى دے ديا، كها يَاعَبُدَالُمُطَّلِبُ! تَسُتَطِيْلُ عَلَيْنَا وَٱنْتَ فَلَّ لَاوَلَدَ لَكَ وَلَا مَالَ لَكَ، وَمَآ أَنُتَ إِلَّا وَاحِدٌ مِّنُ قَوْمِكَ.

(عبدالمطلب! آپ ہم پر رعب گانٹھتے رہتے ہیں، حالانکہ نہ آپ کی اولا د ہے، نه آپ کے پاس مال ہے، آپ تواکک تنہا آ دمی ہیں۔)

ایسے میںعبدالمطلب کواپنی بےسروسا مانی اور تنہائی کا شدت سے احساس ہؤ ااور ىيىجىب دغرىب نذر مان لى ـ

لَئِنُ جَآءَ لَهُ عَشُرُ بَنِيْنَ وَصَارُوالَهُ أَعُوَانًا لَّيَذُبَحَنَّ اَحَدَهُمُ قُرْبَانًا عِنْدَالْكُعْبَةِ.

(اگراللہ تعالیٰ نے اسے دس بیٹے دیئے جو جوان ہوکراس کے دست و باز و بنے تو ان میں سے ایک کودہ کعبہ کے پاس راہ خدامیں قربان کرے گا۔) (۳)

<sup>(</sup>١) البدايه والنهايه، ٢٥،٣٦، السيرة الحلبيه، ١٥،٣٥، سيرت ابن هشام، ١٥،٩٨ - ٩٨.

<sup>(</sup>۲) واضح رہے کہ عرب معاشرے میں جہاں ہرآ دمی کئی گئی شادیاں کرتا تھا اور کشرالا ولا د

ہوتا تھا،صرف ایک بیٹے کا ہونا نہ ہونا برا برتھا۔

<sup>(</sup>٣) البدايه والنهايه، ج٢٦،٩ ٢٢٨، الزرقاني، ج١،٩ ١٣٠١، سيرت ابن هشام ، ج١،٩ ١٠٠٠ـ

#### دوباره جعگڑا

بہرحال کھدائی کا کام جاری رہا۔ آخر جب کویں کے نشانات ظاہر ہونے گے اور قریش کویقین ہوگیا کہ عبدالمطلب زمزم دریافت کرنے میں کامیاب ہوگئے ہیں تو انہوں نے پھر جھگڑا کھڑا کردیا۔ کہنے گے

''عبدالمطلب! یه کنوال صرف آپ کی ملکیت نہیں ہوگا؛ بلکہ ہم سب اس میں شریک ہول گے، کیونکہ دراصل یہ ہم سب کے جدِّ امجد حضرت اسلعیل کی میراث ہے،اس لئے ہمارا بھی اس میں حق ہے۔''

''نہیں۔۔۔!''عبدالمطّلب نے جواب دیا'' بیر کنواں صرف میرا ہوگا۔ میں اس میں کسی کو بھی شریک کرنے کے لئے تیار نہیں ، کیونکہ بیصرف مجھے عطا کیا گیا ہے اور میرے لئے خاص کیا گیا ہے۔''

بات معقول تھی --- حکم صرف عبدالمطلب کودیا گیا تھا، مگر ہٹ دھرمی کا کیا علاج؟ قریش کہنے گئے--- ''ہمارے ساتھ انصاف کیجئے ، ورنہ ہم آپ کو بھی نہیں کھودنے دیں گےاور جھگڑ ابڑھ جائے گا۔''

عبدالمطلب کو چونکہ اپنے موقف کی سچائی کا یقین تھا، اس لئے جواب دیا۔ ''تم جسے چاہتے ہو، حَکُم (جج) مقرر کر لو۔۔۔ ہم اپنا معاملہ اس کے روبر وپیش کریں گے، پھراس نے جوبھی فیصلہ کیا سب کوتسلیم کرنا پڑے گا۔

سب نے کہا---'' ہم سعد بن ہذیم قبیلہ کی کا ہنہ کواپنا حُکُم مقرر کرتے ہیں۔'' بیر کا ہنہ (۱) شام کی رہنے والی تھی ،اس لئے عبدالمطلب اوران کے چند حامی اور

(۱) کائن اور کائن عرب میں ان مردوں اور عورتوں کو کہا جاتا تھاجو مابعد الطبیعاتی علوم

(۱) کائن اور کائن عرب میں ان مردوں اور عورتوں کو کہا جاتا تھاجو مابعد الطبیعاتی علوم

(۱) کائن اور کائن جن تی تیا تھا۔ پائسٹری، جفر، نجوم، علم الاعداد اور سحر وغیرہ، میں گہری دسترس کے تھادر بعض نے بزعم خویش جنات وغیرہ بھی مسخر کئے ہوتے تھے۔ان علوم میں مہارت کی وجہ سے ان کی اسلام پیشنگو ئیاں درست ثابت ہوتی تھیں، اس لئے لوگ آئندہ کے حالات معلوم کرنے کے لئے سے

فریقِ مخالف کے متعددا فراد تیاری کر کے شام کی طرف روانہ ہو گئے ۔ (۱)

#### سفر شام میں عبدالمطّلب کی عظمت کا ظھور

ان دنوں مکہ مکرمہ اور شام کے درمیان بہت سے بے آب و گیاہ صحرا ہؤ ا کرتے تھے جن میں تاحدِ نظر کسی آبا دی کا نام ونشان تک نہیں ہوتا تھا۔ایک ایسے ہی صحرا میں سفر کرتے ہوئے عبدالمطّلب اوران کے ساتھیوں کے پاس یا نی کا ذخیر ہ ختم ہو گیا۔

پیاس سے جب بیلوگ بے جان ہو گئے تو مجبوراً فریقِ مخالف سے پانی ما نگا۔ان کے پاس یانی موجودتھا مگران سنگ دلوں نے دینا گوارانہ کیا۔ کہنے لگے

''اگرہم اپٹایانی تم لوگوں کو پینے کے لئے دے دیں تو پھرہم کیا پئیں گے---؟ اس طرح تو ہم بھی پیاس سے ہلاک ہوجائیں گے۔''

اس وسیع وعریض بنتے ہوئے جہنم زار میں تاحدِ نظر کوئی آبادی بھی نہھی جہاں سے یا نی ملنے کا امکان ہوتا۔ جب عبدالمطلب ہرطرف سے مایوس ہو گئے اورانہیں یقین ہو گیا کہ اب زندہ نچ رہنے کی کوئی صورت نہیں ، تو انہوں نے سوجا کہ إدھر اُدھر بھٹکنے کے بجائے

انہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔

علاوہ ازیں پیلوگ عمو ماپڑھے لکھے اور کافی سوجھ بوجھ کے مالک ہؤ اکرتے تھے،اس لئے اہلِ عربا ہے نزاعی اوراختلا فی مسائل میں بھلی انہی ہے تصفیہ کرایا کرتے تھے۔انگریزی میں ایسے ہی لوگوں کووچ ڈاکٹرز (WITCH DOCTORS) کہاجاتا ہے۔ یورپ کے اہل علم ایک زمانے تک ان علوم کوخرا فات اور و ہمیات ہمجھتے رہے مگر بالآ خرا نہی میں ایک عظیم محقق'' کیرو'' نے ان علوم پرعبور حاصل کیا اور نەصرف پەكدان كى حقانىت كوتسلىم كيا؛ بلكەان تمام علوم پرنہايت بلنديا پەكتا بىرىكھيں \_ آج بھى ان علوم کے شائقین ان کتابوں میلئے رہنمائی حاصل کرتے ہیں --- تا ہم اس میں شک نہیں کہ بیتما معلوم ظنی ہوتے ہیں اور ان علوم کے ماہڑ مین کوبھی تمام تر احتیاط و ہاریک بینی کے باوجود بھی بھی شدید نلطی لگ جاتی ہے، اس لئے اسلام نے ان عِلوم ہے حاصل شدہ نتائج پریقین کرنے ہے منع کیا ہے۔

(۱) البدايه و النهايه، ج٢،٩ ٢٣٥، الزرقاني ، ج١١،٩ ١١١\_

کیوں نہ یہیں بیٹھ کرموت کا انتظار کیا جائے۔

اپنے ساتھیوں سے بوچھا''مَاتَرَوُنَ؟''(تمہاری کیارائے ہے؟) "، ہم تو آپ کے تابع ہیں' انہوں نے جواب دیا' جورائے آپ کی وہی ہماری۔' عبدالمطّلب نے کہا---''میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے لئے گڑھا کھود لے اور اس میں بیٹھ کراپنی موت کا انتظار کرے--- جب کوئی شخص مرجائے تو دوسرے زندہ ساتھی اس پرمٹی ڈال دیں---سب ہے آخر میں مرنے والے آ دمی کی لاش البیتہ کھلے صحرامیں پڑی رہے گی ،لیکن سب کے بے گوروکفن پڑے رہنے سے توبیصورت بہر حال بہتر ہی ہے۔'' '' به بهت اچھی رائے ہے''سب نے کہا'' ہمیں آپ سے ممل اتفاق ہے۔'' چنانچےسب گڑھے کھود کران میں بیٹھ گئے اور لگے اپنی اپنی موت کا نظار کرنے۔ فریق نخالف کے لوگ بیرسارا منظر دیکھ رہے تھے مگراپن کا دل پھر بھی نہ پسیجا۔ کچھ دریای طرح گڑھوں میں بیٹے رہے، پھراچا تک عبدالمطلب کی رائے بدل گئی اوراینے ساتھیوں سے کہنے لگے۔

'' والله--- یوں اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں جانا انتہا در ہے کی کمزوری ہے۔ ہمیں بہرصورت سفر جاری رکھنا چاہئے اور آخری سانس تک چِد و جُہد کرہا جاہئے ۔ ممکن ہے الله تعالیٰ ہمیں یا نی ہے نواز ہی دے۔''

ساتھیوں نے اس رائے کے ساتھ بھی اتفاق کیا اور اٹھ کراپنی اپنی سواریوں کی طرف چل دیئے عبدالمطلب بھی اپنے اونٹ پر بیٹھ گئے اور اسے اٹھانے لگے۔ جب اونٹ اٹھاتو---اللہ کی قدرت---اس لق و دق صحرامیں اونٹ کے پاؤں کے پنچے سے ٹھنڈے میٹھے یانی کا چشمہ ابل پڑا۔عبد المطّلب نے بے ساختہ الله اکبو کا نعرہ لگایا اور ان کے ساتھیوں نے بھی مسرت سے وارفتہ ہو کرنعرہ ہائے تکبیر بلیند کرنے شروع کر دیئے۔

پھرعبدالمطلب اوران کے ساتھیوں نے خوب سیر ہوکر پانی پیا،اپنے جانوروں کو مجمی پلایااور برتن بھی بھر لئے

اس کے بعد عبدالمطلب ان لوگوں کے پاس گئے جنہوں نے عبدالمطلب کواس

وقت بھی یانی نہیں دیا تھا، جب وہ زندگی سے مایوس ہوکر گڑھے میں جا بیٹھے تھے۔۔۔ اور اندازہ کیجئے فراخ د لی اور عالی ظر فی کا کہ سی شم کی طنز وتشنیع کئے بغیران سے کہنے لگے۔

''انتُدتعالیٰ نے ہمیں بہت عمدہ اور وافریانی عطا فرما دیا ہے۔۔۔تم لوگ بھی آؤ، خود بھی تا زہ یا نی پیواورایئے جا نوروں کو بھی پلالو!''

وہلوگ بھی آئے اور تازہ یانی کے مزےلو ٹنے لگے۔

عبدالمطلب كى سيعظمت سب نے اپنی آئكھوں سے ديكھ لی تھی كہ اللہ تعالىٰ نے ان

کے لئے چٹیل صحرا میں چشمہ جاری فر ما دیا --- پھر دل ہی دل میں جب اپنی تنگ ظر فی اور عبدالمطلب كي فراخ د لي كاموازنه كيا توانتها ئي ندامت محسوس كي

> کس قدر نادم ہؤا ہوں میں ، برا کہہ کر اُسے کیا خرتھی جاتے جاتے وہ دعا دے جائیگا

> > سب یک زبان ہوکر پکاراٹھے

وَاللهِ! لَانُخَاصِمُكَ فِي زَمُزَمَ اَبَدًا. إِنَ الَّذِي سَقَاكَ الْمَآءَ بِهاذِهِ الفَلاَةِ لَهُوَ الَّذِي سَقَاكَ زَمُزَمُ.

(خداک قتم! آئندہ ہم آپ کے ساتھ بھی بھی آب زمزم کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے--- بلاشبہ جس ذات نے آپ کواس خشک صحرامیں پانی ہے نوازاہے، اُسی نے آپ کووہاں بھی زمزم سے سرفراز فرمایا ہے۔)

جس جھگڑے کونمٹانے کے لئے شام کا سفراختیار کیا تھا،اس کا یہبیں پر فیصلہ ہوگیا، اب کسی کا ہندکے یاس جانے کی ضرورت ہی ندر ہی ،اس لئے سب یہبیں سے مکہ مکر مہ واپس لوث گئے۔(1)

الحلبيه، ج ١،٩٥ ،١١٨ الزرقاني على المواهب، ج ١،٩٥ ١١١ ـ

<sup>(</sup>١) البدايه والنهايه، ج٢، ص٢٣٥، طبقات ابن سعد، ج١، ص٠٥، السيرة

#### دوبارہ کھدائی اور زمزم کی رونمائی

والیسی کے بعد جب عبدالمطلب نے دوبارہ کھدائی شروع کی تو عمر بن حارث کے دفن کردہ سونے کے دو ہرن اور دیگر سامان بھی برآ مدہؤ اقریش نے اس موقع پر بھی جھگڑا کیا اور برآ مد شدہ سامان میں شرکت کے دعویدار بن بیٹھے۔عبدالمطلب نے قرعہ اندازی کے <mark>ذر بع</mark>ہ فیصلہ کرنے کی تجویز پیش کی اورسب نے اس سے اتفاق کیا۔ قرعہ اندازی ہو کی تو سونے کے دو ہرن کعبہ کے نام فکے ، دیگر سامان عبد المطلب کے نام نکلا ، قریش کے نام کچھ نہ نکلا۔

چنانچے عبدالمطّلب نے لوہے کے سامان کوڈ ھال کر کجیے کا دروازہ بنا دیا اورسونے کے ہرن بچھلا کران کا سونا دروازے پر چڑھادیا۔(۱)

اور یوں وہ مقدس کنواں پھر سے جاری ہو گیا جس سے خلق خدااب تک سیراب ہورہی ہےاورانشاءاللہ تا قیامت سیراب ہوتی رہے گی۔

#### اب مقدس

چونکہ عبدالمطلب اس یانی کوانتہائی متبرک اور یا کیزہ سمجھتے تھے اس لئے پینے کے علاوہ کسی اور ضرورت میں صرف کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، کیکن عام لوگوں نے اس کے تقدّس کوملحوظ نہ رکھا اور دیگر ضروریا ت میں بھی استعمال کرنے لگے۔

ایک دن عبدالمطلب نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس یانی سے نہار ہاہے۔انہیں بے معنصر آیا --- ایسامبارک یانی اورائے شسل وطہارت کے کام میں لایا جائے! • دن بھرکڑھتے رہےاوراسی پریشانی کے عالم میں سو گئے۔۔۔ خواب میں حکم ملا۔ قُلُ! إِنِّي لَا أُحِلُّهَا لِمُغْتَسِلِ، وَهِيَ لِشَارِبِ حِلٌّ وَّبِلٌّ --- ثُمَّ كُفِيتُهُمُ.

(لوگوں سے کہدد بیجئے کہ 'میں اس پانی سے نہانے دھونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ يتوصرف پينے والوں كے لئے حلال ومباح ہے۔"--- پھر آپ بے فکر ہوجا كيں۔)

<sup>(</sup>۱) البدايه والنهايه، ٢٦٠، ١٢٣٧، تاريخ طبرى، ٢٥، ١٤٩٠، طبقات ابن

عبدالمطّلب كى يريشاني دور ہوگئى --- انہوں نے حرم شریف میں تمام لوگوں کے سامن اعلان كيا ' 'إنِّي لَا أُحِلُّهَا لِمُغْتَسِلُ، وَهِيَ لِشَارِبِ جِلٌّ وَّبِلّ.

بیرایک خدائی اعلان تھا --- پھراس کی مخالفت کرنے والوں کوسز اکیوں نہ ملتی ؟

نتیجہ بیزنکلا کہ جوشخص بھی اس یانی کی حرمت یائمال کرتا ،کسی نہ کسی بیاری میں مبتلا ہو جاتا۔ تھوڑ ہے ہی عرصہ میں آ بِ زمزم کی حرمت و نظافت لوگوں کے ذہن نشین ہوگئی اور انہوں

نے دیگر ضرور توں کے لئے اس کا استعال ترک کر دیا۔ (۱)

#### ایفائے نذر کا مطالبہ

زمزم جاری ہونے کے بعد تقریباً تیس سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران عبدالمطّلب کواللہ تعالیٰ نے مزید بیوُں سےنواز دیا۔ابان کے دس بیٹے تھے۔

ا حارث، ۲ زبیر، ۳ فجل ، ۴ ضرار، ۵ مقوم، ۲ ابولهب، ۷ عباس، ۸ حمزه، ٩ ابوطالب، • اعبدالله\_ (٢)

> ایک رات عبدالمطّلب سورے تھے کہ خواب میں کسی نے کہا أوفِ بِنَدُرِكَ (اين نذر يورى كرو!)

(١) السيرة الحلبيه، ج١،٩ ٣٩ عبدالمطلب كابياعلان البداية والنهاية، ٢٠،٥ ٣٥، اور

روض الانف، ج اص ا ابر بھی ذکور ہے۔ مراس کا مندرجہ بالایس منظر علامہ برھان الدین طبی نے ذکر کیا ہے۔

(۲)عبدالمطلب کے بیٹوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ ابن اسحاق، ابن ہشام اور ابن قتیبہ جیسے

ائمہ تاریخ نے صرف انہی دس بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔لیکن کچھ مؤ رفین کا خیال ہے کہ عبدالمطلب کے تیرہ بیٹے

تصے۔ فدکورہ بالا دس کےعلاوہ تین یہ ہیں غیداق عبدالکعبداور شم علامہ بہلی روض الا نف میں لکھتے ہیں

إِنَّ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالُوا إِنَّ اَعُمَامَهُ ۚ عَلَيْكُ كَانُوا اِثْنَى عَشَرَ.

(علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ جانِ دو عالم علیقہ کے چچاؤں کی تعداد بارہ ہے ) اور تیرھویں آپ کے والد ماجدعبداللہ ہیں۔

ہماری تحقیق کی روہے یہی ہات قرین قیاس ہے۔ کیونکہ ایک طرف توبیضروری ہے کہ 🍙

عبدالمطّلب نے جونذر مانی تھی وہ تیس سال پہلے کی بات تھی اوران کے ذہن سے بالکل ہی نکل چکی تھی اس لئے وہ نہ سمجھ سکے کہ کونسی نذر مراد ہے--- بہرحال احتیاطاً ایک دنبدرا وخدامين قربان كرديا\_

دوسری رات پھر کہا گیا ---''اس ہے عمدہ چیز کی قربانی پیش کرو!'' عبدالمطّلب نے ایک بیل کی قربانی دے دی۔ تیسری رات پھر حکم ملا ---''اس ہے بھی بڑھیا شئے قربان کرو!'' عبدالمطّلب نے ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیا۔ چوٹھی رات پھر کہا گیا ---''اونٹ ہے بھی اعلیٰ چیز کی قربانی دو!'' اہل عرب کے نز دیک اونٹ سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں تھی جس کی قربانی دی

ذبح عبداللد کے وفت عبدالمطلب کے دس بیٹے ہوں ، کیونکہ انہوں نے نذر ہی یہ مانی تھی کہ اگر میرے دس بیٹے ہوئے تو ان میں سے ایک کوراہ خدامیں قربان کروں گا۔اس لئے جب تک آپ کے بیٹوں کی تعداد دس تک نہ بھنج جائے ،اس وفت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نذر پوری کرنے کا مطالبہ نا قابل فہم ہے۔

دوسری طرف پیجی حقیقت ہے کہ جز ہ اور عباس واقعہ و نج کے بعد بیدا ہوئے ہیں ، کیونکہ جز ہ کی والده کانا م ہالہ ہے اور ہالہ کے ساتھ عبد المطلب کی شادی ہی اس واقعہ کے بعد ہوئی ہے۔

رہے عباسؓ --- تو وہ حمز ہؓ ہے بھی چھوٹے ہیں اور ذبح عبداللہ کے وقت جب حمز ہ کا موجود مونا بى نامكن بيتوان سي بهى چهو في عباس كاموجود بونا كيونكرمكن موسكتا بي؟

علاوہ ازیں ابن اسحاق کا بیان ہے کہ واقعہ ذبح کے وقت موجود بیٹوں میں عبداللہ سب سے چھوٹے تھے۔وَ ککانَ اَصُغَرَ بَنِیُ اَبِیُهِ لیکن اگر حمزةٌ وعباسٌ کواس وقت موجود مانا جائے توبہ بات غلط ہو جاتی ہے، کیونکہ عبداللہ جمزہ وعباس سے بالا تفاق بڑے ہیں۔

ان وجو ہات کی بناء پرہمیں ان علاء کی رائے ہی صحیح معلوم ہوتی ہے جوعبدالمطّلب کے تیرہ بیٹے قرار دیتے ہیں، جن میں سے دس یا گیارہ، واقعہُ ذنح کے وقت موجود تھے اور حزۃ وعباس بعد میں پیدا موئ --- اوراس وفت موجود بيول مين عبد الله سب م چھوٹے تھے۔ وَالله ُ أَعُلَمُ. جا سکتی ،اس لئے عبدالمطلب نے جیرت سے بوچھا---''اونٹ سے بہتر کوئی چیز ہے؟ خواب میں ہی جواب ملا۔

. قَرَّبُ أَحَدَ أَوُلَادِكَ الَّذِي نَذَرْتَ ذَبُحَه ".

(اپنایک بیٹے کی قربانی پیش کرو، جسے ذرج کرنے کی تم نے نذر مانی تھی۔)(ا) تب عبدالمطلب كواين تيس سال پراني نذريادآئي \_

''اگر مجھے خدانے دس میٹے دیئے جو بڑے ہوکر میرے دست و باز و ہے تو ان میں سے ایک کو کعبہ کے پاس اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔''

عبدالمطّلب كي استقامت اور ذبح كے لئے قرعہ اندازي

عبدالمطّلب کوئی پنیمبرنہ تھے،خلیل اللہ نہ تھے،گر تاریخ شاہد ہے کہ اس موقع پر انہوں نے جس کر دار کا مظاہرہ کیا ،اس سے ان کے جدّ امجد ابراہیم خلیل اللہ کی یا د تا زہ ہوگئ --- انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے زمزم کی کھدائی کے وقت اپنی نذر کا قصہ بیان کیا۔ بیجھی بتایا کہاب مجھےاس نذر کو پورا کرنے کا حکم دیا جارہا ہے۔ بیٹوں نے بھی باپ کی اطاعت اور فر ما نبر داری کاحق ادا کر دیا۔سب نے یک زبان ہوکر کہا

إِنَّا نُطِيُعُكَ، فَمَنُ تَذْبَحُ مِنَّا ؟ (مَم آپ كَ مَمَل اطاعت كريل كي---آپ ہم میں سے کے ذرج کرنا جاہتے ہیں؟)

عبدالمطّلب نے کہا---''تم سب ایک ایک تیرلو، اس پر اپنا اپنا نا م لکھو، پھر ان سب تیرول کومیرے پاس لے آؤ!"

جب سب نے تیروں پراپنااپنا نام لکھ لیا تو عبدالمطّلب اپنے سب بیٹوں کوساتھ لے کر کعبہ مکر مہ گئے۔

کعبه میں ایک شخص مُبُل نا می بت کا مجاورتھا، وہی قرعه اندازی بھی کیا کرتا تھا۔ عبدالمطّلب نے اس کوقر عدا ندازی کے لئے وہی دس تیردیے جن پران کے بیٹوں کے نام لکھے تھے اور خود دعا کی۔

اَللَّهُمَّ! إِنِّي نَذَرُتُ نَحُرَ اَحَدِ هِمُ وَاِنِّي اَقُرَعُ بَيْنَهُمُ فَاصِبُ بِذَلِكَ

(الهی! میں نے دس میں ہے کسی ایک کی قربانی پیش کرنے کی نذر مانی تھی اس لئے قرعداندازی کرنے لگا ہوں ،اب ان میں سے قربانی کے لئے جو تھے پند ہواس کا نام نكلآئے-)

عبدالمطلب دعاہے فارعٌ ہوئے تو مجاور نے قرعدا ندازی کا آغاز کیا ---سب نہایت ہے تائی سے منتظر کھڑے تھے۔۔۔جس کے نام کا تیرنکلتا،اے اپنے آپ کو قربانی کے لئے پیش کرنا تھا --- بالآ خرمجاور نے تیرنکالا اور سب نے دیکھا کہ اس پر عبدالمطلب کے سب سے چھوٹے اور سب سے لاڈ لے بیٹے عبداللّٰد کا نام ککھاہؤ اتھا۔

عبدالمطّلب نے ایک لمحہ تو قف کئے بغیرایک ہاتھ میں عبداللّٰد کا ہاتھ کیڑا ، دوسرے ہاتھ میں چھری لی اور مذبح کی طرف چل دیئے۔(۱)

ذبح کی کوشش، لوگوں کی مزاحمت

جب عبدالمطلب نے اپنے بیٹے کوذ بح کرنے کے لئے زمین پرلٹایا تو ہرطرف سے

لوگ دوڑ پڑے اور حمرت سے آپو چھنے لگے

"آپکیاکرنا جائے ہیں؟"

" أُوْفِي بِنَذُرِي" (ميں اپني نذر پوري كرنا جا ہتا ہوں) عبد المطّلب نے جواب ديا ‹ «نہیں عبدالمطّلب! --- والله ایسانه سیجیج' ' سر دارانِ قریش نے کہا' ' پہلے فلال کا ہنہ ہے یو چھ لیجئے ،ممکن ہے وہ اس ہے بہتر کوئی صورت تجویز کر دے--- اس طرح تو ا پنی اولا دکی قربانی کی رسم چل نکلے گی --- ہاں، اگر کا ہندنے کہا کہ متبادل صورت کوئی نہیں

<sup>(</sup>١) تاريخ الامم والملوك، طبري ،ج٢، ص٧٤١، البداية والنهاية،ج٢، ص ۲۳۸. الزرقاني، ج ١، ص ١١، "محمد رسول الله" ص ٨.

ہے تو پھرآ پ بے شک ذیح کردیجئے۔"

بعض سرداروں نے پیش کش کی کہ اگر عبداللہ کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے فدیہ میں راہِ خدا میں کچھ مال وے دیا جائے تو اس سلسلہ میں ہم ہرممکن تعاون کریں گے۔ إِنْ كَانَ فِدَاءُ هُ بِأَمُوَ الِّنَا فَدَيْنَاهُ.

عبدالمطّلب کے دیگر بیٹے بھی اپنے بھائی کو بوں ذبح ہوتے نہ دیکھ سکے اور قریش کی اس رائے کے ساتھ متفق ہو گئے کہ پہلے کا ہنہ ہے مشورہ کر لینا جا ہے ۔قریش کے مسلسل اصرار پرادرا پنے بیٹوں کے کہنے سننے پر بالآ خرعبدالمطلب کا ہنہ کے پاس جانے کے لئے رضا مند ہو گئے۔(۱)

#### کاہنہ کی حیرت انگیز تجویز

اس کا ہنہ کا نام قُطُبَه ُ تھا ---بعض نے سَجَاح ُ بھی لکھا ہے---ان دنو ں خیبر میں مقیم تھی ، اس لئے عبدالمطلب اور ان کے بہت سے رشتہ دار اس کے پاس خیبر گئے اور ساری صورت حال بیان کی۔اس نے کہا

''ایک جن میرا تا بع ہے، میں آج اس کے ساتھ اس سلسلے میں مشور ہ کروں گی اور تم لوگوں کوکل جواب دوں گی۔''

دوسرے دن اس نے جوتجویز ان کے سامنے رکھی وہ بلاشبہہم و دانش اور عقل وخر د كاشهكارتقى\_

. اس نے ان لوگوں سے پوچھا ---''تمہارے ہاں ایک جان کی دیت (خون بہا) کتنی ہوتی ہے؟''

'' دس اونٹ ۔''انہوں نے جواب دیا۔

''تم اس طرح کرو'' کاہنہ نے بتایا'' کہ دس اونٹ اور عبداللہ پر قرعہ اندازی کرو،اگرقر عه دس اونٹ پر نکلے تو اس کا مطلب بیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ کے عوض دس اونٹ کی قربانی قبول فرمالے گا۔ اگر قرعہ عبد اللہ کے نام کا نکلے تو پھر بیس اونٹ اور عبد اللہ پر قرعہ ڈ الو، اگر پھر بھی عبداللہ کا نام <u>نکلے</u> تو پھرتیس اونٹ اورعبداللہ پر قرعہ اندازی کرو--- اس طرح ہر مرتبہ دس دیں اونٹ بڑھاتے جاؤ، یہاں تک کہ قرعہ عبداللہ کی بچائے اونٹوں پرنکل آئے۔ اونٹوں کی جتنی تعداد پر قرعہ برآ مد ہو، اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیئے جائيں اور عبدالله كو چھوڑ ديا جائے --- اس طرح تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا اور عبدالله بهي الجي جائے گا۔"

اس عمدہ تجویز سے سب نے اتفاق کیا اور واپس آ گئے۔(۱)

قرعه اندازي

مکہ مکر مہوا ہیں بہنچ کر کا ہند کے بتائے ہوئے طریقہ پر قرعہ اندازی کی گئی۔ دس اونٹوں اورعبداللہ پر قرعہ ڈ الا گیا ، تو عبداللہ کا نام نکلا ، ہیں اونٹوں کی قرعہ اندازی پربھی عبدالله کانام فکلا۔اس طرح ہر دفعہ دس اونٹ بڑھتے رہے اور ہرم تبعبدالله کا نام ہی نکلتا رہا۔ بالآ خر جب سواونٹ اورعبداللہ پرقر عدا ندازی ہوئی تو سواونٹوں پرقرعه نکل آیا --- حاضرین کے پژمردہ چہروں پرتازگی دوڑگئی ،سبخوشی سے چلائے۔

قَدِ انْتَهٰى رَضَاءُ رَبّكَ يَاعَبُدَالُمُطَّلِبِ.

(عبدالمطلب! آپ کے رب کی رضامعلوم ہوگئی)

عبداللہ کی گلوخلاصی پرسب سے زیادہ مسرت عبدالمطلب کو ہی ہوسکتی تھی کیونکہ عبداللہ ان کے سب سے پیارے بیٹے تھے الیکن اس کے باوجودان کی احتیاط پیندی ملاحظہ

''صرف ایک د فعہادنٹوں پر قرعہ نگلنا کافی نہیں ہے--- جب تک مسلسل تین د فعہ اونٹوں برقر عنہیں نکلے گا، مجھے یقین نہیں آئے گا۔''

دوباره سواونٹوں اورعبداللہ پرقرعہ ڈالا گیا اور دوبارہ سواونٹوں پر نکلا۔ پھر جب

سیدالوری جلد اول می مرد می می این ا، شرف و نجابت ا

سہ بارہ بھی اونٹوں پر ہی قرعہ نکلا ، تب کہیں عبدالمطلب کو یقین آیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے عوض سواونٹوں کا فدیہ قبول فر مالیا ہے۔

چنانچے عبدالمطلب نے سواونٹ ذرج کئے اور کھلی اجازت دی کہ جس کا جی چاہے، جتنا جی چاہے گوشت لے جائے --- گوشت اتنی وافر مقدار میں تھا کہ انسانوں کے علاوہ گوشت خور پرندوں اور درندوں نے بھی خوب سیر ہوکر کھایا۔(۱)

قارئین کرام--! بیه بین وه حالات و واقعات جن کی بنا پر مؤ رخین حضرت عبدالله کوبھی ذبیح قرار دیتے ہیں اور جانِ دوعالم عیشہ فرماتے ہیں اَنَا اِبُنُ الذَّبِیْحَیُنِ. (میں دوذبیحوں کا فرزند ہوں۔)

#### والده ماجده سيده آمنه

جانِ دوعالم عَلَيْكَ كَى والده ما جده سيده آمنه كاتعلق قريش بى كى ايك شاخ بنى زهره سيده آمنه كاتعلق قريش بى كى ايك شاخ بنى زهره سيد م سيد م سيده آمنه كاست ہيں ۔۔۔ ايک تو يه كه عبدالمطلب نے اپنے بيٹے كى شادى كے لئے بنى زهره كا انتخاب كيول كيا ۔۔۔؟ دوسرا به كه بنى زهره ميں سے سيده آمنه كا انتخاب كس بنا پر كيا دونوں با تيں محض اتفاقى ہيں يا پچھ مخصوص پس منظر ركھتى ہيں؟ جوابًا عرض ہے كہ دونوں باتوں كے نہايت دلچيپ اسباب ہيں۔

#### بنی زهره کا انتخاب

جہاں تک بنی زہرہ کے انتخاب کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عبد المطلب ایک د فعہ یمن گئے تو وہاں ایک یہودی قیا فہ شناس سے ملا قات ہوگئی۔ (۲) وہ آپ کی غیر معمولی

www.maktabah.org

<sup>(</sup>۱) تاریخ طبری، ۲۶،۳۸،۳۸ البدایه والنهایه، ۲۶،۳۸،۲۳۸، محمد رسول الله، ۹۰ تاریخ طبری، ۲۶،۳۸،۵۰۰ البدایه والنهایه، ۲۶،۳۸،۵۰۰ محمد رسول الله، ۹۰ الله، ۹۰ تاریخ عرف (۲) علم قیافه بی پامسری عبدا ایک علم ہے ---فرق یہ ہے کہ پامسری کا موضوع صرف انسانی ہاتھ ہے؛ جبکہ قیافه کا تعلق پورے انسانی جسم سے ہے۔ اس علم کے جانے والے جسم کے مختلف حصول پرنظر آنے والی علامات اور نشانیاں دیکھ کرمستقبل کے حالات پردوشنی ڈالتے ہیں --- ایک اچھے قیافہ شناس کا تجزیہ عمو ما بالکل صحیح نابت ہوتا ہے۔ ۔

وجاہت دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ یہ کوئی عظیم شخصیت ہیں۔مزید تحقیق کے لئے ان سے یو چھنے لگا

عرب میں بیلم عام تھا اور اس پرعربوں کے اعتاد کا بیعالم تھا کہ کسی بھی مسئلے میں قیافہ شناس کا فیصلہ حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہ تیان فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ علی میں کہ ایک اسٹریف لائے تو میں مسرور تھے۔ مجھ سے فرمانے گئے ۔۔۔'' عائش! کیا تجھے معلوم ہے کہ آج زید اور اسامہ اس طرح چاور اوڑھے لیٹے تھے کہ ان کے چہرے چاور میں چھیے ہوئے تھے اور یاؤں باہر نکلے ہوئے تھے۔ اسی دوران مُحَدِّدُ وُ مُدُلَجِی ُ ان کے قریب آیا اور جب اس کی نظران دونوں کے پاؤں پر پڑی تو پکارا شا۔ اِنَّ ھلاِ ہِ الْاَقْدَامَ بَعُضُهَا مِنُ 'بَعُض.

(بلاشبہ یہ پاؤل ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔)

(بخاری، ۲۶، ص ۱۰۰۱، مسلم، ج ۱، ص ۱۲،۱بو داؤد، ص ۳۰۹)

اس حدیث کامفہوم سمجھنے کے لئے اس کے پس منظرے آگا ہی ضروری ہے۔

(۱) --- حضرت زیرٌ، جانِ دو عالم علی کواتے پیارے تھے کہ آپ نے انہیں اپنا بیٹا

(متبنی) بنارکھا تھا۔

(۲)--- جب زید کے ہاں اسامہؓ پیدا ہوئے ، تو اتفاق ہے ان کارنگ کالاتھا، جب کہ زیدؓ گورے چٹے تھے۔

(۳)--- اتنی می بات کو بنیاد بنا کرمنافقین نے بیہ پروپیگنٹر ہ شروع کر دیا کہ چونکہ اسامہ کا رنگ روپ زید سے مشابہت نہیں رکھتا ،اس لئے بیزید کانہیں ،کسی اور کا بیٹا ہے۔

(۴) --- جانِ دوعالم عليقة اس بے بمودہ الزام تراثی پر بے حدر نجیدہ اور آزردہ خاطر تھے۔

(۵)--- مجزز عرب كاايكمشهور قيافه شناس تها،اس كايه كهنا كه 'ميه پاؤل ايك دوسرے

ہے وابستہ ہیں۔'' بہتان تراشیوں کا سد باب کرنے اور منافقین کا منہ بند کرنے کے لئے کافی تھا، کیونکہ قیافہ شناس کی بات پھر پرکیس مجھی جاتی تھی۔

اس بنا پر جانِ دوعالم علیہ کو مجز ز کے اس اعلان سے نبے پناہ مسرت حاصل ہوئی۔ 🕤

"آپ كاتعلق كس قبيلے ہے؟"

'' قریش ہے۔''عبدالمطّلب نے جواب دیا۔

'' قریش کی کون سی شاخ ہے؟''

''بن ہاشم سے۔''

'' کیا میں آپ کے جہم کے بعض حصوں کا معائنہ کرسکتا ہوں؟'' قیافہ شناس نے اجازت جابي\_

'' ہاں!---گرشرط یہ ہے کہ وہ حصہ ایسا نہ ہوجس کا ستر ضروری ہے۔''عبد المطّلب

مردوں کے علاوہ بعضعورتوں کو بھی اس علم میں کمال حاصل ہؤ ا ہے۔حضرت معاویة کی اہلیہ میسون کا شار بھی ایسی ہی عورتوں میں ہوتا ہے۔

مؤ رخین نے لکھا ہے کہ جب حفرت معاویڈ نے ایک کلبیہ عورت کے ساتھ شادی کی تو اس کے یاس جانے سے قبل اپنی پہلی بیوی میسون ہے کہنے لگے۔۔۔'' کیاتم نے اس عورت کو دیکھا ہے۔۔۔؟اگر نہیں دیکھا تواب جا کردیکھ آؤ!''

میسون نے جاکراس عورت کامکمل جائزہ لیا اور واپس آ کر جو پچھ بیان کیا وہ بے حد جرت انگیز تھا---اس نے کہا

''وہ بے مثال حسینہ ہے۔اتنی خوبصورت عورت میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی لیکن اس کی نا ف کے پنچے ایک ایسا خال ہے جواس چیز کی علامت ہے کہاس کا خاوندقمل کیا جائے گا اوراس کا سرلا کر اس كى جھولى ميں ڈالا جائے گا۔''

حضرت معاوییؓ کومیسون کی فراست پر کممل اعتادتھا۔انہوں نے اسی وقت نئی نویلی دلہن کوطلاق وہےدی۔

میسون کا بی قیا فیہ بالکل درست ٹابت ہؤا ---اسعورت کے ساتھ بعد میں نعمان بن بشیر ؓ نے شادی کی ---نعمان قتل کئے گئے اور قاتلوں نے ان کاسرلا کراس عورت کی گود میں ڈال دیا۔

(الاستيعاب ج٢، ص ٥٥٣، السيرة الحلبية ج١، ص ٩٩)

لایاب ۱، شرف و نجابت ۲

نے اس موقعہ یر بھی احتیاط کا دامن نہ چھوڑا۔

اس نے آپ کے جسم پر پائی جانے والی نشانیوں کا تفصیل سے جائز ہ لیا، پھر آپ کی ناک او پراٹھائی اور بہت غور سے نھنوں کا معا ئند کیا علم قیا فہ کی رو سے تمام علا مات ایک ہی اشارہ دے رہی تھیں --- قیا فدشناس یکارا ٹھا۔

' 'اَشُهَدُانَ فِي اِحُدٰى يَدَيُكَ مُلْكَاوً فِي الْأُخُراى نُبُوَّة. ' '

(میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں بادشائی ہے اور دوسرے میں

پھر کہنے لگا۔۔۔''مگراس با دشاہی اور نبوت کا تعلق بنی زہرہ ہے بھی ہے۔۔۔ کیا آپ نے بنی زہرہ کی کسی خاتون سے شاوی کررکھی ہے؟''

' نہیں'' عبدالمطلب نے جواب دیا' ' ابھی تک تو بنی زہرہ کی کوئی عورت میرے

عقد میں نہیں ہے۔''

"توآپالياليجيئ" قيافه شناس نے مشوره ديا" كهاب جاكر بن زهره مين شادى كر ليجيّا" چنانچہاس بناء پر آپ نے خود بھی بنی زہرہ کی ایک خاتون ہالہ سے شادی کی اور اپے بیارے بیٹے کے لئے نظرانتخاب بھی بنی زہرہ پر پڑی۔(۱)

#### سیده امنه کا انتخاب

يەتوتىمى بنى زېرە كوتر جىچ دىنے كى وجە---اور بنى زېرە ميں سےسيدە آ منه كوپىند كرنے كاسب يہ ہے كەقرىش كى ايك مشهور كامند سوده (٢) ايك دفعه بنى زہره كى عورتوں

<sup>(</sup>۱) البدایه والنهایه، ۲۶، ص۲۵۱، الزرقانی علی المواهب، ج۱، ص۱۳۳،

السيرة الحلبيه، ج ١،٥ ٢٠٠

<sup>(</sup>۲) پیکا ہنہ پیدائشی طور پر نا دیدہ اور پر اسرار طاقتوں کی منظورنظرتھی ۔سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب یہ پیدا ہوئی تو اس کا رنگ کا لا اور آئکھیں نیلی تھیں۔اہل عرب تو یوں بھی لڑ کیوں کوزندہ وفن کر ویتے تھے، پھرالی لڑکی کوتو کچھ زیادہ ہی منحوں سجھتے تھے، اس لئے اس کے باپ نے اس وقت 🖜

سے کہنے گئی---''تمہارے درمیان ایک ایسی لڑکی ہے جویا تو خودلوگوں کوعذا بِ الٰہی ہے . ڈرانے والی ہوگی یا اس کا بیٹا پیے کام کرے گا ،اس لئے تم اپنی تمام لڑ کیاں میرے روبروپیژ کروتا کہ میں اسے پہچان لوں۔''

چنانچہ کیے بعد دیگرے اس کے سامنے لڑ کیاں لائی جاتی رہیں اوروہ ہرا یک کے متنقبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتی گئی۔ جب سیدہ آ منداس کے روبروآ کیں تو انہیں د مکھتے ہی کہنے لگی

هٰلِهِ النَّلْاِيُرَةُ أَوْتَلِكُ نَلْاِيُرًا لَهُ شَأْنٌ وَّبُرُهَانٌ مُّنِيُرٌ.

( پیہ ہے وہ لڑ کی جویا تو خود''نذیرہ''ہوگی ، یا اس کا بیٹا نذیر (عذابِ الٰہی ہے

اس بچی کوایک شخص کے حوالے کیا کہ اسے لیے جا کرصحرا میں دفن کر دو۔اس شخص نے صحرا میں گڑ ھا کھو د کر جباے دفن کرنا جا ہاتو آ واز آئی۔

لَاتَئِدِ الصَّبِيَّةَ وَخَلِّهَا الْبُرِيَّةُ

(اس بچی کومت دفن کرو! اے ای طرح صحرامیں چھوڑ دو!)

اس شخص نے اِدھراُدھردیکھا مگرکسی آ دمی کا نام ونشان تک نہ تھا۔اس نے آ وازکوا پناوہم سمجھ کر دو باره دفن کرنا چا ہا تو د و بار ه غیبی آ واز آئی' 'اس بچی کومت دفن کر و ، مت دفن کر و ''

وہ شخص خوفز دہ ہوکرلڑ کی کے باپ کے پاس دوڑ اگیا اور جو کچھ پیش آیا تھا، بیان کیا۔ باپ سمجھ گیا کہ بیکوئی غیرمعمولی لڑکی ہے اوراہے دفن کرنے کا ارادہ ترک کردیا۔

يمى بكى برسى موكر بهت او نچ در ج كى كامند بنى \_ (السيرة الحلبيه ج ١ ، ص ٥٠)

مؤ رخین کہتے ہیں کہ بنی زہرہ کیلا کیوں کے بارے میں اس نے جتنی بھی پیشینگو ئیاں کی تھیں وہ ای طرح وقوع پذیر ہوئیں۔

فَقَالَتُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ قَوُلًا ظَهَرَ بَعُدَحِيُنٍ.

ہمیں اورلؤ کیوں کے بارے میں تو کچھ پتہ نہیں -- لیکن تاریخ شاہد ہے کہ سیدہ آ منہ کے

بارے میں اس نے جو کچھ کہاوہ حرف بحرف درست ٹابت ہؤا۔

فَسُبُحَانَ الْعَلِيْمِ الْخَبِيْرِ، يُعَلِّمُ مَنْ يَّشَآءُ مَا يَشَآءُ

ڈرانے والا) ہوگا، جو بڑی شان والا اور واضح دلیل والا ہوگا۔)(ا)

کا ہنہ کی اس پیشینگوئی کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کے سیدہ آ منہ کے والدوہب، بنی زہرہ کی سب سے متاز شخصیت تھے۔

وَهُوَ يَوْمَثِدٍ سَيَّدُ بَنِي زُهُرَّةً نَسَبًا وَّشَرَفًا.

(وہ اپنی عالی نسبی اور شرافت کی وجہ سے بنی زہرہ کے سر دار تھے ) اوران کی بیٹی سیدہ آ منہ بھی قریش کی سب سے بہترین لڑ کی تھیں۔

وَهِيَ يَوُمَئِذٍ اَفُضَلُ اِمْرَأَةٍ فِي قُرَيْشٍ نَسَبًا وَّمَوْضِعًا (٢)

جس لڑکی کے بطن سے بڑی شان والے اور واضح ولیل والے نذیر کے جلوہ ا فروز ہونے کی بثارت دی جا چکی ہو، جس کا باپ شریف اور عالی نسب سردار ہواور جو

خودسارے قبیلۂ قریش میں سب ہے بہتر اور افضل ہو،اس سے زیادہ موز وں لڑکی اور کون

سى ہوسكتى تقى جس پرعبدالمطلب كى نظرا نتخاب پڑتى؟

غرضيكه مندرجه بالا اسباب كى بناء يرعبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ كے لئے سيده أمنه بنت وتهب كومنتخب كيا\_

وہب کو بھلا کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔ وہ تو خو داس رشتے کی تمنار کھتے تھے؛ بلکہ بعض روایات کے مطابق تو عام دستور کے برعکس اس سلسلے میں انہوں نے پہل کی تھی اوراپنی بیوی کوعبدالمطلب کے گھر اس غرض سے بھیجاتھا کہ وہ عبداللہ کے لئے آ منہ کارشتہ قبول کرلیں۔ وہب کی بے تابی کی وجہ بیتھی کہ انہوں نے عبداللہ کی ایک انو تھی عظمت کا پچشم خود

نظاره كرلياتها به

#### حفاظت العيه

ایک دن عبداللہ شکارگاہ میں شکار کھیل رہے تھے۔اتفا قاً وہب بھی پھرتے پھراتے

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبيه، ج ا، ص ٥٠، الآثار المحمديه، ج ا، ص ٣٠٠

اُدھر جانکلے۔عبداللہ بے فکری سے شکار میں مشغول تھے کہ اجا تک جھاڑیوں کے پیچھے چھیے ہوئے ستر، اسی یہودی تلواریں لہراتے ہوئے باہرنکل آئے اور عبداللہ کو گھیرلیا۔ وہب نے بیصورت حال دیکھی تو عبداللہ کی امداد کے لئے دوڑ پڑے گرا کیلے وہب اپنے سارے شمشیر بكف دشمنول سے عبداللّٰد كوكب بچاسكتے تھے؟ نا گاہ سفید گھوڑ وں پرسوار بہت سے افراد کہیں سے نمودار ہو گئے ۔ پیلوگ دنیا کے عام لوگوں کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں رکھتے تھے۔انہوں نے آتے ہی یہودیوں پرحملہ کر دیا اور چندلمحوں میں انہیں مار بھگایا۔(۱) حفاظت الہید کا بیرکرشمہ دیکھتے ہی وہب نے دل میں طے کر لیا لَنُ يَّسُتَقِيْمَ لِابُنَتِيُ امِنَةَ زَوْجٌ غَيْرُ هَلَاا. (٢) (میری بیٹی آ منہ کے لئے اس سے زیادہ موز وں شو ہرکو ئی نہیں ہوسکتا ) ظاہر ہے، جس نواجون کی حفاظت کے لئے کارخانۂ قدرت کی نادیدہ اورمخفی قوتیں مصروف عمل ہوں ،اس سے بہتر داما دو ہب کو کہاں مل سکتا تھا؟ پہل عبدالمطلب کی طرف ہے ہوئی ہویا وہب کی طرف ہے، بہر حال فریقین کی بے تا با نہ رضا مندی سے بیرشتہ طے ہو گیا اور پھرا یک دن عبدالمطّلب اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر بغرضِ شادی وہب کے گھر کی طرف چل پڑے۔

(۱) دراصل یہودی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ آخری نبی، بنی اسرائیل میں سے ہوگا مگر آخری نبی کے دالد کی جوعلا مات انہیں اپنی سینہ بسینہ نتقل ہونے والی روایات کے ذریعہ معلوم ہوئی تھیں، وہ کسی اسرائیلی میں نہیں؛ بلکہ ایک اسلمعیلی (عبداللہ) میں پائی جارہی تھیں اور بنی اسلمیل کے ساتھ حسدور قابت کی وجہ سے میں نہیں؛ بلکہ ایک اسلمعیلی (عبداللہ) میں پائی جارہی تھیں اعزاز کسی اسلمعیلی کو حاصل ہو۔ اس لئے انہوں یہ بات انہیں کسی طرح گوارانہ تھی کہ نبوت ورسالت کاعظیم اعزاز کسی اسلمعیلی کو حاصل ہو۔ اس لئے انہوں نے عبداللہ کو مارڈ النے کی کوشش کی تا کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، مگر جے اللہ رکھے اسے کون تھے ؟

(٢) تاريخ الخميس، ج ١،٥ ١٨٣، شو اهد النبوة، مرجم ص ٢٩ \_

# دولها کی ایک جھلاً

قارئین کرام! آیئے ، ذراشادی ہے پہلے اس دولہا کی ایک جھلک دیکھ لیں جس کی خوبصورتی کا اوراقِ تاریخ میں بڑا چرجاہے۔

جس طرح مصر کی خواتین حضرت یوسف القاینی کے شہکارحسن کو دیکھ کر مدہوش ہوگئ تھیں ،اسی طرح عرب کی عورتیں قریش کے اس جوانِ رعنا کے جمالِ بےمثال پرفریفیۃ تھیں اور ہوش وخر دے بے گانہ ہو چلی تھیں۔

وَكَانَ اَجْمَلَهُمُ فَشَغَفَتُ بِهِ نِسَآءُ قُرَيْشٍ وَكِدُنَ اَنُ تَذُهَبَ عُقُولُهُنَّ. (١) ( و هسین ترین انسان تھے،قریش کی عورتیں ان کی محبت میں پاگل اور دیوانی ہوئی جاتی تھیں۔)

دی، ہیں نہیں ،سینکڑ وں لڑ کیاں ان کی محبت میں گرفتار تھیں اور آس لگائے بیٹھی تھیں کہ ہماری شادی عبداللہ ہے ہوجائے گی ،گر جب عبدالمطلب نے سیدہ آ منہ کومنتخب کر لیا توعثق عبدالله میں وارفتہ دیگرلڑ کیاں ،عمر بھرغم محبت کو دل میں بسائے کنواری بیٹھی رہیں اور انہوں نے کہیں بھی شا دی نہیں کی --- کہ اگر عبد الڈنہیں تو پھر کو ئی بھی نہیں \_

> ہاں! مجھے اب اپن ان تہائیوں سے پیار ہے یہ جومیرے ساتھ ہیں تیرے چلے جانے کے بعد

چنانچەحضرت عباسٌ فرماتے ہیں۔

لَمَّا بَنٰىٰ عَبُدُاللَّهِ بِالْمِنَةَ ٱحْصَوُا مِائتَىٰ اِمُرَأَةٍ مِّنُ بَنِىٰ مَخْزُوْمٍ وَبَنِىٰ عَبُدِمُنَافٍ مُتُنَ وَلَمُ يَتَزَوَّجُنَ اَسَفًا عَلَى مَا فَاتَهُنَّ مِنْ عَبُدِاللهِ. (٢)

(جب عبدالله کی شادی آمنہ ہے ہوئی تو بن مخز وم اور بنی عبدمنا ف کی دوسولڑ کیاں

شار کی گئیں،جنہوں نے عبداللہ کونہ یا سکنے کے غم میں مرتے دم تک شاوی نہیں گی۔) کیا تاریخ عالم میں کوئی ایباالبیلا آپ کی نظروں سے گزراہے،جس کے غم فراق

<sup>(</sup>١) الزرقاني على المواهب ، ج١،٣٣٣، الآثار المحمدية، ج١،٩٣٠\_

<sup>(</sup>٢) الزرقاني على المواهب، ج ١،٥٣٠١، تاريخ الخميس، ج١،٥٣٠١٨٣ ـ

میں دوسولا کیوں نے شادی ہے انکار کردیا ہو؟ --- نہیں ---! ہرگز نہیں۔

اصل ہات پیہ ہے قارئینِ کرام---! کہذاتی طور پرکوئی مخض اتناحسین ہوہی نہیں سكتا --- جناب عبداللہ كے جمال بے محابا كااصل را زيد تھا كه آپ نورنبوت كے حامل تھے، نور مصطفیٰ کے امین تھے۔اسی نور کے جھلکنے کی بناء پر آپ کا چہرہ غیر معمولی طور پر تاباں و درخثال تھا۔سیرت نگاروں نے لکھاہے۔

وَكَانَ نُورُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مُرى فِي وَجُهِهِ كَالْكُوكِبِ الدُّرِّي. (١) (ان کے روئے انور پرنو رِمصطفیٰ یوں جھلکتا تھا جیسے چیکتا ہؤ ا تارا)

نو رِ نبوت کا حامل بیه با نکا سجیلا اٹھارہ سالہ نو جوان جب بن سنور کر د ولہا بنا ہوگا تو اس کی سج دھیج کا کیاعالم رہا ہوگا ---!!!

#### جناب عبدالتہ کی پاک دامانی

پڑھی لکھی عورتیں جانتی تھیں کہ عبداللہ کے چہرے پر دیکنے والا نورجس عورت کی طرف منتقل ہوگا، وہ روئے زبین کی سب سے زیادہ خوش قسمت عورت ہوگی، اس لئے وہ اپنا سب کچھ دارد ہے پر تیار ہو جاتیں کہ شاید وہ نور ہماری طرف منتقل ہو جائے۔

چنانچہ جب آپ دولہا ہے اپنے ابا جان کے ساتھ جارہے تھے تو فاطمہ نا می (۲) ایک مالدارحسینہ نے آپ کے چہرے پرنورنبوت کوتاباں دیکھ کریے پیشکش کی

يَافَتِي! هَلُ لَّكَ أَنُ تَقَعَ عَلَيَّ ٱلأَنَ وَأُعُطِيُكَ مِائَةً مِنَ الْإِبلِ.

( نو جوان! اگرتم مجھے اس گھڑی وصل سے شاد کام کر دوتو اس کے عوض میں تہہیں سواونٹ دوں گی۔)

وصل کے چندلمحات کے عوض سواونٹ کی پیشکش --- اور وہ بھی صنف مخالف کی

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبيه، ج ١، ص ١٣٠٠ الآثار المحمديه، ج ١، ص ٣٨\_

<sup>(</sup>٢) اس عورت كے نام ميں اختلاف ہے \_ بعض نے قتيله، بعض نے رقيقة اور بعض نے لیلیٰ لکھاہے۔اس نے سابقہ کتابوں میں آخری نبی کے والد کی علامات پڑھی ہوئی تھیں۔

جانب ہے--- اتنی پرکشش ہے کہ'' زاہدانِ پارسا'' کے قدم بھی ڈ گمگا جائیں، گر حیرت ہوتی ہے کہاس دور میں --- جب حلال وحرام کی تمیز ہی اٹھ چکی تھی ---حضرت عبداللہ نے فی البدیہ بیایمان افروز قطعه کہا

أمًّا الْحَرَامُ فَالْمَمَاتُ دُونَهُ وَالْحِلُّ لَا حِلٌّ فَاسْتَبِيْنَهُ اللَّهِ اللَّهِ فَاسْتَبِيْنَهُ يَحْمِى الْكَرِيْمُ عِرُضَه و دِيْنَه فَكَيْفَ بِالْآمُرِ الَّذِي تَبْغِيْنَه و (حرام کام کرنے سے توبیہ بہتر ہے کہ اس سے پہلے میری موت آ جائے اور جس

کام کائم کہدرہی ہو، وہ حلال تو ہے نہیں کہ میں اس پر آ مادہ ہو جاؤں۔

ہرشریف آ دمی اپنی عزت اور اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، پھرجس چیز کاتم تقاضا کررہی ہو، وہ کس طرح بوری کی جاسکتی ہے؟) (1)

#### خاندانی نجابت

یہ ہے کر دار کی عظمت اور دامن کی پا کیزگی ، جو جانِ دوعالم علیقے کے تمام آباءوا جداد کا طرہُ امتیاز ہے۔ آپ اینے اس عظیم خاندانی شرف کوخود بیان فر ماتے ہیں۔

لَمُ يَلْتَقِ اَبَوَاىَ قَطُّ عَلَى سَفَاحٍ. لَمُ يَزَلِ اللهُ يَنْقُلُنِي مِنَ الْاَصُلابِ الطِّيِّبَةِ إلى الْارُحَامِ الطَّاهِرَةِ مُصَفًّى مُهَدَّبًا (٢)

(١)البداية والنهاية، ٢٥٠، ٣٠، ١٥ ، تاريخ طبري، ٢٥، ١٠٥٥ ا، روض الانف، ١٠٢٠ ـ

(۲) اس مضمون کی بہت می روایتیں کتب حدیث میں وارد ہیں۔علامہ زرقانی ؓ نے شرح

مواہب میں ص ٠٨ ہے ص ٨٨ کت ان تمام احادیث پرسیر حاصل گفتگو کی ہے۔ ای طرح امام ابن کثیر ؒنے مجی ان روایات کوذ کر کیا ہے اور ان پر جرح کی ہے، کین آخر میں علامہ بیہی گا کا یہ فیصلہ درج کیا ہے۔

وَهٰذِهِ الْاَحَادِيُثُ وَاِنُ كَانَ فِي رُوَاتِهَا مَنُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ فَبَعْضُهَا يُؤكِّذُ بَعْضًا.

(البدايه والنهايه، ج٢،٥ ٢٥٧)

(ان احادیث کے راویوں میں اگر چہ بعض راوی ایسے بھی ہیں جو قابل استناد نہیں ہیں، تا ہم

ا<mark>س مضمون کی حامل بہت می</mark> حدیثیں ہیں ، جوایک دوسرے کوقو می کر دیتی ہیں۔)

مسيدالوري جلد اوّل ملا من المستسبب المستسبد المستساد المستساد المستسبب المستساد المستساد المستساد المستساد المستساد المستساد المستساد المس

(میرے ماں باپ کسی بھی مرحلہ میں زنا کے مرتکب نہیں ہوئے۔ مجھے اللہ تعالیٰ ہمیشہاصلا بےطیبہ سے ارحام طاہرہ کی طرف منتقل کرتا رہا --- صاف سخرا۔) شادي

بہرحال حضرت عبداللہ اپنے دامن کو ہرتشم کی آلودگی ہے بچاتے ہوئے وہب کے گھر پہنچ گئے اور سیدہ آ منہ کے ساتھ رشتہ از دواج میں منسلک ہو گئے ۔

ابل عرب كاعمو مآبيد دستورتها كه دولهاشب ز فاف سسرال ميں ہى بسر كرتا تھااور تين دن تک و ہیں مقیم رہتا تھا۔حضرت عبداللہ بھی تین روز تک وہب کے گھر قیام پذیر رہے اور اسی قیام کے دوران وہ نور جوروئے عبداللہ پر جگمگا تا تھا،سیدہ آ منہ کی طرف منتقل ہو گیا۔(۱)

نور نبوت کی آرزو مند

تین دن بعد جب حضرت عبدالله واپس اینے گھر جارہے تھے تو راہتے میں پھر فاطمہ نامی اسی عورت کے ساتھ ملا قات ہوگئی جوآپ کو چند ساعات وصال کے عوض سواونٹ دینے پر آ مادہ تھی ،مگر آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس عورت نے آپ کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی --- بات ہی حیرانی کی تھی --- جوعورت آج سے صرف تین دن پہلے اپنا سب کچھلٹا دینے برآ مادہ تھی، وہ اب بول بے رخی برت رہی تھی جیسے آشنا ہی نہ ہو۔ آخر حضرت عبداللہ سے نہ رہا گیا اور اس سے پوچھ ہی لیا۔

> مَالَكِ لَا تَعُرَضِينَ عَلَىَّ الْيَوْمَ مَاعَرَضُتِ عَلَىَّ؟ ( کیابات ہے--- آج تم وہ پہلے والی پیش کشنہیں کررہی ہو؟ ) اس نے جواب دیا۔

فَارَقَكَ النُّورُ الَّذِي كَانَ مَعَكَ فَلَيْسَ لِيُ بِكَ الْيَوُمَ حَاجَةٌ. (پہلے جونورتمہارے پاس تھا، وہ ابتم سے جدا ہو چکا ہے۔اب مجھےتمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔) اس موقع پراس عورت نے ایک فی البدیہ نظم بھی کہی تھی ،جس کا آخری شعریہ ہے لِلَّهِ مَا زُهُريَّةٌ سَلَبَتُ مِنْكَ الَّذِي اسْتَلَبَتُ وَمَا تَدُرِي ۗ

(الله ہی بہتر جانتا ہے کہ ایک زہری عورت نے تم سے کتنی بڑی نعمت لوٹ لی ہے

اور تہیں (یااسے) پتہ بی نہیں۔(۱)

حمل سیده امنه

سیده آ منه کی بہی خوش بختی کیا کم تھی کہ انہیں حضرت عبداللہ جبیبا مثالی شو ہر ملاتھا كهاس يرمز يدسعادت بيرحاصل موگئ كهان كابطنِ اطهر قرارگا و نورمصطفى بن گيا- بيهمل اس طرح کاحمل نہ تھا جیسےعمو ما ہوتا ہے؛ بلکہا پنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا کا سب سے انو کھا اورمنفر دحمل تھا۔

سيده آمنه خود بيان فرماتي ہيں

مَاشَعَرُتُ بِاَنِّي حَمَلُتُ بِهِ وَلَا وَجَدُتُ لَهُ وَقُلاً وَ لَا وَحُمَّا كَمَا تَجِدُ النِّسَآءُ......وَّاتَانِيُ اتٍّ وَّانَا بَيُنَ النَّائِمَةِ وَالْيَقُظَانَةِ فَقَالَ:هَلُ شَعَرُتِ بِاَنَّكِ قَدْ حَمَلُتِ بِسَيِّدِ الْاَنَامِ؟ (٢)

( مجھےا پنے حاملہ ہونے کا پتہ ہی نہ چلا ، کیونکہ نہ تو مجھے کسی قتم کا بو جھمحسوں ہؤ ااور نه ہی مجھے دیگر حاملہ عورتوں کی ما نند کھٹی مٹھی چیز وں کی خواہش پیدا ہوئی --- پھرایک دن میں سونے اور جا گنے کی درمیانی کیفیت میں تھی کہ مجھے ایک غیبی ہتی نے یہ بشارت دی "آپکومعلوم ہونا جائے کہ آپ تمام مخلوقات کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوگئی ہیں۔")

سَنَةُ الْفَتَحِ وَالَّا بُتِعَاجِ

اس درشهوار کا صدف ِ آمنه میں قرار ، اتنی خوشیوں اور راحتوں کا پیش خیمہ ثابت

<sup>(</sup>۱) الزرقاني، ج، ا، ص ۱۲۳،۱۲۳، البداية و النهاية، ج٢، ص ۲۳۹، ۲۵، تاريخ طبرى، ج٢،

ص22 ار (۲) الزرقاني، ج ا، ص ۱۲۸، السيرة الحلبيه، ج ا، ص ۱۵، طبقات ابن سعد، ج ا، ص ۲۰ ـ

مؤاكماس سال كانام بي 'نسنَةُ الْفَتْحِ وَالْإِبْتِهَاجِ" (كامراني اورشاد ماني كاسال) پر حميا

وَكَانَتُ تِلُكَ السَّنَةُ الَّتِي حَمَلَتُ فِيُهَا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ يُقَالُ لَهَا سَنَةُ الْفَتْحِ وَالْإِ بُتِهَاجٍ، فَإِنَّ قُرِيُشًا كَانَتُ قَبُلَ ذَٰلِكَ فِي جُدُبٍ وَّضَيُقٍ عَظِيْمٍ، فَاخُضَوَّتِ الْآرُضُ وَحَمَلَتِ الْآشُجَارُ وَاَتَاهُمُ الرَّغَدُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ

فِي تِلُكَ السَّنَةِ. (١)

( جس سال سیده آمنه رسول الله علیه کے ساتھ حاملہ ہوئیں ، اس سال کو''سنة الفتح والا بتهاج "كهاجاتا تها، كونكهاس سے پہلے قریش قط سالی اور شدید تنگ دی ہے دو جارتھے مگراس سال زمین سرسبز ہوگئی ، درختوں کے ساتھ پھل لگ گئے اور قریش پر ہر طرف سے خوشحالی ٹوٹ پڑی۔)

#### وفات حضرت عبدالته

جانِ دو عالم علیہ کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے سے چند ماہ پہلے حضرت عبداللہ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ تجارت کے لئے شام گئے۔واپس آتے ہوئے راتے میں طبیعت کچھنا ساز ہوگئی۔ جب قافلہ مدینہ کے قریب سے گز را تو حضرت عبداللہ میں مزید سفر کی طافت ندر ہی اس لئے قافلہ والوں سے کہا کہتم لوگ اپناسفر جاری رکھو۔ میں یہاں مدینہ میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں چندروز قیا م اور آ رام کروں گا۔

چنانچے قافلہ والے انہیں مدینہ میں چھوڑ کرخو د مکہ مکر مہ کی طرف روانہ ہو گئے ۔ حضرت عبداللّٰد کا خیال تھا کہ چندروز ہ آ رام سے افاقہ ہو جائے گا مگر افسوں کہ اییا نه ہوسکااور مرض دن بدن بڑھتا ہی گیا۔

ادھر جب قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو عبدالمطّلب نے ان سے اپنے بیٹے عبداللہ کے بارے میں پوچھا۔انہوں نے بتایا کہوہ علالت کی وجہ سے مدینہ میں تھہر گئے تھے۔ عبدالمطلب کنے اسی وفت اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کوان کی خبر گیری کے

لئے بھیجا مگر شاید قدرت کو دو بھائیوں کی ملاقات منظور نیتھی۔ حارث عین اس وفت ہنچے، جب عبداللهاس دنیا سے منہ موڑ کیے تھے۔(۱)

کٹنی حسرت ناک تھی ہیموت---!! غریب الوطنی میں دور دراز کے رشتہ داروں کے ہاں --- دم نزع نہ یاس مال تھی ، نہ باپ ، نہ بھائی ، نہ بہن ، نہ اپنی چہیتی ہوی اورنه ہی کوئی اور قریبی رشتہ دار - - اور عمر صرف اٹھارہ سال! فیکا حسُو تَا

#### سيده أمنه كاغم

جب اس جواں مرگ کی المناک وفات کی اطلاع مکہ مرمہ پنجی تو ایک کہرام بیا ہو گیا۔ ماں باپ اور بھائیوں بہنوں پر جوگز ری سوگز ری الیکن سیدہ آ منہ کاغم غالبًا سب سے فزول تر تھا۔

● ---جسعورت کی خوشیاں عین عالم شباب میں لٹ گئی ہوں ۔

魯 --- جوشا دی ہے صرف چند ماہ بعد بیوہ ہوگئی ہو۔

🕸 --- جسے عبداللہ جبیبا مثالی شو ہر--- جوسینکڑ وں دلوں کی دھڑ کن تھا داغِ مفارقت دے گیا ہو۔

● --- جےا ہے محبوب سرتاج کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوسکا ہو۔

اللہ ہے۔۔جس کے پید میں پرورش پانے والا بچاپنی پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہوگیا ہو۔

اس عورت کے م واندوہ کا کون اندازہ کرسکتا ہے اور اس کے دکھ در دکوکون جان سکتا ہے؟.

ہاں! --- جب دل کی آگ ہے الفاظ کا دھواں اٹھتا ہے تو کچھ کچھ آگ کی

شدت کا نداز ہ ہوتا ہے۔

سیدہ آ منہ کے دردناک الفاظ پڑھئے اوران کے کرب کومحسوں کیجئے! بیا یک مخضرسا مرثیہ ہے جس میں صرف چارشعر ہیں مگرحق بیہ ہے کہ سیدہ آ منہ نے عربی اوب کا شہکارتخلیق کیا ہے اور مرثیہ گوئی کاحق ادا کر دیا ہے۔

(١) البدايه و النهايه، ٢٦، ٣٢٣ ـ الزرقاني ، ١٥، ٣٢ ـ محمدر سول الله،

ص٠١-طبقاتِ ابن سعد، حاص ٢١-

حضرت عبدالله کی و فات سے سیدہ آ منہ کی نگاہوں میں جہاں تاریک ہوگیا ---انہیں جا رسوویرانیاں اور بربادیاں نظر آنے لگیں اور اپنے ہاشی جیون ساتھی کے بچھڑنے سے ارضِ مکه آلِ ہاشم سے خالی معلوم ہونے لگی۔

سنیئے ---! سیدہ آ منہ کس در دناک لے میں کہدر ہی ہیں۔ عَفَا جَانِبُ الْبَطُحَاءِ مِنُ الِ هَاشِم وَجَاوَرَ لَحَدًا خَارِجًا فِي الْغَمَاغِم (وادی بطحاء کے اطراف و جوانب آلِ ہاشم سے خالی ہو گئے اور میرا سرتاج کفن مين ليثابؤا لحديين جاليثا\_)

حضرت عبداللہ کی موت اچا تک ہی آ گئی تھی ۔مہینہ بھر بیار رہے اور چل بسے ۔ وہ ہر لحاظ سے بے مثال انسان تھے۔ان کی رحلت کے بعد اب ان جیسا کون تھا؟

سیدہ آمنہ نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا ہے۔

دَعَتُهُ الْمَنَايَا بَغُتَةً فَاجَابَهَا وَمَا تَوَكَّتُ فِي النَّاسِ مِثُلَ ابُنِ هَاشِم

(انہیں موت نے اچا تک پکارا اور وہ اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس کی

جانب چل دیئے۔اب دنیامیں ہاشم کےاس بیٹے جیسا کوئی بھی باقی نہیں رہا۔)

اس کے بعد جناز ہ اٹھنے کی منظرکشی کی ہے۔ بیمنظرآ پ نے خودتو نہیں دیکھا تھا۔

شایدایخ جیٹھ حارث کی زبانی سنا ہوگا۔

عَشِيَّةَ رَاحُوا يَحْمِلُونَ سَرِيُرَهُ تَعَاوَرَهُ ۚ أَصْحَابُهُ ۚ فِي التَّزَاحُم

(جب رات کے وقت لوگ ان کا جنازہ اٹھا کر چلے تو از دحام کے باوجود ان کی

جاریائی کوکندھادینے کے لئے بھی ایک آگے بڑھتا تھا، بھی دوسرا۔)

حضرت عبدالله کی مرگ نا گہاں پر ہرآ نکھا شکبارتھی اور ہر دل سوگوارتھا۔

سيده آمنه كهتي بين كهايسے فياض اور رحمال انسان كى جدائى يرسب نے مكين تو ہونا ہى تھا۔

فَاِنُ تَكُ غَالَتُهُ الْمَنُونَ وَ رَيْبُهَا فَقَدُ كَانَ مِعْطَاءً كَثِيْرَ التَّرَاحُم (اباگرچەانہیں موت اورحوا د ثات نے ہم سے چھین لیا ہے؛ تا ہم زندگی بھروہ بے حدیخی اور انتہائی رحمہ ل رہے۔) (۱)

ملائکہ کا غم

حضرت عبدالله کی وفات کا زیادہ المناک پہلویہ تھا کہ جانِ دو عالم عَلَيْتُ اپنی ولا دت سے پہلے ہی بیتیم ہو گئے تھے۔ عام لوگوں کوتوبطن آمنہ میں پرورش پانے والی ہستی کی عظمت کالیجے علم نہ تھا گر کار کنانِ قضا وقد ر ملائکہ تو جانتے تھے،اسلئے انہوں نے اس عم کو شدت ہےمحسوس کیااور در بارالہی میں عرض کی

يَا اِلْهَنَا وَسَيِّدَنَا! صَارَ نَبِيُّكَ بِلَا أَبٍ فَبَقِىَ مِنْ غَيُرِحَافِظٍ وَّمُرَبٍّ. (اے ہمارے اللہ اور ہمارے آقا! تیرانبی تویتیم رہ گیا ہے۔اس کی تربیت اور حفاظت کرنے والا با ہے تو چل بسا۔ )

اور در با رالٰہی سے جو جواب ملا ، وہ عظمتِ مصطفیٰ کے نئے پہلوا جا گر کر گیا۔ فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: أَنَا وَلِيُّه وَحَافِظُه وَحَامِيْهِ وَ رَبُّه وَعَوُنُه وَ رَازِقُه فَصَلُّوا عَلَيْهِ وَتَبَرَّكُوا بِإِسْمِهِ. (٢)

(الله تعالیٰ نے جواب دیا''میں اس کا دوست ہوں ، میں اس کا نگہبان ہوں ، میں اس کا حامی ہوں، میں اس کی تربیت کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا مدد گار ہوں اور میں اس کا رازق ہوں ---فرشتو اتم اس پر درود پڑھواوراس کے نام نامی سے برکت حاصل کرو!") صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْن.



<sup>(</sup>١)محمد رسول الله، ص١٠ الزرقاني، ج١، ص١٣٣ ، الآثار المحمديه، ج١،

ص ۱۳، طبقات ابنِ سعد ، ج ۱، ۲۲ ـ

# "مُبتدا" تم هو

اسعد الله خان اسعت، سهارن پوری مجھے کیا علم کیا تم ہو ، خدا جانے کہ کیا تم ہو

بس أنتا جانتا هول ، محرّم بعد أز خدا تم هو

زمانہ جانتا ہے صاحب کو کلا لَمَا تم ہو

جہاں کی ابتدا تم ہو ، جہاں کی انتہا تم ہو

کسی کی آرزو کچھ ہو ،کسی کا مُدّعا کچھ ہو

ہماری آرزو تم ہو ، ہمارا مُدّعا تم ہو

نہ بی قدرت زبال میں ہے ، نہ بیطاقت بیال میں ہے

بتاؤں کیا کہ کیا تم ہو ، سناؤں کیا کہ کیا تم ہو

رسالت کو شرف ہے ذاتِ اقدس کے تعلق ہے

نبوّت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیا تم ہو

کہاں ممکن تمہاری نعت حفرت ! مخضر یہ ہے دوعالم مل کے جو کچھ بھی کہیں اس سے سواتم ہو

گروه راز دانِ ' نظمِ فطرت' پر نہیں مخفی

یہ سب ہنگامہ دنیا "خبر" ہے ، "مبتدا" تم ہو

فصاحت کو تخیر ہے ، بلاغت کو پریثانی

کہ لفظوں سے بہت بالا جنابِ مصطفے تم ہو

گنہ گارانِ اُمّت کا سہارا ، ذات والا ہے

خوشًا قسمت كه حفرتً! شافع روز جزاتم هو

یہ ربطِ باہمی اُمّت کو وجہِ صد تفاخر ہے

تہارا ہے خدا محبوب ، محبوبِ خدا تم ہو

تمہارے واسطےاسعد! کہیں بہتر ہے شاہی سے

كه إك ادني غُلام بارگاهِ مصطفیٰ تم ہو

# باب۲

جس سہانی گھڑی جپکا طیبہ کا جاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام

صُبحِ مسرّت

از ولادت با سعادت

تا اعزازِرسالت

# جَشُن عِيُدمِيُلَادُالنَّبِي

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

#### قاضي عبدالدائم دائم

مبارک ہو ، مبارک ، عید میلا دالتی آئی ہوئے جس دم شر کونین پیدا ، وہ گھڑی آئی مبارک ہو، مبارک ہو، کہ آیا ہے وہ دن جس میں حیمتیں تاریکیاں باطل کی ، حق کی روشنی آئی كُلط غنج ، چن مهك ، طنور گلبتال جهك فضا میں رَچ گئی خوشبو ، ہوا میں تازگی آئی بی ہیں آمنہ پی پی حبیب کبریا کی ماں سعادت ان کے حصے میں بہ کتنی ہی بردی آئی ملے سب دائیوں کو لاڈلے ماں باب کے لیکن حلیمہ تُو تو رب کا لاڈلا لے کر چلی آئی علامت جانی پیجانی ہے یہ اہلِ محبت کی سی جونہی نبی کی نعت ، آگھوں میں نمی آئی عبادت رانگاں جائے گی ساری زاہدا! تیری اگر عشق محمد میں ذرا سی بھی کی آئی ہؤا ہے قابو دل دائم کا ، ٹوٹے ضبط کے بندھن نظر جب سامنے أس كو مدينے كى گلى آئى

بناب ۲، ولادت با سعاد ت







پیمان ازل

عالم ارواح میں ایک عظیم الثان اجتماع تھا۔ایک لاکھ سے زائد انبیاء کرام اور رُسل عظام کی ارواح جمع تھیں --- چونکہ کا ئنات کا خالق و ما لک اس دن بنفس نفیس ایک اہم اعلان کرنے والا تھا اس لئے سب ہمہ تن گوش تھے۔۔۔ بالآ خرشہنشاہ مطلق کی پرعظمت و جلال آواز گونجی --- وه گروه انبیاء سے مخاطب تھا۔

﴿ لَمَا اتَّيُتُكُمُ مِّنُ كِتَابٍ وَّحِكُمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمُ لَتُؤُمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّه طَ

(جب میں تم لوگوں کوفریضہ 'نبوت ورسالت ادا کرنے کے لئے و نیا میں جیجوں گا تو تمہیں کتاب بھی دوں گااور حکمت ہے بھی نوازوں گا ہمین اگراسی دوران وہ رسول آگیا جو تمهاری کتابوں کی تصدیق والا ہوگا تو (تمهاری نبوت و رسالت کی ذمه داریا<sup>ں ختم</sup> ہوجا ئیں گی ہتمہاری کتابیں منسوخ ہوجا ئیں گی اور ) تتہمیں اس رسول پر ایمان لا ناپڑے گا اوراس کےساتھ امداد وتعاون کرنا ہوگا۔)

پیفر مان ہی کا فی تھا --- جن ہستیوں کومخاطب کر کے پیفر مان جاری کیا جار ہاتھا ، ان سے بیمکن ہی نہیں تھا کہ وہ کسی مرحلے میں اس سے سرتا بی کریں ---لیکن اس کی غیر معمولی اہمیت کے پیشِ نظر حاضرین کا زبانی اقرار بھی ضروری سمجھا گیا اوران سے پوچھا گیا

أَاقُورُ ثُمْ؟ (كياتم اقراركت مو؟) پھراس فرمان کوا پناعہد قرار دے کراس کی اہمیت کومزیدا جا گر کیا گیا۔ وَ اَخَذُتُهُ عَلَىٰ ذَٰلِكُمُ إِصُوِىُ؟ (اوراس پرميراعهد ليتے مو؟) ا نکار کی مجال ہی سے تھی۔۔۔؟ سب نے کہا اَقُوَدُنَا (ہم اقرار کرتے ہیں)

سیدالوری جلد اول کے کا کی خیاب ۲، ولاد ت با سعاد کے

تعجب ہے کہ انبیاء کرام کی پا کیزہ ارواح کے اس اقرار پربھی اکتفانہیں کیا گیا؟ بلکہاس پر با قاعدہ گواہیاں ڈالی گئیں---اور گواہ کون بنے---؟ انبیاء کی پوری جماعت اورخو درب العلمين \_

قَالَ فَاشْهَدُوا وَانَا مَعَكُمُ مِّنَ الشَّهِدِيْنَ ٥

(رب نے کہا''تم سب اس پر گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔")

کوئی اندازہ کرسکتا ہے اس پیان کی اہمیت کا جس کے گواہوں کے زمرہ میں با دشا وحقیقی کا اپنا نا م بھی درج ہو؟

رب کریم جانتا تھا کہ انبیاء تو میرے کسی بھی حکم سے انحراف نہیں کریں گے لیکن انبیاء کی امتوں میں ایسےلوگ ضرور ہوں گے جواس عہد سے پھر جا کیں گے ، اس لئے اس نے پیجھی ضروری سمجھا کہاس پیان سے انحراف کا انجام بھی بیان کر دیا جائے۔ چنانچی مزید ارشادهؤا

﴿ فَمَنُ تَوَلَّى بَعُدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰذِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٥ ﴾ (١) (اگراس کے بعد کسی نے اس میثاق سے روگر دانی اختیار کی تو اس کا شار فاسقوں ميں ہوگا\_)

قر آنِ کریم میں شاید ہی کسی شئے کے لئے اتنی تا کیدوا ہتمام کیا گیا ہو جتنا اس مِيْثَاقُ النَّبيّينُ كَ لِمُ كَاكِيا كِيا

# حكمت ميثاق

سوال پیه پیدا ہوتا ہے کہاس تا کیدوا ہتمام کی ،اس قول وقر ار کی ،اس عہد و پیان کی ،ان گواہیوں کی اوراس میثاق سے روگر دانی کا ہولنا ک انجام بیان کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی۔۔۔ جب کہ نبیوں ، رسولوں کو جیسیخے والا با دشاہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس رسول نے ان میں سے کسی کے دور میں بھی نہیں آنا --- اس نے تو سب سے آخر میں محاتکم النبيين بن كرآ نام؟

درحقیقت پیسب کچھاس لئے کیا گیا تا کہانعظیم الثان اورجلیل القدرہستیوں کے دل میں اس آنے والے کی عظمت نقش ہو جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کی نبوت اوران کی کتابوں کی اس رسول کی نبوت اور کتاب ہے وہی نسبت ہے جو تاروں کو آ فتا بِ عالمتاب سے ہوتی ہے--- خاور مشرق کے ضوفشاں ہوتے ہی ستاروں کی تابانی از خود معدوم ہوجاتی ہے۔علامہ بوصیری کہتے ہیں

فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضُلِ هُمُ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرُنَ أَنُوارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ

(بلاشبہ رسول اللہ علیہ فضل و کمال کے سورج ہیں اور باقی انبیاء ستارے، جو

اپے اپنے وقت میں اندھیروں میں روشنیاں بھیرتے رہے۔)

خود جانِ دوعالم عَلِيْقَةً نے اس هيقتِ كبرى كويوں بيان فر مايا

لَو كَانَ مُوسىٰ حَيًّا بَيُنَ اَظُهُرِكُمْ مَاحَلَّ لَهُ ۚ إِلَّا اَنُ يُتَّبِعَنِي. (١)

(اگرموسیٰ تمہارے درمیان زندہ موجود ہوتے تو انہیں بھی میرا ہی امتباع کرنا پڑتا۔)

امام ابن کثیرًا پی شهره آفاق تفسیر میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں فَالرَّسُولُ مُحَمَّدٌ عَلَيْكُ خَاتَمُ الْاَنْبِيَآءِ ---صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ

عَلَيْهِ دَائِمًا إِلَى يَوْمِ الدِّيُنِ---هُوَالْإِمَامُ الْاعْظُمُ الَّذِي لَوُ وُجِدَ فِي آيّ عَصْرٍ وُجِدَ لَكَانَ هُوَ الْوَاجِبَ الْطَاعَةِ الْمُتَقَدِّمَ عَلَى الْآنُبِيَآءِ كُلِّهِمُ.

(وه رسول جن كانام محمد عليقة ہے اور جو خاتم الا نبیاء ہیں ---ان پر قیامت تك درودو

سلام ہو--- وہی سب سے عظیم امام ہیں۔وہ خواہ کسی ز مانے میں بھی موجود ہوتے ،سب پرانہی کی اطاعت وفرماں برداری واجب ہوتی اور وہی تمام انبیاء سے برتر ومقدم ہوتے۔) (۲) بناب ۲، ولادت با سعادت

#### دعائے خلیل

پھراس رسول کے لئے بھی خلیل اللہ صحنِ حرم میں یوں دست بدعا نظر آتے ہیں۔

﴿ رَبَّنَا وَابُعَتُ فِيهُمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ ايْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ

الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمُ مَ إِنَّكَ آنُتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ٥﴾ (١)

(اے ہمارے رب! ان لوگوں کے لئے انہی میں سے ایک رسول بھیجنا جوانہیں

تیری آیات پڑھ کر سنائے ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں باطنی طور پر پاک و

صاف کرے۔ بلاشبرتو زبر دست ہےاور حکمت والا۔ )

#### بشارتِ کلیم

مجھی کلیم اللّٰد \* بنی اسرائیل کو یوں خوشخری سناتے دکھائی دیتے ہیں۔

''اورخداوندنے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں ،سوٹھیک کہتے ہیں۔ میں ان کے

لئے انہی کے بھائیوں میں سے تیری ما نندایک نبی بریا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں

ڈ الوں گا اور جو پچھے میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا اور جوکوئی میری ان با توں کو

جن کووہ میرانام لے کر کہے گا ، نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ (۲)

ظا ہر ہے کہ اس بشارت کا مصداق کوئی اسرائیلی نبی نہیں ہوسکتا ، کیونکہ یہاں جس

نبی کی بشارت دی جارہی ہے، وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا --- بنی اسرائیل

کے بھائی بنی اسمعیل ہیں اور بنی اسمعیل میں جانِ دوعالم علیہ کے سوا اور کون ہؤ ا ہے، جس

کے منہ میں خدا دندنے اپنا کلام ڈالا ہو؟

## نويدِ مسيحا

بھی روح اللّٰہ "بینویدِ جان فزاسنا کرسامعین کے کا نوں میں رس گھولتے ہیں۔ وَمُبَشِّرُامُ بِرَسُولٍ يَّاتِي مِنْ بَعُدِي اِسُمُه ' أَحُمَدُ ط (٣)

<sup>(</sup>۱) قرآن مجید، سوره ۲، آیة ۲۹۱. (۲) توریت، استثناء، باب۱۸،

آیات ۱۹،۱۸،۱۷ و (۳) قرآن مجید، سوره ۲۱، آیت ۲۲.

(میں اس رسول کی آمد کی بشارت دینے آیا ہوں جومیرے بعد آئے گا۔اس کا

اسم گرای آخمذ موگار)

نه صرف بشارت دیتے ہیں؛ بلکہ اسے دنیا کا سردار قرار دیتے ہیں اور اس کی عظمت کا یوں اعتراف کرتے ہیں۔

''اس کے بعد میں تم ہے بہت ی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور جه میں اس کا پچھ ہیں۔'(۱)

ہمیں اس نبی کا امتی ہونے پر کیوں نہ ناز ہوجس کی جوتی کے تھے باندھناعیسکی کے لئے عظیم اعزاز ہو؟

یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہدر ہا ہوں --- نہ مجھے اس کی جراًت ہوسکتی ہے --- پیتو حضرت عیسیٰ کا اپناارشادِگرامی ہے۔ وہ فر ماتے ہیں

'' کیسا مبارک وقت ہوگا جب وہ دنیا میں آئے گا ---! یقین جانو میں نے اس کو دیکھاہے اور اس کی تعظیم کی ہے، جس طرح ہر نبی نے اس کو دیکھا ہے--- اس کی روح کو دیکھنے ہی سے خدا نے ان کونبوت دی اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میری روح سکینت ہے بھرگئی، یہ کہتے ہوئے کہا ہے محد! خداتمہارے ساتھ ہواور وہ مجھے تمہاری جوتی کے تسمے باندھنے کے قابل بنا دے ، کیونکہ بیر تبہجی یا لوں تو میں ایک بڑا نبی اور خدا کی ایک مقدی المتى موجاؤنگا-"(٢)

(۱) انجيل يوحنا، باب ۱، آيت ۳۰.

(٢) انجيل بونا باس، باب ٣٠، صرت عيليً كي زباني اس طرح كا اعتراف عظمتِ مصطفیٰ علی انجیل برناباس میں جگہ جگہ پایا جاتا ہے اوراسی'' جرم'' کی بنا پریہ کتاب عیسائی دنیا میں معتوب منمری اوراس کوغائب کرنے کی برمکن کوشش کی گئے۔

سولہویں صدی عیسوی میں اس کا ایک نسخہ پوپ سکسٹس کی لائبریری میں موجود تھا مگر ا ہے ی<mark>ڑھنے ک</mark>ی کسی کوا جازت نے تھی۔اٹھار ہویں صدی کے اوائل میں ایک منچلا جان پولینڈ اسے پوپ کی 🖜

پڑھئے ---! باربار پڑھئے ---! ایک ایک لفظ پرغور کیجئے اور پھرسلاموں کی ڈالی نذرگزاریئے اس روح اللہ کے حضور جس نے بارگاہ حبیب اللہ میں صدیوں پہلے ہے شهكارنذران عقيدت بيش كيا---عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيّنَا ٱلْفُ ٱلْفُ سَلام وَّتَحِيَّة.

قرآن کریم نے جان دوعالم علیہ کی ایک پیصفت بھی بیان فرمائی ہے۔ ﴿ يَجِدُونَه ' مَكْتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ. ﴾ (١) (اس نبی کووہ تو ریت وانجیل میں لکھاہؤ ایا تے ہیں۔)

توریت وانجیل مدتوں ہے ربیوں، کاہنوں اور یا در یوں کی من مانی تحریفات کا تختهٔ مثق بن ہوئی ہیں، کین بے شار تبدیلیوں کے ہاوجود آج بھی جانِ دو عالم علیہ کی

لا بمریری سے لے اڑا۔ پھرتے پھراتے اور مختلف ہاتھوں سے گزرتے ہوئے بالآخرینسخہ ویا ناکی امپیریل لائبرىرى جا پېنچا۔ يەنسخەاطالوي زبان مىں تھا،اگراسى زبان مىں رہتا تو بہت كم لوگوں كواس كے مندر جات کاعلم ہوتا ، کیونکہ اطالوی زبان عام نہیں ہے گر چونکہ اللہ تعالیٰ نے عظمت مصطفے عظیمہ کوا جا گر کرنا تھا ، اس لئے آ کسفورڈ والوں کواس کے ترجمہ کاشوق چرایا اورانہوں نے ۷۰ء میں اس کا انگریزی ترجمہ چھاپ دیا۔ انگوید جمیسی بین الاقوامی زبان میں منتقل ہونے کے بعد بہت سے اہل علم اس کے مندر جات سے آگاه ہوگئے۔

عیسائیوں نے جب دیکھا کہاس انجیل کے بیان کردہ حقائق عیسائیت کی عمارت کو ہی ڈھائے دے رہے ہیں تو انہوں نے اسے چھپانے کی کوشش شروع کر دی اور کسی تدبیر سے اس کے مطبوعہ نسخے غائب کر دیئے گئے۔ پھر آج تک اس کی دوبارہ اشاعت نہ ہو تکی ۔ گر کچھ ننخے لوگوں کے ہاتھوں تک پینچ چکے تھے، اس لئے جب فوٹو اسٹیٹ مشین کارواج عام ہوا تو اس کے فوٹو اسٹیٹ دنیا بھر میں پھیل گئے اور یوں اے لوگوں کی نظروں ے اوجھل رکھنے کی تمام کوششوں پر پانی پھر گیا --- وَ اللهُ مُتِمُّ نُوْدِ هِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ o

بیمعلوم کڑنے کے لئے کہ برنا ہاس کون تھا؟ کس زمانے میں تھا؟ اس کی مرتب کردہ انجیل کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ اور بیانجیل باقی چارا نجیلوں سے زیادہ مصدقہ کس بناء پر ہے؟ تفہیم القرآن ج 🗞 ، ص ۲۱ ۲۲ تا ۲ ۲۷ کا مطالعہ کیجئے۔

پیشینگوئیاں پوری آ ب و تاب سے صفحات بائیل پرموتیوں کی طرح مجھری بڑی ہیں اور يَجِدُوْنَه ' مَكْتُوْبًا كي صدافت پر گوائي دے رہي ہيں ---حقيقت پھر حقيقت ہے، نمايا ل ہوہی جاتی ہے۔

ارزوئے کعب

حضرت عیسیٰ " اور جانِ دو عالم علیہ کے درمیانی عرصے میں کوئی رسول مبعوث نہیں ہؤ اگر انبیاء کرام آنے والے رسول کی اتنی صفات وعلامات بیان کر گئے تھے کہ اہل كتاب تواس كے منتظر تھے ہى ، عرب كے باكمال لوگ بھى چشم براہ تھے۔ چنانچہ جانِ دو عالم علی کے ایک جیر امجد کعب کے بارے میں مؤ رخین لکھتے ہیں۔

فَكَانَتُ قُرَيْشٌ تَجْتَمِعُ اِلَى كَعُبِ فَيَعِظُهُمْ وَيُذَكِّرُهُمُ بِمَبْعَثِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ إِلَّهُ مُهُمُ بِأَنَّهُ مِنْ وُّلُدِهِ وَيَأْمُرُهُمْ بِاتِّبَاعِهِ وَيَقُولُ سَيَاتِي لِحَرِّمِكُمُ نَبَاءٌ عَظِيْمٌ وَ يَخُورُ جُ مِنْهُ نَبِيٌّ كَرِيْمٌ. (١)

( کعب کے پاس قرلیش انکٹھے ہؤ ا کرتے تھے۔ وہ انہیں وعظ ونصیحت کیا کرتے تھاور نبی علی کہ کہ کی یا در ہانی کراتے ہوئے انہیں بتایا کرتے تھے کہ وہ میری اولا دمیں ہے ہوگا اور حکم دیا کرتے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا تو تم اس کی پیروی کرنا۔وہ اکثر قریش ہے کہا کرتے تھے کہ عنقریب تمہارے اس حرم میں ایک بوی خبر ظاہر ہوگی اور یہاں سے ایک نبی کریم مبعوث ہوگا۔)

جانِ دوعالم علیقی کی ولا دت سے تقریباً پانچ سوساٹھ سال پہلے ہی کعب نے اس نبی کریم كمان ميں تصيدے كہنے شروع كرديئے تھے۔ان كے ايك قصيدے كايہ شعر ملاحظہ يجيے! عَلَى غَفُلَةٍ يَأْتِي النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ فَيُخْبِرُ أَخُبَارًا صَدُوقٌ خَبِيْرُهَا (٢)

<sup>(</sup>١)روض الانف،ح،١٩٠٥ ،تاريخ الخميس،ح،١٥٠٥ ،الزرقاني،ح،٩١،٩٠٩ ـ

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ج٢،٣٣٥، السيرة الحلبية، ج١،٩ ١١.

سیدالوری جلد اول می مداند کردت با سعادت

(جب لوگ یا داللی سے غافل ہو جائیں گے تو وہ نبی آئے گا جس کا نا م محمہ ہوگا ،وہ

لوگوں کو بہت سی خبریں سنائے گا۔ سچا ہوگا اور باخبر۔)

مجھی اپنی حسرت وآرز و کا یوں اظہار کیا کرتے۔

يَالَيْتَنِيُ شَاهِدٌ فَحُوآءَ دَعُوتِهِ حِينَ الْعَشِيرَةِ تَبُغِي الْحَقَّ خُذُلَانًا

( کاش! میں اس وفت تک زندہ رہوں جب وہ لوگوں کوحق کی دعوت دیں گےاور

ان کے قبیلہ والے اس حق کورسوا کرنے کے دریے ہوں گے۔) (۱)

#### رويائے عبدالمطلب

نہلے باب میں عبدالمطلب کے جومتعد دخواب ذکر کئے گئے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدرت ہرموقع پر سیے خوابوں کے ذریعہان کی رہنمائی کر دیا کرتی تھی --- جانِ دو عالم علی کی آمد کے سلسلے میں بھی ایبا ہی ہؤا اور عبدالمطلب کوخواب کے ذریعہ بشارت دے دی گئی۔عجیب وغریب خواب اوراس کی تعبیر کا واقعہ عبدالمطلب کی زبانی سنتے!

''میں نے ایک رات ایبا خواب دیکھا جس سے میں خوفز دہ ہوگیا۔اس کی تعبیر معلوم كرنے كے لئے صبح صبح ايك كاہند كے ياس كيا اوراسے بتايا كديس نے آج رات خواب میں ایک نورانی درخت کواُ گئے دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی چوٹی آسان تک جا پیچی اوراس کی ڈالیاں اور شاخیں مشرق ومغرب تک پھیل گئیں ۔ وہ درخت اتنا نورانی تھا کہ میں نے اس سے پہلے اتنی منور شے کوئی نہیں دیکھی تھی۔اس کی روشنی سورج کی روشنی ہے بھی ستر گنا زائدتھی۔اس کے سامنے عرب اور عجم سب سجدے میں پڑے تھے۔اس درخت کی بردائی ،نورا نیت اوراو نیجائی لمحه بهلمحه بردهتی ہی جار ہی تھی لیمجھی وہ میری نظروں سے اوجھل ہوجا تا بھی دکھائی دینے لگتا۔

میں نے قریش کے پچھ لوگوں کو اس کی ٹھنیوں سے لٹکتے ہوئے دیکھا اور پچھ

سَمِّيُهِ مُحَمَّدًا."

افرادکود یکھا کہ وہ اسے کا شخے کے لئے آ گے بڑھ رہے ہیں لیکن جب وہ اس کے قریب پہنچتے ہیں تو ایک خوبصورت جوان اچا تک آ گے بڑھتا ہے اور انہیں مار مارکران کی کمریں توڑ دیتا ہے اور آئیمیں پھوڑ دیتا ہے۔ وہ جوان ایباحسین وجمیل تھا کہ اس طرح کاحسین میں نے پہلے جھی نہیں دیکھا تھا،اس کے جسم سے الیی خوشبو پھوٹی تھی کہا تی عمدہ مہک میں نے بھی نہیں

میں بھی اس درخت کے ساتھ لٹکنے کے لئے آ گے بڑھا مگر مجھے روک دیا گیا۔ میں نے بوچھا--- 'لِمَنِ النَّصِيْبُ؟ ''(بيسعادت كن لوگول كونفيب موتى ہے؟)

جواب ملا---'' بیصرف انہی لوگوں کا مقدر ہے جو پہلے ہے اس کے ساتھ للکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔"

جب کا ہندنے بیخواب سنا تواس کے چبرے کا رنگ بدل گیا--- کہنے لگی۔ لَئِنُ صَدَقَتُ رُولَيَاكَ لَيَخُرُجَنَّ مِنْ صُلْبِكَ رَجُلٌ يَمْلِكُ الْمَشُرِقَ وَالْمَغُوبَ وَتَدِينُ لَهُ النَّاسُ.

(اگرآپ کا بیخواب سچا ثابت ہؤاتو آپ کی صُلب سے ایک ایساعظیم الثان انسان پیدا ہوگا جومشرق ومغرب کا مالک ہوگا اور دنیا اس کے سامنے جھک جائے گی)(۱) مشاهده آمنه

اب انظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں اور مطلع کا ئنات پر مہر رسالت ضیابار ہونے والا ہے---سیدہ آ منہ کوجس غیبی ہستی نے حمل کے وقت بیخو شیخری سنائی تھی کہ'' آ بسید الا نام کے ساتھ حاملہ ہوگئی ہیں ۔' 'وہی ہستی ایک بار پھر نمودار ہوئی اور یہ ہدایت دی "قُولِيُ إِذَا وَضَعْتِهِ ، أُعِيْذُه ' بِالْوَاحِدِ مِنْ شَرِّكُلِّ حَاسِدٍ ---ثُمَّ.

(جباس بچ کی ولاوت ہوتو آپ یوں کہئے --- ''میں اسے ہر حاسد کے شر

<sup>(1)</sup> السيرة الحلبيه، ج 1، ص ٩ ٨، الآثار المحمديه، ج 1، ص ٣٦.

ے خدائے وحدہ ٔ لاشریک کی پناہ میں دیتی ہوں''--- پھراس کا نام مُحَمَّدُر کھیئے۔''(1)

#### وجهٔ تسمیه

مُحَمَّدُ كامعنى ہے''بار بارتعریف کیا گیا''یا''بہت زیادہ تعریف کیا گیا''

یہ نام انتہائی دککش اور آسان ہونے کے ساتھ ساتھ نیا اور انو کھا بھی تھا۔ (۲)

خصوصًا خاندان بنی ہاشم میں تو اس نام کا سرے سے کوئی آ دمی نہیں گزرا تھا، اس لئے غیبی مستی نے بیجھی ہتا دیا کہ اس انو کھے نام کے انتخاب کی وجہ کیا ہے اور بیجھی واضح کر دیا کہ

آنے والی مستی وہی ہے جس کا نام سابقہ الہامی کتابوں میں اَحْمَدُ ہے۔

فَإِنَّ اسْمَه وَ فِي التَّوُرةِ وَ الْإِنْجِيلِ أَحُمَدُ يَحُمَدُه وَ اَهْلُ السَّمَآءِ وَ الْآرُضِ. (اس مَتَى كانام توريت وانجيل مِين 'أَحُمَدُ ' جاوراس نام كانتخاب كى وجه

یہ ہے کہ اس کی تعریف میں اہل زمین وآسان رطب اللماں ہوں گے ) (س)

# بهارِ جاوداں --- لیل ضوفشاں

بالآخرا نظار کا زمانہ کٹ گیا ،فراق کاعرصہ ختم ہؤ ااور نبوت ورسالت کے آفتا بِ عالمتا ب کے ضیابار ہونے کا وقت قریب آلگا۔



(۱) سیرت ابن هشام، ج ۱، ص ۵۰ ۱، طبقات ابن سعد، ج ۱، ص ۲۰،

البدايه والنهايه، ج٢، ص٢٢٣.

(٣) البدايه والنهايه، ج٢، ص ٩٣، السيرة الحلبيه، ج١، ص ٩١.

·--- بيرايريل كامهينه تقااورموسم بهار--- /

بہار کی رنگینیوں ، رعنا ئیوں اور شا دا بیوں کی اگر کوئی شخص عکاسی کرنا چاہے تو اس

كے لئے الفاظ كہاں سے لائے؟

اس سہانے موسم کی اِک اِک چیز پر --- اس کی مہکتی فضا وَں پر ، وُر بار گھٹا وَل یر،عنبریں ہواؤں پر،مسکراتی کلیوں پر،کھلکھلاتے پھولوں پر،مرغز اروں شاخساروں پراور ان میں چپجہاتی گنگناتی چڑیوں پر، ڈالی ڈالی پے رقصاں خوشنما وخوش نوا پرندوں پر،گلوں کو چومتی اور فرطِ مسرت سے جھومتی بلبلوں پر ---غرضیکہ بہار کی ایک ایک ادائے دلنواز پر شاعروں نے کئی کئی غزلیں کہہ ڈالیں ،ادیوں نے مہ پارتے خلیق کردیتے ،مگر

حق توبيه ہے كہ حق ادانه مؤا

محدوداورمعدودالفاظ کے ساتھ، جو بن پرآئے ہوئے فطرت کے حسنِ لامحدود کی عكاس موجهي كيسيسكتي ب!

مگر افسوس! کەحسن و جمال كے خز انے لٹانے والی بیہ بہار عارضی ہوتی ہے، فانی ہوتی ہے---خزاں کے بےرحم ہاتھ جبمصروفِ تاخت و تاراج ہوتے ہیں تو یہ سب رعنائیاں چندہی دنوں میں ختم ہوکررہ جاتی ہیں اور چمن زار میں صرف چند مُنڈ درخت اپنی حالتِ زار پرنوحہ کناں باقی رہ جاتے ہیں۔ چن کا پیچشر دیکھ کر باغباں کے دل سے اِک ہوک اٹھتی ہے اوراس کی آئھوں سے ٹپٹپ آنسوگرنے لگتے ہیں۔ چن کے تخت پر جس دم شبہ گل کا تجل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی ، اک شورتھا ،غل تھا جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خارگشن میں بتا تا باغباں رو رو ، يهاں غنچه ، يهاں گلِ تھا ایے حسرتناک انجام ہے دو چار ہوجانے والی بہار کس کام کی؟ آیئے!---اس بہار کی بات کریں جس کی ہرمسرت لا فانی ہے، ہرخوشی لا زوال

ہے اور ہر فرحت جاوداں ہے۔

#### ---اس بہار کا آغاز ۲۲ رایریل اے۵ء سے ہؤا---

#### اس بهار میں

💠 --- دستِ قدرت کاوه شهکارغنچه چڙکا،جس کی نکهت وشادا بی اوررنگ روپ د مکھ کرچشم نظارہ بیں ورطهٔ حیرت میں ڈوب گئے۔

🚭 --- و ہ گلِ رعنا کھلا ،جس کی بوئے دلآ ویز سے چمنستانِ دہر کا ہر طائر مست و

یےخود ہو گیا۔

ب روبار ہے۔ • --- وہ تسیم سحر چلی،جس کے ہرجھو نکے میں گلزارازل کی مہک رچی تھی۔ • --- وہ صبامحو خرام ہوئی،جس کی اٹکھیلیوں سے باغ ابد کی ہرکلی مسکرا پڑی، برشگوفه کھل اٹھا۔

. • --- وہ با دِ بہاری چلی ،جس کی راحت بخش تھیکیوں سے بےقر ارانِ عالم کو قرارآ گيا۔

🧽 --- وہ کرم کی گھٹااکھی ،جس سے ہر کشت ویران سیراب وشاداب ہوگئی۔

--- وہ ایر نیساں برسا، جس کا ہرقطرہ منت کش صدف ہوئے بغیر درشہوار بن گیا۔

•--وهنبنم پڑی جس کانم گلتان حیات کے پتے سے کے لئے آب حیات ثابت ہؤا۔

--- پیر بیج الا ول کی بارهویں تاریخ (۱) تھی اور سوموار کی رات---یوں تورات اپنے جلومیں ظلمت و تاریکی لئے ہوئے آتی ہے مگریدرات اپنے دامن

(۱) جانِ دوعالم عَلِي عَلَيْ كَيْ تاريخُ ولا دت ميں اختلاف ہے۔ ابنِ حزمٌ جميديٌّ اور چندديگرمؤ رخين کی رائے سے کہ آپ کی تاریخ ولادت ۹ رائع الاول ہے۔ ایک ترکی ماہر فلکیات محمود یاشا فلکی نے اس موضوع برایک متقل رسالہ کھاہا ورتقو کمی حساب سے ثابت کیا ہے کہ ۹ رویج الا وّل ہی سیجے ہے۔

بعد میں سیرت پر جو بلند پاید کتابیں کھی گئیں---مثلاً قاضی سلیمان منصور پوری کی رحمة للعالمين شبلى نعماني كأسيرة النبي ، ابوالكلام آزادكي رسول رحت ---ان كيمصنفين في محمود ياشاك تحقیقات پراعماد کرتے ہوئے ۹ر رئے الاوّل کو ہی ترجیح دی ہے، لیکن مفتی محرشفیع صاحب نے ''اوجز السیر'' میں تقویمی حساب پرعدم اعتاد کاا ظہار کرتے ہوئے۲ا رر پیج الا وّل کوورست قرار دیا ہے اور

یم صحیح ہے، کیونکہ اُمت کا تعامل اس پر چلا آ رہا ہے---ابتدا ہے لے کر آج تک دُنیا بھر میں جہاں 🚭

میں اتنے ہمہ نوع انوار سمیٹے ہوئے آئی کہان کی چیک سے مخفلِ وجود کا گوشہ گوشہ د مک اُٹھا۔

#### اس رات کو

﴿ --- وہ سراجِ منیرروش ہؤا،جس کی ضیا پاشی کے سامنے بزمِ امکال کی ہر روشنی ماند پڑگئی، ہر جراغ بے نور ہو گیا۔

-- وہ جمع ابد فروز ال ہوئی ، جس پر نثار ہونے والا ہر پر وانہ امین حیات و دوام ہوگیا۔

-- وه نجم درخشاں طلوع ہؤا، جسے دیکھ کردشتِ ضلالت میں گم گشتہ کا ئنات کو رومنزل کا سراغ مل گیا۔

کہیں عیدمیلا دالنبی منائی جاتی ہے، ۱۲ ررہے الا وّل کو ہی منائی جاتی ہے۔

علاوہ ازیں مؤرخین کی اکثریت بھی اس کی قائل ہے محقق ابنِ جوزیؒ نے تو یہاں تک لکھ ویا ہے کہ ۱۲ رہے الا وّل پراجماع ہے۔

ا جماع کی بات تو خیرصحیح نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مؤرخین کی واضح اکثریت ۱۲ر رہے الا ڈل کو ہی آپ علیقے کا یوم ولا دت قرار دیتی ہے۔

اس صورت میں محض تقویمی حسابات کی بنیاد پراکٹریت کی رائے کومستر دکر دینا نا قابل فہم می بات ہے کیونکہ تقویمی حساب کوئی مصدقہ شے نہیں ہے۔ دورِ حاضر میں جدیدترین فلکیاتی رصدگا ہوں میں تمام آلات بصارت مہیا ہونے کے باوجود ہر ملک کی قمری تقویم جداگا نہ ہوتی ہے۔ سعودی عرب والے ہم ہے کہمی ایک دن پہلے بھی دودن پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اس طرح عیدین بھی ہم سے ایک یا دودن پہلے کرتے ہیں۔ اس طرح عیدین بھی ہم سے ایک یا دودن پہلے کرتے ہیں۔ اس طرح عیدین بھی ہم سے ایک یا دودن پہلے کرتے ہیں۔ یہی حال دیگر اسلامی ممالک کا ہے۔

جب اس دور میں تمام وسائل موجود ہونے کے باوجود رمضان ،شوال اور ذوالحجہ کی ایک تاریخ معین نہیں کی جاسکتی ، تو صدیوں پہلے گزرنے والے واقعۂ ولادت کی تاریخ ، اکثر مؤرخین کی رائے کورد کرتے ہوئے ،محض تقویمی فارمولے سے طے کرلینا اور اُمّت کے مسلسل تعامل کونظرا نداز کردینا کس طرح

صحيح بوسكاً ہے--! وَاللهُ أَعُلَمُ بِالصَّوَابِ.

●---وہ ماوتمام ضوفشاں ہؤا،جس کی جاندنی نے زیست کے بتتے صحاکے اک اک مسافر کوٹھنڈک ، راحت اور سکون کی لذتوں سے سرشار کر دیا۔ 🟶 --- وہ بجلی کا کوندالیکا ،جس کی لہرلہر روشنی ،طوفانِ نیم شب میں گھرے کاروانوں کی رہنماین گئی۔

🍩 --- وه سپیدهٔ سحرنمودار بؤا، جس کی نمود د کھی انسانیت کورنج وغم اور در دوالم کی طویل رات کٹ جانے کی نوید سنا گئی۔

۔۔۔وہ صبح سیمیں ہویدا ہوئی ،جس کے اجالے سے شبتانِ ہتی کی ہولنا ک تاريكياں سيماب يا ہوگئيں۔

﴾ - - - وہ میر تاباں نور بار ہؤا،جس کی روپہلی کرنوں سے کا ئنات کا ذرہ ذرہ روشى مين نها كيا--- و أَشُوفَتِ الْأَرُضُ بِنُورِ رَبِّهَا---اورز مين ايخ رب کے نور سے جگمگا اُٹھی۔

## ----- ﴿ يَعُنِيُ ﴿ ----

سَيِّدُالُمُرُ سَلِيُنَ --- خَاتَمُ النَّبِين --- شَفِيُعُ الْمُذُنِبِين اَنِيْسُ الْغَرِيْبِيْنَ --- رَحُمَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ --- رَاحَةُ الْعَاشِقِيُنَ مُوَادُالُمُشْتَاقِينَ --- شَمُسُ الْعَارِفِينَ --- سِوَاجُ السَّالِكِينَ مِصْبَاحُ الْمُقَرَّبِيْنَ --- مُحِبُّ الْفُقَرَآءِ وَالْغُرَبَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ (١)

سیدالوری جلد اول کم کم کم کان ۲، ولاد ت با سعاد ت

# ﴿ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ﴾

مىلىنە مىلىنە رىسلىم

بصد عزّت و احترام -----بهزار شوکت و احتشام

#### بوقتِ طلوع فجر رونق افروز بزمِ عالم هو گئے

(כנ

شادمانی کے زمانے آ گئے ختک ہونٹوں پر ترانے آ گئے بزم امکال کو سجانے آ گئے آسانوں سے تمام اربابِ نور عاند، تارے جماع نے آگئے غنچہ وگل نے بھرامحفل میں رنگ رقص کرنے ، گنگنانے آگئے گل کدے میں طائرانِ خوش نوا دیدہ و دل میں سانے آ گئے نو بہنو نظارہ ہائے مست مست نور کی حاور بچھانے آ گئے صبح کے جلوے حریم فرش پر اینا اینا سر، جھکانے آ گئے انبياء و قدسيان سر بلند ''شاہِ دیں جلوہ دکھانے آ گئے'' دی صدا روح الامین نے دفعة نعرہ صَلِّ عَلٰی کی گونج سے وجد میں خود شادیانے آ گئے بختِ خوابیدہ جگانے آ گئے مژوه اے أمت! كەختم المركلين کفر کی ظلمت مٹانے آ گئے نور ایماں بن کے از سرتا بہ یا نغمہُ وحدت سانے آ گئے بزم کثرت میں یقیں کے ساز پر وہر کو جنت بنانے آ گئے جان و دل صدقے ، بہرنقشِ قدم بے کسوں کے ناز اُٹھانے آ گئے بے کسوں کو بوچھتا ہی کون تھا؟ ناتوانوں کو بیانے آ گئے زحمت بے جا وظلم و جور سے راہرو کے بوجھ اُٹھانے آ گئے الله الله! خسرو كون و مكال مخلف اربابِ رنگ و نسل کو ایک ہی مرکز یہ لانے آ گئے ''شادمانی کے زمانے آ گئے'' ول کی ہر دھو کن سے کہتی ہے شکیل شكيل بدابوني

هجوم انوار

جس سہانی اور دل افروز ساعت میں طیبہ کا چاند چیکا اس وقت ایسی روثنی پھیلی کہ سیدہ آمنہ کے گھر کا گوشہ گوشہ جگمگ جگمگ کرنے لگا۔

عثمان بن العاص كى والده فاطمة بيان كرتى بين كه مين شب ولا دت سيده آمنه كے پاس تقى - فَمَا شَيئَ انْظُرُه وَ فِي الْبَيْتِ إِلَّا نُورٌ. (١) تو مين في هي جس طرف بھي نظر دوڑ ائى مجھے نور بى نورنظر آيا۔

صرف گھرپر ہی کیا موقو ف---اس گھڑی تو ساری زمین بقعہ 'نور بنی ہو کی تھی اور مشرق ومغرب د مک رہے تھے۔

شفاء بنتِ عوف جوهب ولادت سيده آمند كي پائ تيس ، كهتى بين و اَضَآءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ. (٢) (مير ك لئے مشرق ومغرب روثن ہو گئے۔) خودسيده آمند فرماتی بين

فَلَمَّا فَصَلَ مِنِّى خَرَجَ مَعَه ' نُوْرٌ اَضَآءَ بِهِ مَا بَيْنَ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ. (٣) (جبوه مجھے منفصل ہؤاتواس کے ساتھ ایک ایبانور ظاہر ہؤاجس ہے مشرق ومغرب روثن ہوگئے۔)

ا نوار کی فراوانی سے سیدہ آمنہ کامشاہرہ اس قدروسیے ہؤ اکرانہیں شام کے محلات نظر آنے لگے، وہ فرماتی ہیں

رَايُتُ لَيُلَةً وَضُعِهِ نُورًا اَضَآءَ تُ لَه ' قُصُورُ الشَّامِ حَتَّى رَأَيْتُهَا. (٣)

هشام، ج ا، ص ا ا.

<sup>(</sup>١) البدايه والنهايه، ج٢، ص ٢٦٣. تاريخ طبرى، ج٢، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) الزرقاني، ج ١، ص ١٣٢. تاريخ الخميس، ج١، ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>m) طبقات ابن سعد، ج ا ، ص ٦٣. البدايه والنهايه، ج ٢، ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) الزرقاني، ج ١، ص ١ ٣١. السيرة الحلبيه، ج ١، ص ٢٢. سيرت ابن

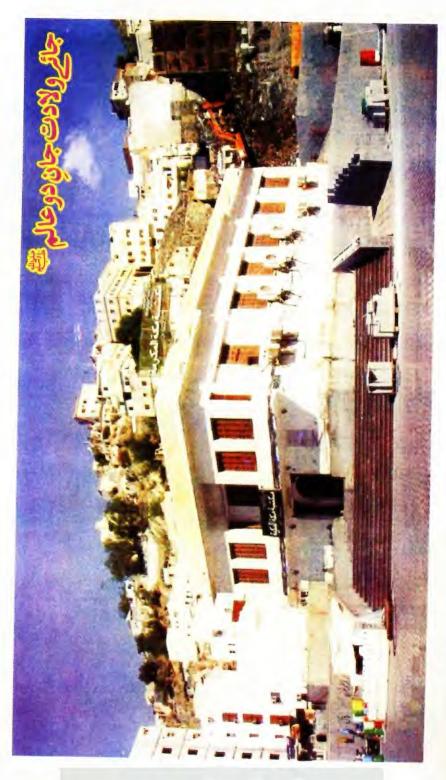

www.makiahah.org

سیدالوری جلد اول کم کم دیاب ۲، ولاد ت با سعاد ت

(میں نے اس کی ولادت کی رات کوالیا نور دیکھا کہ اس کی وجہ سے شام کے

محلات روش ہو گئے اور میں نے انہیں و مکھ لیا۔) يهتمام انوارتو جانِ دوعالم عَلَيْتُ كساته ساته ساته آئے تھے۔اس كےعلاوہ آسان ے بھی نور کی بارش ہور ہی تھی ---اس پر کیف منظر کو فاطمہ "یوں بیان کرتی ہیں

وَرَايُتُ النُّجُومَ تَدُنُو حَتَّى ظَنَنْتُ اَنَّهَا سَتَقَعُ عَلَىَّ. (١)

(١) البدايه والنهايه، ج٢، ص٢٢٨. روض الانف، ج١، ص٥٠١. تاريخ

طبری، ج۲، ص۱۲۱.

دراصل آسان ہے نور کی برسات ہور ہی تھی اور فاطمیۃ کو بوں لگ رہا تھا کہ ستارے مجھک آئين اوركرنے لكے بيں۔

زمین و آسان ادرمشرق ومغرب کے منور ہو جانے میں اگر الجھن محسوس ہو کہ بیرانوارسیدہ آمنه، فاطمه اور شفاء کے علاوہ دُنیا بھر میں کسی اور کو کیوں نظر نہ آئے تو اس کاحل یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ

تعالی صرف مخصوص لوگوں کو دکھا نا جاہے وہ تمام اشیاء حقیقتا موجود ہونے کے باوجود عام لوگوں کی نگاہوں ہے اوجھل رہتی ہیں -

قرآن کریم سے ثابت ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پراہل ایمان کی امداد کے لئے ہزاروں فرشتے نازل ہوئے۔

> ﴿ يُمُدِدُكُمُ رَبُّكُمُ بِخَمُسَةِ اللافِ مِّنَ الْمَلْنِكَةِ. ﴾ (تمہارارب پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہاری امداد فرمائے گا۔)

اورا حادیث سے ثابت ہے کہ بیفر شتے تقیقنًا وعملاً شریک جہاداورمصروف قبال تھے۔

حضرت ابنِ عباسؓ فرماتے ہیں کہ غزوۂ بدر میں ایک مسلمان ایک مشرک کے تعاقب میں لگا

ہؤ اتھا کہنا گاہ اسے کوڑ ابر سنے کی آ واز آئی ،ساتھ ہی کسی کو یہ کہتے سنا۔ "أقْدِمْ حَيْزُوم " (جزوم! (فرشة كَ هُورُ عِكَانَام) آك بره!)

اب جواں فخض نے اس مشرک کی طرف نظر دوڑائی جس کا تعاقب کررہاتھا تو اسے 🖘

( میں نے ستاروں کو دیکھا کہ وہ جھکے پڑتے تھے اور مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھ پر گر یزیں گے۔)

چاروں شانے چت زمین پر پڑا پایا ---کوڑے کی شدید ضرب ہے اس کی ناک کچلی گئی تھی ، چہرہ پھٹ گیا تھااورجسم نیلا پڑچکا تھا۔

بعد میں اس شخص نے بیدوا قعہ رسول ا کرم علیہ کوسنایا تو آپ نے فر مایا

صَدَقُتَ --- ذَالِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِئَةِ. (تو يَح كَهْمًا ب--- يوار اوتير ب آسان سے نازل ہوئی تھی۔) مسلم، ج۲، ص۹۳.

غرضیکہ ہزاروں فرشتے شریکِ جنگ تھے اورمشرکین پہ کوڑے برسارے تھے مگر وہ نظر صرف نی علیقہ اور چند صحابہ کوآئے ---ان کے علاوہ نہ انہیں مشرکین نے دیکھا، نہ دیگر صحابہ نے ---ای طرح شب ولا دت واقعة آسان ہے بھی نور برس رہا تھا اور زمین پر بھی نور چھایا ہؤ اتھا مگر حجابات صرف سیدہ آ منہ،

فاطمہاورشفاء کی نگاہوں سے ہٹائے گئے تھےاس لئے انہوں نے انوارد مکھے لئے کوئی اور نہ دیکھے سکا۔

مولانا بدر عالم میر می گئے ترجمان السنة میں بوقت ولادت ظاہر ہونے والے غیر معمولی واقعات کے لئے مستقل باب با ندھا ہے اور ان کا اٹکار کرنے والوں کو--- بلکہ تاویل کرنے والوں کو بھی---معتزلہ (ایک گمراہ فرقہ ) کے خیالات کی طرف ٹھسکا ؤ رکھنے والا اور جدیدیت زدہ قرار دیا ہے---باب کاعنوان پیہے۔

ٱلْاَحَادِيُثُ الَّتِيُ قَدُ تَصَدُّى اِلٰي تَاوِيُلِهَا اَوْ اِنْكَارِهَا بَعْضُ مَنُ لَهُ مُنُوحٌ اِلَي

الْإِنْ عَنِزَالِ أَوْ غَلَبَتْ عَلَى عُقُولِهِمُ التَّحْقِيْقَاتُ الْحَدِيْشَةُ. (ان احادیث کا بیان جن کے انکار اور تاویل کے دریے بعض وہ لوگ ہوئے ہیں جن کاطبعی

میلان معتز لہ کی جانب ہے یاان کے د ماغوں پر'' جدید تحقیقات'' کی دہشت چھا چکی ہے۔ )

اس باب میں مولا نانے ظہورِنور کی جس حدیث کو کممل اسانید کے ساتھ بیان کیا ہے اس میں پیہ تصریح بھی ہے کہاں طرح کے مشاہدات ہرنبی کی والدہ کو ہوتے ہیں۔ وَ کَذٰلِکَ أُمَّهَاتُ الْأَنْبِيَاءِ

يَرَيُنَ ---اس كے ذيل ميں مولانا لکھتے ہيں 🚗

#### ياكيزه ولادت

جب بچه پیدا ہوتا ہے تو طرح طرح کی گند گیوں اور آلائٹوں سے لتھڑا ہوتا ہے مگر جان دوعالم علیات پیدا ہوئے تو مکمل طور پر پاک وصاف تھے۔

سيده آمنه فرماتى بين فَولَدُتُه ' نَظِيفًا --- مَابِهِ قَذَرٌ. (١)

(میں نے اے پاک وصاف جنا---اس کے ساتھ ذرای بھی آلودگی نہتی۔)

روئے زمین پر غالب

'' ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات''۔۔۔ا قبال منداورخوش نصیب بچے کی علامتیں شروع ہی سے ظاہر ہوجاتی ہیں۔

جب وہ زمین پر وارد ہؤ اتو دونوں ہاتھ زمین پر شکیے ہوئے تھا۔ پھر زمین پر ہاتھ مارکرمٹھی میںمٹی بھرِی اورسرآ سان کی طرف اُٹھا دیا ---بعض روایات میں گھٹنے ٹمیکنے کا بھی ذکر ہے۔)

" حدیث ندکور سے ایک جدید بات سیمی معلوم ہوئی کہ بینظارہ نہصرف آپ کی والدہ کونظر آیا؛ بلکه اس میں ویگر انبیاء کی والدات کو بھی شرکت نصیب تھی اور ایسا ہونا بھی چاہئے تھا --- ہر نبی کی شخصیت کوئی معمولی نہیں ہوتی لہٰذاان کی ولا دت پران کی والدات اگر پچھ عجائبات کا نظارہ کرلیں تو بیکوئی عجیب بات نہیں؛ بلکہ ان کا نظارہ نہ کرنا عجیب ہے۔"، تو جھان السنة، جس، ص ۱۱۵،۱۱ .

<sup>(</sup>١) طبقاتِ ابنِ سعد، ج ١، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) طبقاتِ ابنِ سعد، ج ١، ص ٢٣. البدايه والنهايه، ج٢، ص ٢٦٣.

سیدالوری جلد اول می استان استا

اس انداز ہے آپ کی ولا دت کی خبر جب پھیلی تو قبیلہ بنی لہب ہے تعلق رکھنے والے ایک ماہر فال نے کہا

لَئِنُ صَدَقَ هلدًا الْفَالُ لَيَعُلِبَنَّ هلدًا الْمَوْلُودُ الْآرُضَ. (١) (اگريه فال چي ثابت هو کي تو نومولو دروئ زيين پرغالب هو جائے گا۔)

#### ناف بُريده، ختنه شده

پیدائش کے بعد پہلامرحلہ بچے کی ناف کا شنے کا ہوتا ہے، علاوہ ازیں عرب میں ختنہ کرانے کا بھی رواج تھا کیونکہ بیا براہیم الطّیعٰلا کی سُنّت تھی اوراولا دِاسْلمعیل الطّیعٰلا میں بھی مروج تھا مگر جانِ دوعالم عَلَیْ ہیں ہوئے تو ان کی ناف کا شنے کی ضرورت پڑی، نہ ختنہ کرانے کی ---وہ پیدائش طور پر ناف بریدہ اور ختنہ شدہ تھے---حضرت ابنِ عباس کے فرماتے ہیں

وُلِدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ مَسُرُورًا مَخْتُونًا. (٢) (رسول الله بوقت ولادت بى ناف بريده اورختند شده تقے۔)

## كلام اولين

تاریخ عالم میں چندا یسے غیر معمولی بچے بھی گزرے ہیں جنہیں قادرِ مطلق نے بول چال کے زمانے سے پہلے ہی قوت ِ گویائی عطافر ما دی تھی۔ (۳) پھر جانِ دوعالم علیہ ہی توت

(1) الآثار المحمديه، ج ١، ص ٣٢. السيرة الحلبية، ج ١، ص ٢١.

(۲) روض الانف، ج ۱، ص ۱۰۵ تاریخ الخمیس، ج ۱، ص ۲۰۴. طبقات ابن سعد، ج ۱، ص ۲۳.

(٣) ایسے بچ مجموعی طور پر گیارہ ہوتے ہیں، علا مدسیوطیؒ نے اس نظم میں سب کو اکٹھا کردیا ہے۔ تکگم فی الْمَهُدِ النَّبِیُ مُحَمَّدٌ وَ یَحْیٰ وَ عِیْسیٰ وَالْمَحَلِیْلُ وَ مَوْیَم ' مَدُ مُنْ مُنْ الْمَهُدِ النَّبِیُ مُحَمَّدٌ وَ یَحْیٰ وَ عِیْسیٰ وَالْمَحَلِیْلُ وَ مَوْیَم '

وَ مُبُرِىٰ جُرِيْجٍ ثُمَّ شَاهِدُ يُوسُفِي وَطِفُلٌ لَدَى ٱلْاَحُدُودِ يَرُويُهِ مُسْلِم ' وَ طِفُلٌ عَلَيْهِ مُرَّ بِٱلْاَمَةِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا تَزُنِي وَ لَا تَتَكَلَّم '

وَ مَا شِطَةً فِىُ عَهْدِ فِرُعَوُنَ طِفُلُهَا وَ فِى زَمَنِ الْهَادِىُ الْمُبَارَكُ يَخْتِمُ ۖ

اس شرف سے کیسے محروم رہ جاتے ---؟ آپ نے بھی دنیا میں قدم رکھتے ہی اپنی زبانِ حق ترجمان سے بیالفاظ ادا کر کے توحید کا ڈ نکا بجادیا۔

جَلَالُ رَبِّيَ الرَّفِيْعِ. اَللهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَ سُبُحَانَ اللهِ بُكُرَةً وَّأَصِيُلًا. (١)

### هانڈی شق هو گئی

اگر بچے رات کو پیدا ہوتا تو عربوں کے رواج کے مطابق اس پرمٹی کی بنی ہوئی بڑی

(جمولے میں گفتگو کی --- (۱) محمد علیہ ، (۲) یکی ، (۳) عینی (۴) ابراہیم اور (٥) مريم نے (عليم السلام)

(٢) اور جریج کو بری کرنے والے (بچے)نے (٤) پوسٹ کے گواہ نے اور (٨) گڑھوں کے پاس ایک بچے نے ، جے مسلم نے ذکر کیا ہے۔

(۹) اوراس بچے نے جس کے پاس سے الیمی لونڈی گزاری گئی جے زانیہ کہا جاتا تھا اور وہ خاموش رہتی تھی۔

(۱۰) اورعبدِ فرعون کی ایک مشاطہ کے بچے نے ---اور نبی علیہ کے عہد میں (۱۱) مبارک اليمامه پرييسلسلختم ہوتا ہے۔

ان گیارہ میں سے حضرت عیسیٰ " کا تذکرہ تو پوری تفصیل سے قر آن کریم کے سورہ مریم میں ندکور ہے ۔ نمبر ۲ اور نمبر ۹ کا ذکر بخاری، جا،ص ۹۸۹ پرموجود ہے۔ نمبر ۸مسلم، ج۲،ص ۱۵م پر ندکور ہے اور باتی سات ، حدیث و تاریخ کی دیگر کتابوں میں بیان کئے گئے ہیں۔

تفصیل کے لئے متعلقہ کتب اوران کی شروح کا مطالعہ کیا جائے۔

ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ بول حال کے زمانے سے پہلے قوت ِ گویائی مل جانا کوئی اچنجے کی بات ہیں ہے۔

(١) السيرة الحلبية، ج١، ص٨٥. الآثار المحمديه، ج١ص٣٣.

الزرقاني، ص ۱۷ .

سی ہانڈی الٹ دی جاتی تا کہ مجمع ہونے سے پہلے بچے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔اس عمل کا پسِ

منظر كمياتها ---؟ اس سلسله مين مؤ رخيين خاموش بين؛ تا جم بيرُنو نا مروج ضرورتها \_

جب جانِ دوعالم عليه كى ولا دت ہوئى تو آپ پر بھى ہانڈى اوندھى كر دى گئى مگر

المان عمر ولادت با سعادت

حق تعالیٰ کوکب گوارا ہوسکتا تھا کہ جوہستی مشر کا نہ او ہام پر مبنی جاہلا نہ رسوم کو دنیا ہے مٹانے

کے لئے آئے ،اس کی اپنی زندگی کا آغا زکسی وہم پر بنی ٹونے سے ہو؟

صبحدم جب و یکها تو بانڈی شق ہو کر دوحصوں میں تقسیم ہو چکی تھی اور جانِ دوعالم علیہ کی نگاہ آسان کی جانب اُٹھی ہوئی تھی۔(۱)

نعتِ اوّلين

جانِ دوعالم ﷺ کی پیدائش کے وقت عبد المطلب طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ سیدہ آ منہ نے بوتے کی ولا دت کی اطلاع بھیجی تو یہ خوشنجری سُن کر وہ اسی وقت گھر چلے آئے۔سیدہ آ منہ انہیں و کیکھتے ہی کہنے لگیں۔

''يَا اَبَاالُحَارِثِ ! وُلِدَلَكَ مَوْلُودٌ عَجِيْبٌ.''

(حارث (۲) کے ابّا! آپ کے گھر عجیب سابچہ بیداہؤ اہے۔)

عبدالمطلب سمجھے کہ شاید عجیب الخلقت بچہ پیدا ہو گیا ہے اس لئے خوفز دہ سے ہو کر روحہ لگ

ألَيْسَ بَشَرًا سَوِيًّا؟ (كياضيح سالمنهيس ع؟)

سیدہ آ منہ نے کہا کنہیں ، بیہ بات نہیں ہے؛ بلکہاں کی ولا دت کا انداز تعجب خیز ہے اور بوقتِ ولا دت کا انداز تعجب خیز ہے اور بوقتِ ولا دت جو کچھ پیش آیا تھاوہ بیان کر دیا۔ (۳)

(١) طبقات ابنِ سعد، ج١، ص٦٣. الآثار المحمديه، ج١، ص٣٣. تاريخ

الخميس، ج ١، ص ٢٠٠٣.

(۲)عبدالمطلب كے بوے بیٹے كانام حارث تھا۔

(٣) السيرة الحلبيه، ج ١، ٥٥. الآثار المحمديه، ج ١، ص ٣٣.

عبدالمطلب نے پوتے کواُٹھا کر سینے سے لگا یا اور اللہ کے گھر میں حاضر ہوکر مندرجہ ذیل اشعار پڑھے جوحمہ،نعت اورتعوّ ذیرمشتل ہیں ۔

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اَعُطَانِي هَذَا الْغُلَامَ الطَّيّبَ الْاَرُدَان قَدُ سَادَ فِي الْمَهُدِ عَلَى الْغِلْمَانِ أُعِيدُهُ الْبَيْتِ ذِي الْاَرْكَان حَتَّى ارَاهُ بَالِغَ الْبُنْيَانِ أُعِيدُهُ مِنُ شَرِّ ذِي شَنان مِنُ حَاسِدٍ مُضُطَرِبِ الْعِنَان

(سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے پاک دامن بیٹا عنایت فر مایا جو جھولا جھو لنے کے زمانے سے ہی تمام بچوں کا سردارلگتا ہے۔ میں اس کوارکان والے گھر ( کعبہ ) کی پناہ میں دیتا ہوں ، یہاں تک کہ میں اسے جوانی تک پنچتا ہؤ اد کیولوں --- میں اس کے لئے پناہ مانگنا ہوں ، ہر بغض رکھنے والے سے اور ہر چلیلے حاسد ہے۔) (۱) یہ پہلی نعت بھی جو جانِ دو عالم علی ہے دنیا میں جلوہ آ را ہونے کے بعد کہی گئی۔

تزلزل در ایوان کسری فتاد

جانِ دوعالم عَلِيلَةً كا دنيا ميں آنا تھا كە كفر وشرك كے ايوانوں ميں تہلكہ مج گیا--قصر کسرای (۲) کے چودہ کنگرے ٹوٹ کر کریز ہے--- بحیرہ طبریہ کا یانی گھٹ گیا --- شام کی وادی ساوہ کا یانی زک گیا --- قم کے پاس بہنے والے دریائے ساوہ کا یانی زمین میں وصنس گیا --- ہزار سال سے روشن وہ''مقدس آ گ'' جس کی ایرانی پوجا کیا

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد، ج ۱، ص ۲۴. تاریخ الخمیس، ج ۱، ص ۲۰۴. البدايه والنهايه، ج٢، ص٢٢٨. روض الانف، ج١، ص٢٠١ ---موفرالذكر دوكتابول میں چندا دراشعار بھی مذکور ہیں گرغور کرنے پر بعد کا اضا فیمعلوم ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) کسرای کسی ایک شخص کا نام نہ تھا؛ بلکہ ایران کے ہر حکمران کو کسرای کہا جاتا تھا جس طرح روم کے ہر با دشاہ کو قیصراورمصر کے ہرتا جدار کوفرعون کے لقب سے یا دکیا جاتا تھا۔جس کسرای کے دور میں

کرتے تھے، یکلخت بچھ گئی ---اورمتعد دبتکدوں میں نصب،صنعتِ آزری کے شہکار تقر قرا کرگریڑے۔

یداندھی عقیدت کے جوش میں گھڑے گئے دیو مالائی افسانے نہیں ؛ بلکہ تاریخ اسلام کے مصدقہ واقعات ہیں جن کے بیان کرنے میں مؤرخین اسلام اورسیرت نگار ہم

اسلام نے مصدفہ واقعات ہیں من سے بیان رہے یں مورین اسلام اور سیرت ناور اس زبان ہیں۔

انتهائی مضبوط اور متحکم محل کا ڈگمگا جانا اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والے باکیس کنگروں میں سے چودہ کا گر پڑنا،اییا واقعہ تھا جس نے کسرای کو دہلا کرر کھ دیا۔ پہلے تو اس نے کوشش کی کہاس خبر کو پوشیدہ رکھا جائے اور کسی سے تذکرہ ہی نہ کیا جائے مگر پھراسے خیال آیا

کے لوٹس کی کہائی جمرلو پوشیدہ رکھا جائے اور سی سے مذکرہ ہی نہ کیا جائے ملر پھراسے خیال آیا کہالیمی باتیں چھیائے نہیں چھیا کرتیں ،اس لئے اپنے وزیروں ، جرنیلوں اور مملکت کے دیگر

کہ این بات پھپانے ہیں چھپا کریں، اس سے اپ ور یروں، بریبوں اور اسست عہدہ داروں کا اجتماع منعقد کیا، جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کسرای نے ان سے پوچھا

", جمہیں پتہ ہے آج بیا جماع کس سلسلے میں ہور ہاہے؟"

'' نہیں حضور!'' انہوں نے جواب دیا'' شہنشاہ عالی جاہ کے بتائے بنا ہم کیسے جان سکتے ہیں؟''

اسی دوران اطلاع آئی کہ عظیم آتشکدہ میں روثن آگ--- جو ہزار سال کے طویل عرصے میں بھی ایک لیے کے لئے بھی نہیں بجھی تھی -- بُجھ گئی ہے۔

ایلیا ہے آئے ہوئے قاصد نے اطلاع دی کہ دریائے ساوہ خشک ہوگیا ہے۔

شام سےاطلاع آئی کہوادی ساوہ کا پانی بند ہو گیا ہے۔ طبریہ سے خبرآئی کہ بحیرہ طبریہ خشک ہو گیا ہے۔

یکے بعد دیگرے پہنچنے والی ان ہولناک اطلاعات نے کسڑی کولرزا دیا۔

موبذان (بڑا پجاری) بھی دربار میں موجود تھا۔ رہی سہی کسر اس نے پوری کر دی۔ کہنے لگا ---'' یز داں با دشاہ کوسلامت رکھے-- میں نے بھی آج رات ایک عجیب

خواب ديكها ہے۔''.

''کیاخواب دیکھاہے آپ نے ؟''کسرای نے پوچھا۔

''میں نے توانا اونٹ دیکھے جن کے پیچھے پیچھے خالص عربی گھوڑے چلے آرائے تھے۔ میں نے انہیں دریائے دجلہ عبور کرتے اور آس پاس کے شہروں میں پھلتے دیکھاہے۔''

''مقدس موبذان! پے در پے رونما ہونے والے ان عجیب وغریب حالات کی آخروجہ کیا ہے---؟'' کسرای نے بے تا بی سے پوچھا۔

"میراعلم اس سلسلے میں محدود ہے۔" موبذان نے جواب دیا" میں صرف اتنا ہی جان سکا ہوں کہ عرب کی جانب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے---اگر آپ تفصیلات جانے کے خواہشند ہوں تو غسان سے کسی بڑے عالم کوبلا لیجئے ،وہ ایسے امور کی تعبیر میں ماہر ہیں۔"

کسرای نے اسی وفت غسان کے حاکم نعمان بن منذرکولکھا کہ میری طرف ایک بلند پاپیعالم بھیجو---ایساعالم جومیر ہے سوالات کاتشفی بخش جواب دے سکے۔

نعمان نے ایک بوے عالم عبدالمسے کو بھیج دیا۔

عبدامسے جب کسرای کے روبروپیش ہؤ اتو کسرای نے پوچھا۔

'' کیا آپ میرے تمام سوالات کاتسلی بخش جواب دے سکیس گے؟''

''آ پ سوالات سیجئے ،اگر مجھے ان کے جوابات معلوم ہوئے تو عرض کر دوں گا ،

ورندکسی دوسرے بڑے عالم کا پیتہ بتا دوں گا۔''

اس پر کسرای نے موبذان کا خواب اور اب تک پیش آنے والے دیگر واقعات بلا کم وکاست بیان کردیجے۔

عبدامسے چند لمح غور کرتار ہا، پھر کہنے لگا

''یہ واقعات اتنے تحیّر خیز ہیں کہ ان کی صحیح توجیہہ بیان کرنے سے میں بھی قاصر ہوں؛البتہ شام میں میرے ایک ماموں سطیح رہائش پذیر ہیں جو بہت بڑے علامہ ہیں،اگر ان سے رابطہ قائم کیا جائے تو وہ ہرواقعہ کی صحیح توجیہہ بیان کردیں گے۔'' کسرای نے کہا--- ''بہتریہی ہے کہ آپ خودشام جائے اور اپنے ماموں سے

مل کران واقعات کی صحیح تعبیر معلوم کر کے مجھے مطلع سیجئے ۔''

عبدامسے جب طویل سفر کر کے سطیح تک پہنچا ،اس وقت سطیح آخری سانسوں پرتھا ، عبدامسے نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگراس نے کوئی جواب نہ دیا۔

عبداميح اپنے ماموں كا مزاج شناس تھا--- جانتا تھا كەعمدہ اشعار ماموں كى کمزوری ہیں، چنانچہاس نے فی البدیہہا یک نہایت عمرہ نظم کہی،جس میں اپنے سفرِ شام کی تفصیلات و کیفیات انتہا کی خوبصورت پیرائے میں بیان کیں۔

نظم من کرسطیح کے چہرے پر رونق آ گئی اور عبدامسے کے کچھ بتانے سے پہلے ہی اینے مخصوص انداز میں بولنے لگ گیا۔

عَبُدُالُمَسِيْح، عَلَى جَمَلٍ مَشِيع، آتَى سَطِيْح، وَ قَدْ اَوُفَى عَلَى الضَّرِيع. (عبدائمسے ایک تیز رفتاراونٹ پرسوار ہوکر طلح کے پاس ایسے وفت میں پہنچا، جب سطیح گور کنارے لگ چکا ہے۔)

بَعَثَكَ مَلِكُ سَاسَان، لِإِرْتِجَاسِ الْإِيُوَان، وَخَمُودِالنِّيْرَان، وَ رُؤْيَا الْمُوبِذَان. ( تختبے ساسانی با دشاہ نے کل کے زلز لے، آ گ کے بجھنے اور موبذان کے خواب کی توجیہہ وتعبیر معلوم کرنے کے لئے بھیجاہے۔)

سطیح کی وسعت علمی کی انتہا ہے ہے کہ موبذان کے خواب کی تمام تفصیلات بھی اس نے خود ہی بیان کردیں ، پھر چودہ کنگرے گرنے کی بیتو جیہہ بیان کی۔

يَمُلِكُ مِنْهُمُ مُلُوكٌ وَّ مَلَكَاتُ، عَلَى عَدَدِ الشُّرَفَاتُ، وَ كُلُّ مَا هُوَاتٍ آت. (ان میں چودہ بادشاہ اور ملکا ئیں ہوں گی---کنگروں کی تعداد کے مطابق اور جو کچھ پیش آنے والاہے وہ بہر حال پیش آ کررہے گا۔)

یعنی مملکت ایران پر چود ہ حکمران کیے بعد دیگر ہے حکمرانی کریں گے ،اس کے بعد · ایرانیوں کی حکومت کا دورختم ہو جائے گا --- پیلقتریر کا اٹل فیصلہہے۔

ہزارسالہ آگ کے بچھ جانے اور متعدد دریا ؤں کا پانی خشک ہو جانے کے بارے

دناب ۲، ولادت با سعادت

میں اس نے بتایا کہ یہ صَاحِبُ الْهِوَ اوَ قِ (۱) کے ظہور کی علامات ہیں اور جب یہ علامات فلم ہوں توسیحہ لوکہ ایرانی حکومت کا خاتمہ قریب ہے۔

موبذان کے خواب کی صراحۃ اس نے کوئی تعبیر بیان نہیں کی لیکن اس کے مندرجہ بالا کلام کے بعد اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ۔ ظاہر ہے کہ جب عربوں کے ہاتھوں اریانی سلطنت کا خاتمہ ہوتا تو وہی منظر پیش آنا تھا جوموبذان نے خواب میں ویکھا تھا۔

بہم حال اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد طیح وفات پا گیا۔

عبدامسے نے واپس جا کرشاہ ایران کوان تفصیلات سے آگاہ کیا تو اس کاغم کافی صدیک دور ہوگیا کیونکہ تاج و تخت کوفوری طور پر کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا --- ابھی تو مزید تیرہ

فر مانرواؤں نے بادشاہی کرنی تھی ،اس کئے کہنے لگا

''جب تک چودہ تا جدار حکومت کریں گے،اس وقت تک نہ جانے کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔''
بادشاہ کو مطمئن دیکھ کرعبد المسے نے اجازت کی اورا پنے وطن کو واپس لوٹ گیا۔
چودہ حکمرانوں والی بات بالکل سچی ثابت ہوئی۔ عہد فاروقی میں عسا کر اسلامیہ
نے سلطنت ساسانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ ان کا آخری فرمانروا پزدگر تھا، جے
مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست سے دوجار ہونا پڑا۔اس کے بعد سلطنت ساسانیہ کا
ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہوگیا۔۔۔اورنوشیروان سمیت پزدگر تک چودہ حکمران ہوئے ہیں۔(۲)

(۱) هِوَاوَة جِهو نَے عصا کو کہتے ہیں۔ جانِ دوعالم عَلَیْ این دست مبارک میں عمومًا عصا رکھا کرتے تھے جس سے اور کام لینے کے علاوہ بوقتِ نماز سامنے گاڑلیا کرتے تھے تاکہ سُتُو ہُ بن جائے اور آگے سے گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس بنا پر آپ کا ایک لقب صَاحِبُ الْهِوَ اوَ قَ بھی ہے۔

(۲) اس واقعہ کواکثر مؤرضین نے نہایت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ہم نے طوالت کے خوف سے تفصیلات حذف کردی ہیں۔ تفصیلات کے لئے ملاحظہ سیجئے، تنادیخ طبوی ج۲، ص ۱۳۲،۱۳۱.

البدايه والنهايه ج٢، ص ٢٢٩،٢٦٨. روض الانف ج١، ص١٩،٠٠٩. تاريخ

الخميس ج 1 ، ص ٠ + ٢ ٠ ١ ، ١ السيرة الحلبية ج 1 ، ص ١ ٨٣٠٨ .

شرک و کفر کے گڑھ---ایران---اوراس کی ذیلی ریاستوں میں ان واقعات کا رونما ہونا دراصل علامت تھی اس بات کی کہ اب بزم باطل درہم برہم ہونے کو ہے اور دیویوں دیوتاؤں کا راج ختم ہونے والا ہے۔ چنانچہ جس طرح آتش کدؤ فارس میں اگنی د یوی کی شررا فشانی ماند پڑگئی ،اسی طرح کئی خود ساخته دیوتا ؤں پر بھی مصیبت ٹوئ پڑی۔ ار باب سیرت نے لکھا ہے کہ قریش کے پچھلوگ --- جن میں ورقہ ابن نوفل، زید بن عمراورعبداللہ بن جحش جیسے متاز افراد بھی شامل تھے--- ہررات ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔جس شب جانِ دوعالم عَلَيْكَ كی ولا دت ہوئی ،اس رات بھی پیلوگ ھپ معمول دیوتا کے چرنوں میں حاضری دینے کے لئے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دیوتا حضور منہ کے بل گرے پڑے ہیں۔ دیوتا کی بیرحالت دیکھ کرسب نہایت افسر دہ ہوئے اور اسے اٹھا کر دوبارہ اپنی جگہ پر کھڑا کیا مگروہ پھر دھڑام سے زمین پر آ رہا۔ جب تیسری دفعہ بھی یہی صورت بیش آئی توایک شخص نے جھنجھلا کر دیوتا ہے کہا ''تمہیں آج کیا ہوگیا ہے۔۔۔؟ بار بارگرے پڑتے ہو؟'' د بوتا کے اندر سے غیبی آ واز آئی۔

ی ترکڈی لِمَوُلُود اَضَآءَتْ بِنُوْدِهِ جَمِیعُ فِجَاجِ الْاَرُضِ بِالشَّرُقِ وَالْغَرُبِ (بیاس نومولودکی ولادت کی وجہ سے گررہا ہے جس کے نور سے شرق وغرب میں

زمین کے تمام رائے جگمگا اٹھے ہیں۔) (۱)

#### آسمانی علامت

ولا دتِ جانِ دوعالم عَلِيْكَ كَيْ نَشَانيوں كاظهور زمين پر ہى منحصر نه تھا، آسان پر بھى ايك نماياں علامت نمودار ہوئى اورستاروں كاعلم ركھنے والے اہل كتاب نے اسى وقت كهه ديا كه آج نبى منتظر پيدا ہوگيا ہے۔ سیدالوری جلد اول ک

شاعر در بارِ نبوت حسان بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ لڑکین کے زمانے میں ایک دن میں نے ایک یہودی کو دیکھا جویٹر ب کے ایک بلند ٹیلے پر کھڑا چیخ رہاتھا۔ یَامَعُشَرَ یَھُوُدا یَامَعُشَر یَھُوُد! (اے یہودیو!،اے یہودیو!) اس کی چیخ و پکار پر بہت سے یہودی اکٹھے ہو گئے اوراس سے پوچھنے گئے۔ وَیُلَکَ، مَالَکَ؟ (تیرابیڑاغرق، تجھے ہؤاکیا ہے؟)

خاب ۲، ولادت با سعادت

"بات بہے " بہودی نے بتایا" کہ آج رات وہ ستارہ طلوع ہوگیا ہے جوظہور احمد کی علامت ہے۔ "(۱)

یہودی کی پریشانی کا سبب اس کا اندرونی حسدتھا --- اسے یہ بات کسی طرح بھی گوارا نہ تھی کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسلمبیل میں چلی جائے --- اور یہ پریشانی کچھاسی کے ساتھ خاص نہ تھی ،عرب کے دیگر باخبر یہودی بھی افسر دہ وحزیں تھے۔

اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ واپنی بیان فرماتی ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی تا جرر ہا کرتا تھا۔ جب رسول اللہ عظیمی کی ولا دت ہوئی تو اس نے قریش سے بوچھا۔

"هَلُ وُلِدَفِيْكُمُ اللَّيْلَةَ مَوْلُودٌ؟" (كياآج رات تمهارے بال كوئى بچه پيدا بوابے؟)

''ہمیں تواس بارے میں کوئی اطلاع نہیں۔'' حاضرین نے جواب دیا۔ ''ہم لوگ تحقیق کرو!'' یہودی بولا''کسی نہ کسی گھر میں ولا دت ضرور ہوئی ہوگی ، کیونکہ آج رات آخری اُمّت کا نبی بیدا ہو چکا ہے۔۔۔اوراس کی علامت سے ہے کہاس کے کندھوں کے درمیان مہین بالوں کا ایک گچھا سا ہوگا۔''(۲)

معلومات حاصل کرنے پر پتہ چلا کہ عبداللہ بن عبدالمطلب کا بیٹا پیدا ہؤا ہے۔ چنانچہ یہودی سمیت سب لوگ سیدہ آ منہ کے گھر گئے اور مطالبہ کیا کہ بچہ ذرا باہر

<sup>(</sup>١) سيرتِ ابن هشام ج ١، ص ٤٠ ١، الزرقاني ج ١، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) بالون كاليكي المال مرنبوت م، جس كي تفصيل انشاء الله جلدسوم، باب شاكل نبوييل آئے گا-

سیدالوری جلد اول ۱۰۲ دناب ۱۰ ولادت با سعادت

بھیجیں --- کچھلوگ دیکھنے آئے ہیں۔

بچہ باہرلا یا گیا تو یہودی نے اس کی پشت سے قیص کو ہٹا یا اور جب اس کی نظر بالوں

کے سکھے پر پڑی تو صدمے سے بیہوش ہو کر گر پڑا --- خاصی دیر بعد جب ہوش میں آیا تو سب نے یو چھا--- 'وَیُلک، مَالُک؟ ''(توہلاک ہوجائے--- تجھے کیا ہوگیا تھا؟)

يهودي بصد حرت و ياس بولا'' ذَهَبَتُ وَاللهِ النُّبُوَّةُ مِنْ ؟ بَنِي اِسُوَاثِيْلَ.

(الله کی شم! نبوّت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔)

پھر قریش کومسرور وشاد ماں دیکھ کر کہنے لگا۔۔۔''تم خوش ہورہے ہو؟! خدا کی قتم! تمہارے ساتھ بھی ایسامعاملہ کرے گا کہ اس کی خبریں مشرق ومغرب تک پھیل جائیں گی۔'(۱)

منصفانه روّيه

اگرچه یہودیوں کا روّیہ انتہائی حاسدانہ اور متعصّبانہ تھا مگر عیسائی علاء کا روّیہ

مكه مكرمه كے قریب ایك جگه هی مَوُّ الظَّهْرَ ان ، وہاں ایک شامی راہب رہائش پذیر تھا جس کا نام غینص تھا۔ وہ سابقہ الہامی کتابوں کا ماہر ایک نہایت متقی اور پر ہیز گار انسان تھا۔سال بھر میں ایک د فعہ لوگوں سے ملا قات کرنے مکہ مکرمہ آیا کرتا تھا اور اہل مکہ ہے کہا کرتا تھا۔

يُوْشَكُ أَنُ يُّوْلَدَ فِيُكُمُ يَا أَهُلَ مَكَّةَ! مَوْلُوُدٌ تَدِيْنُ لَهُ الْعَرَبُ وَ يَمُلِكُ الْعَجَمَ --- هَلَا زَمَانُه.

( مکہ والو! عنقریب تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے سامنے عربوں کو بھی جھکنا پڑے گا اور عجم کا بھی ما لک ہوگا --- اس کے ظہور کا یہی ز مانہ ہے۔ ) اس کے اس اعلان کی وجہ سے مکہ مکر مہ میں جس کسی کا بیٹا پیدا ہوتا وہ جا کر عیص

(١) الزرقاني، ج ١، ص ١، ١ السيرة الحلبيه، ج ١، ص ٧٤. طبقات ابنِ

سیدالوری جلد اول ۱۰۳ کے خاب ۲، ولاد ت با سعاد شیر

سے پوچھتا تھا کہ یہ وہی بچہ تو نہیں ہے۔۔۔؟ مگرسب کونفی میں جواب ملتا تھا۔ جب جانِ دوعالم علیقی کی ولادت ہوئی تو عبدالمطلب بھی عیص سے یہی بات پوچھنے کے لئے مَرُّ الطَّهُوَان گئے۔گرجے کے دروازے پر پہنچ کرانہوں نے عیص کوآ واز دی عیص نے اوپر سے جھا نکا تو دیکھا عبدالمطلب کھڑے ہیں۔انہیں دیکھ کروہ دروازہ کھولنا بھول گیا اور وہیں سے بےساختہ ہولئے لگ گیا

يَّ عَنُهُ اللَّهُ ال

(اس کاباپ آپ کوہی ہونا چاہئے (۱) آج وہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا کرتا تھا کہ وہ سوموار کے دن بیدا ہوگا ،سوموار کے دن اس کو نبوت ملے گی اور سوموار ہی کے دن اس کا وصال ہوگا۔)

پھر جب اس کی اور عبدالمطلب کی تفصیلی گفتگو ہوئی تو عبدالمطلب نے اسے بتایا کہ آج صبح کے قریب میرے گھر لڑ کا بیداہؤ اہے۔عیص نے پوچھا

"فَهَا سَمَّيْتُه '؟" (آپ نے اس کانام کیارکھاہے؟)
"فُهَا سَمَّیْتُه '؟" (آپ نے الرکھاہے؟)

"مُحَمَّدُ نام ركها ہے۔"عبدالمطلب نے جواب دیا۔

''میری تمنّا اور آرز و یہی تھی''عیص نے بتایا''کہ وہ مبارک ہستی آپ کے معزز گھرانے میں پیدا ہو۔۔۔الحمد لللہ کہ ایسا ہی ہؤا۔۔۔۔اس کے ظہور کی تین علامات میر سے علم میں تھیں \_ پہلی علامت تو ستار ہے کا طلوع ہے، دوسری علامت اس کا بروز سوموار پیدا ہونا

میں تھیں \_ پہلی علامت تو ستار ہے کا طلوع ہے، دوسری علامت اس کا بروز سوموار پیدا ہونا اور تیسری علامت بیتھی کہ اس کا نام مُحَمَّدُ ہوگا ---ستارہ تو آج رات طلوع ہو گیا تھا

آنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ آنَا ابْنُ عَبُدِالْمُطَّلِبُ

<sup>(</sup>۱) چونکہ حضرت عبداللہ کا انتقال آپ علیہ کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا اسلے آپ کو ابن عبداللہ کہا جاتا تھا۔اس نسبت پرخود آپ کو بھی فخرتھا چنا نچہ آپ عبداللہ کہا جاتا تھا۔اس نسبت پرخود آپ کو بھی فخرتھا چنا نچہ آپ این عبداللہ کہا جاتا تھا۔اس نسبت پرخود آپ کو بھی فخرتھا چنا نچہ آپ این عبداللہ کہا جاتا تھا۔اس نسبت پرخود آپ کو بھی فخرتھا چنا نچہ آپ این عبداللہ کہا جاتا تھا۔اس نسبت پرخود آپ کو بھی فخرتھا چنا نے اپنے این عبداللہ کہا جاتا تھا۔اس نسبت پرخود آپ کو بھی فخرتھا چنا نے اپنے دین میں فرماتے ہیں

اور باقی دوعلامات بھی اس بچے میں موجود ہیں---بلا شبہ یہی وہ مولود مسعود ہے جس کا تذکرہ کیا کرتا تھا۔(۱)

#### عقبقه

ساتویں دن عبدالمطلب نے دھوم دھام سے اپنے پوتے کا عقیقہ کیا۔ بہت سارے اونٹ ذیج کئے گئے اور عظیم الثان دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ قریش کے تقریبًا تمام اہم افراد اس ضیافت میں شریک ہوئے۔ کھانے سے فراغت کے بعد انہوں نے عبدالمطلب سے پوچھا کہ جس نومولود کی خوشی میں آپ نے یہ دعوت کی ہے، اس کا نام کیار کھا ہے؟

''اس کانام مُحَمَّدُ رکھاہے''عبدالمطلب نے جواب دیا۔ ''مگر آپ کے خاندان میں تو یہ نام اس سے پہلے کسی کانہیں ہوا'' قریش نے

حیرت سے کہا''آ بائی ناموں کوچھوڑ کریہ نیا نام آپ نے کس بنا پرمنتخب کیا ہے؟''

''میری خواہش ہے کہ آسانوں کا خالق اس بچے کی تعریف کرے اور زمین پر مخلوق اس کی مدح وستائش کرے۔۔۔اس نام کا انتخاب اس خواہش کے اظہار کے لئے کیا ہے۔''(۲)

دراصل نام رکھنے کی بیدوجہ فیبی ہستی نے سیدہ آ منہ کو بتائی تھی (۳) اور انہوں نے عبدالمطلب کو اس سے مطلع کر دیا تھا، اسلئے عبدالمطلب نے وہی وجہ لوگوں کے سامنے بیان کردی۔

(۱) الزرقاني، ج ١، ص ١ ٢ ٢ ، ١ ٢ ١ . السيرة الحلبيه، ج ١، ص ١ ٤ . تاريخ

الخميس، ج ١، ص ١٩٤.

(٢) السيرة الحلبيه، ج ١، ص ٨٤. البدايه والنهايه، ج٢، ص ٢٢٢.

تاريخ الخميس، ج ١، ص ٢٠٨.

(m)اس واقعہ کی تفصیل کے لئے سیدالورٰ ی کاصفحہ نمبر ۸۲ ملاحظہ فر مائیں۔

www.mukiahah.org

# دناب ، ولادت با سعاد ت

#### رضاعت

چھسات دن تک توسیدہ آ منہ نے خود ہی دودھ پلایا،اس کے بعد ابولہب کی کنیر تو پیہ(۱) نے چنددن تک بی خدمت انجام دی۔

### ثویبہ کی شعرت

اگر چہ تو یبہ کورضاعت کی سعادت صرف چندروز حاصل ہوئی مگر آیک اور واقعہ نے اسعورت کوشہرت دوام بخش دی۔

ہؤایوں کہ جب جانِ دوعالم علیہ کے ولادت ہوئی تو تو بیہ اپنے آ قا ابولہب کے پاس دوڑی گئی اور اسے خوشخری سنائی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہؤاہے۔ ابولہب کواپنے مرحوم بھائی کی نشانی پیدا ہونے پر اتنی مسرت حاصل ہوئی کہ اس نے انگشتِ شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے تو یہ سے کہا

إِذْهَبِي! فَأَنْتِ حُرَّةٌ. (جا!اس خوش ميس تَحْمِة زادكيا)

بات آئی گئی ہوگئی ۔۔۔ چالیس سال بعد جب جانِ دوعالم علیہ منصبِ نبوت سے سرفراز ہوئے اور آپ نے کا الله الله الله مُحَمَّد دَّسُولُ اللهِ كا اعلان كر كے بزم كفر وشرك كو درہم برہم كر ديا تو وہى چچاجس نے آپ كى ولا دت كى خوشى ميں تو يبه كوآزادى كا

(۱) واضح رہے کہ پر لفظ فُو یُبَهٔ ہے جے لوگ غلطی سے فَوْبِیهٔ پڑھتے رہتے ہیں۔ ٹویبه کی اس چُکوروزہ رضاعت کا بھی جانِ دوعالم عَلِی کے کواس قدریاس تھا کہ جب آپ ہجرت کرکے مدیند منورہ تشریف لے گئے تو جب تک ٹویبه زندہ رہیں آپ ان کے لئے وہاں سے تخفے تحا نف ارسال کرتے رہے۔

جانِ دوعالم علی سے پہلے ٹویدہ نے سیدالشہد اء حضرت حمزۃ کو بھی دودھ پلایا تھا۔اس لحاظ سے حضرت حمزۃ چیا ہونے کے علاوہ آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے۔اس لئے جب ایک دفعہ جانِ دوعالم علی کو حضرت حمزۃ کی بینی امامہ کے رشتے کی پیش کش کی گئ تو آپ نے منع کردیا اور فرمایا '' إنّها کو عضرت حمزۃ کی بینی امامہ کے رشتے کی پیش کش کی گئ تو آپ نے منع کردیا اور فرمایا '' إنّها کو عَمِر اللّٰ ابْنَهُ اَخِی مِنَ الرَّضَاعَةِ. '' (وہ میرے لئے طال نہیں ہے کیونکہوہ میرے رضاعی

مِهَا كَي كُم بِينَ هِ -) طبقات ابن سعد، ج ا، ص ١٨٠.

مسيدالوري جلد اول ٢٠١٨ مناب ٢٠١٢ مناب ٢٠ ولادت با سعادت

انعام بخشاتھا آپ کا کٹرمخالف بن گیا۔اس کی بیوی ام جمیل شوہر سے بھی دوہاتھ آ گےتھی۔ دونوں نے آپ کے خلاف محاذ بنالیااورآپ کی دلآ زاری اورایذارسانی میں کوئی کسراُ ٹھانہ

رکھی۔اللّٰد تعالیٰ اس قدرغضبناک ہؤ ا کہان دونوں کےعبر تناک انجام پرمشمل ایک متقلّ

سوره نازل فرماديا -- تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَب

باایں ہمہ جب ابولہب مرگیا(۱) تو تقریبًا ایک سال کے بعد حضرت عباسؓ نے اس كوخواب مين ديكها، يوچها---''مَاحَالُكَ؟''(تيراكياحال ٢٠)

ابولہب نے جواب دیا ---''بُرا حال ہے،جہنم میں جل رہا ہوں،مرنے کے بعد

راحت کا کوئی لمحہ مجھےمیسرنہیں آیا ؛البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے اپنے بھینچے کی ولا دت

یرمسرت کا ظہار کرتے ہوئے ثویبہ کوآ زاد کردیا تھا۔اس کا مجھے بیانعام ملاہے کہ سوموار کے

دن میری انگلی اور انگو تھے کے درمیان سے پانی نکلتا رہتاہے اور میں اے

(۱) ابولہب کی موت چیک کی وجہ ہے واقع ہوئی تھی اور عرب میں چیک کو اس قدر منحوں و

متعدی مرض سمجھا جاتا تھا کہ کوئی شخص مریض کے قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا۔ چنانچیہ ابولہب کی لاش بھی تین

دن تک پڑی سڑتی رہی۔ جب تعفن تھیل گیا تو ایک شخص نے ابولہب کے بیٹوں سے کہا۔۔۔''تہہیں شرم

نہیں آتی کے تبہارے باپ کی لاش گل سرر ہی ہے اورتم نے اب تک اے وفن نہیں کیا؟''

چارونا چاربیوْل نے اسے' ' وَن' ' تو کردیا مگر کس عبرت ناک طریقے ہے!! مَعَا ذَالله ! لِعض روایات میں آیا ہے کہ اس کے لئے گڑھا کھو دا گیا اور اس کی لاش کولمبی لمبی لاٹھیوں ہے دھکیل کے اس میں

مچینک دیا گیا، پھر گڑھا پاٹ دیا گیا۔اور بعض روایات کی روسے اس کی لاش کوکسی نہ کسی طرح ایک گرنے

پہ آئی ہوئی دیوار کے قریب پہنچایا گیااور دیوارکو دھکا دے کراس پر گرا دیا گیا، پھر بھی جم کے بعض حصے نظر آرم عظم، چنانچه دور سے پھر مار ماركران حصول كو وُ هانپ ديا گيا۔ وَ ذٰلِكَ جَزَاءُ الظَّلِمِينَ.

الزرقاني، ج ١، ص٥٣٥.

بیانجام ہؤ ااُس حسین وجمیل مخص کا جیے شفق رنگ رخساروں اور گلنار چہرے کی مناسبت سے

أَبُو لَهَبُ (شعلهرو) كهاجاتاتها؛ جَبِهاس كاحقيق نام عبد العزى تها\_

چوستار متا موں - (۱)

اللهُ أَكُبَرُ الحب ميلا دِمصطفَّ عَلَيْكَ كَلَمَا لَى خُوثَى منانے پرابولہب جيسے قطعی جہنی کواتنا فائدہ حاصل ہؤ اکہ آتشِ دوزخ میں رہتے ہوئے بھی اس کو پینے کے لئے پانی مل جاتا ہے تو پھر آپ ہی سوچئے میرے محترم قارئین ---! کہ اگر کوئی مومن وموقد عمر بھر میلا دِمصطفَّ عَلَیْكَ کی خوشیاں منائے تو اس کو کیا کیا انعام ملیں گے اور اس پرکیسی کیسی نوازشیں ہوں گی!

ما فظممس الدينٌ نے كياتے كى بات كهى ہے

إِذَا كَانَ هَلَا كَافِرٌ جَآءَ ذَمُّهُ وَ تَبَّتُ يَدَاهُ فِى الْجَحِيْمِ مُخَلَّدَا اللهُ وَيُ الْجَحِيْمِ مُخَلَّدَا اللهُ وَيُ الْجَحِيْمِ مُخَلَّدَا اللهُ وَيُ يَوُمِ الْإِثْنَيْنِ دَائِمًا يُخَفَّفُ عَنْهُ لِلسُّرُورِ بِأَحْمَدَا فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي كَانَ عُمُرُه بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَّمَاتَ مُوجِدَا فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي كَانَ عُمُرُه بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَّمَاتَ مُوجِدَا (جبايك) فرك بارك بين --جن كى ندمت قرآن بين نازل بوئى ، جن (جبايك) فرك بارك بين --جن كى ندمت قرآن بين نازل بوئى ، جن

کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔(۲) اور جو ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہے گا۔۔۔یہ روایت آئی کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔(۲) اور جو ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہے گا۔۔۔یہ روایت آئی ہے کہ ہر سوموار کواس کے عذاب میں محض اس لئے تخفیف ہو جاتی ہے کہ اس نے ولا دتِ اُخْصَدُ عَلَیْتُ پر مسرت کا اظہار کیا تھا۔۔۔ پھر اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو زندگی بھر اُخْصَدُ عَلِیْتُ کی آمد پر مسر ور رہا ہواور اس کا خاتمہ تو حید پر ہؤ اہو۔) (۳)

دودہ پلانے والی کی تلاش

یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ شہری زبان میں کئی زبانوں کے الفاظ اور لہجے مخلوط ہو جاتے ہیں کیونکہ شہروں میں مختلف علاقوں کے لوگ ضروریات زندگی کی خرید وفروخت کے لئے آتے رہتے ہیں ،ان سے میل ملاپ اور بات چیت کی وجہ سے شہریوں کی زبان ان کے لب ولہجہ سے متاثر ہو جاتی ہے اور اس میں وہ چاشنی باتی نہیں رہتی جو خالص زبان میں پائی

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد، ج ١، ص ٢٤. الزرقاني، ص ٢٦ ١، ٢٢ ١.

<sup>(</sup>۲) ہاتھ ٹوٹ جانا، تباہ وہر باد ہونے سے کنا یہ ہے۔

<sup>(</sup>٣) الزرقاني، ص ٢٦ ١، ١٨ ١. الآثار المحمديه، ص ٥٢.

جاتی ہے۔

عربوں کو چونکہ اپنی فصاحت و بلاغت پر بہت نا زھا، اس لئے وہ زبان کے تحفظ کا انتہائی خیال رکھتے تھے اور بیرونی آ میزش سے بچانے کے لئے نہا بیت اہتمام کرتے تھے۔

اس سلسلے میں وہ سب سے پہلا قدم بیا ٹھاتے تھے کہ بچے کو پرورش کے لئے شہر سے بہر تھے وہ ہے کو پرورش کے لئے شہر سے باہر تھے وہ ہے تھے، تا کہ اس کی زبان إدھراُ دھر کے الفاظ اور لہجوں کے اختلاط سے محفوظ رہے ۔۔۔خصوصاً مکہ مکر مہ میں تو اس کی ضرورت اور زیادہ تھی، کیونکہ یہ بابر کت شہر مرجع خلائق تھا۔ ایک کارواں جاتا تھا، تو دو آتے تھے۔ یہ لوگ مختلف علاقوں کے ہوتے تھے اور اپنی اپنی بولیاں اور لہج رکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والے بچ کی زبان خارجی اثرات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لئے مکہ مکر مہ کے صاحب کی زبان خارجی اثرات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لئے مکہ مکر مہ کے صاحب حیثیت شرفا اپنے بچوں کو رضا عت کے لئے دیہات میں رہائش پذیر زبان آ ورقبیلوں میں حیثیت شرفا اپنے بچوں کو رضا عت کے لئے دیہات میں رہائش پذیر زبان آ ورقبیلوں میں مضاس بھر الہجدان کی گفتگو میں رچ بس جائے۔

اسی دستور کے مطابق عبدالمطلب نے بھی اپنے بوتے کی رضاعت کے لئے کسی دیہاتی عورت کی تلاش شروع کردی۔

چونکہ دودھ پلانے والیوں کو بچوں کے والدین کافی بچھ دے دیتے تھے،اس لئے بچھ حاصل کرنے کے لئے گاؤں کی عورتیں مکہ مکرمہ آتی رہتی تھیں۔ جن دنوں جانِ دو عالم علیقہ کی ولا دت ہوئی تھی، انہی ایام میں قبیلہ بنی سعد کی بچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ مکرمہ کے لئے روانہ ہوئیں۔ انہی عورتوں میں ایک عورت حلیمہ سعدیہ (۲) بھی تھیں۔ یہی

<sup>(</sup>۱) چند دنوں کے جگر گوشے کو ایک دور دراز بسنے والی اجنبی عورت کے حوالے کر دینا اور سالوں تک اس کی جدائی برداشت کرنا، ماں باپ کے لئے کتنا کھن اور صبر آزما کام ہے! حمرت ہوتی ہے کہمن زبان کو اپنی اصلی اور فطری حالت پر برقر ارر کھنے کے لئے عرب آئی بڑی قربانی دیتے تھے۔ ہے کہمن زبان کو اپنی اصلی اور فطری حالت پر برقر ارر کھنے کے لئے عرب آئی بڑی قربانی دیتے تھے۔ (۲) حضرت حلیمہ سعد بیٹا کا تعلق قبیلۂ بی سعد سے تھا جو قبیلۂ ہوازن کی ایک ھے۔

سيدالوري جلد اول ١٠٩٠

وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کو جانِ دو عالم علیہ کی رضاعی ماں بننے کاعظیم شرف حاصل ہؤا۔رضاعت با کرامت کی پرلطف روئدا دانہی کی زبانی پیش خدمت ہے۔

شاخ تھی۔ ابن سعد نے محمد بن منکدر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت جانِ دوعالم علی خدمت میں حاضر ہوئی جس نے بحیین میں آپ کو دودھ پلایا تھا۔اہے دکھ کرآپ ''میری ماں، میری مال' کہتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی حیا در بچھا کراہے بٹھایا۔

مشکوۃ میں حضرت ابوالطفیل سے روایت ہے کہ غزوہ حنین کے بعد جب رسول اللہ علیہ ''بھر انہ'' میں تشریف فَر ما تھے تو ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہو کیں ۔ آپ نے ان کی بہت تعظیم وتکریم کی اوراپنی جا درمبارک بچھا کرانہیں بٹھایا۔حضرت ابوالطفیل ؓ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے بوچھا كه بيخاتون كون بين؟ تو مجھے بتايا گيا كه بيحليم سعد بير بين جنهوں نے رسول الله عظي كودود دھ پلايا تھا۔

طبقات ابن سعد کی ایک روایت کے مطابق جان دوعالم علیہ کی حضرت خدیجه الکمرا گاہے شادی کے بعدایک مرتبہ حفزت حلیمۃ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے علاقے میں قط سالی کی شکایت کی۔ آپ نے چالیس بکریاں اور سامان سے لداہؤ اایک اونٹ عطافر مایا۔

علامة مبلى نے " روض الانف" میں لکھا ہے كہ ايك دفعہ حليمہ سعدية آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئیں تو خدیجۃ الکیرٰ ی نے ان کو کئی اونٹنیاں مرحت فرِ مائیں جن کو لے کروہ دعائیں دیتی رخصت ہوئیں۔

ان روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حلیمہ گاہے گاہے جانِ دوعالم عظیمہ کی خدمت میں حاضر موتی رہتی تھیں اور آپ ان کے ساتھ نہایت عزت واحر ام اوراحسان ومحبت سے پیش آتے تھے۔

حضرت حليمة نے جس محبت بھرے اور والہا نہ انداز میں جانِ دو عالم عليہ كى رضاعت كے دوران پیش آنے والے واقعات بیان کے ہیں ،اس سے ان کے مؤ منہ اور مسلمہ ہونے میں تو کوئی شبہ باتی نہیں رہتا ؛البتہ بیمعلومنہیں ہوسکا کہ آپ کے اعلان نبوت کے بعدوہ کب اور کہاں آپ کی خدمت میں <mark>حاضر ہوکر ابا قاعدہ مشرف باسلام ہوئیں۔</mark>

حفزت حليمةً كب تك زنده ربيس، كتني عمر پائى ، كس من ميں فوت ہو ئيں اور كہاں پر دفن كى گئيں؟

ان با تول کی تفصیلات دستیاب نہیں ہو تکیں۔

## رضاعت کی کھانی ، مائی طیمہ کی زبانی

'' ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا۔کھانے کو پچھ نہ رہا تو بنی سعد سے تعلق رکھنے والی دس عورتیں رضاعت کے لئے بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ میں بھی اپنے خاوند (۱) کے ہمراہ ان کے ہمر کا بھی ۔ سواری کے لئے ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی اورا یک سفیدرنگ کی گدھی۔ قحط سالی کی وجہ سے اوٹٹنی کے تھن خشک ہو چکے تھے اور ان میں

(۱) حلیمہ کے شو ہر رضاعت کی نسبت سے جانِ دو عالم علیہ کے رضاعی باپ ہوتے ہیں۔ ان کا نام حارث تھا اور کنیت ابوذ ؤیب۔ جانِ دو عالم علیہ کے منصب نبوت پر فائز ہونے کے پچھ عرصہ بعد مكم كرمه آئے تو قريش نے ان سے گلم كرنے كا ندازيس يو چما

" ألا تَسْمَعُ يَاحَادِ ! مَا يَقُولُ إِبُنُكَ ؟" (حارث! كياتم في وه باتين نهيس في جوتمهارا بیٹا کہتاہے؟)

''مَا يَقُولُ ؟'' ( كيا كهتا ہے؟ ) حارث نے حيرت سے سوال كيا۔

'' کہتا ہے کہ اللہ تعالی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور بیر کہ اللہ تعالیٰ نے دوگھر بنار کھے ہیں --- جنت اورجہنم --- اطاعت کرنے والوں کو جنت میں اعزاز واکرام سے نوازے گا اور نافر مانی کرنے والول کوجہنم میں عذاب دے گا۔اس کی ان باتوں سے ہمارےا ندر پھوٹ پڑ گئی ہےاورا جمّاعیت کاشیرازه بکھر کررہ گیاہے۔''

قریش کی شکوہ سنجی ہے متاثر ہوکر حارث جانِ دوعالم علیہ کے پاس گئے اوران سے پوچھا '' بیٹے! کیابات ہے۔ تیری قوم جھے سے شاک ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہتم بعث بعد الموت اور عذاب وثواب كى باتيل كرتے ہو---كيابيدورست ہے؟''

''جی ہاں!'' جانِ دوعالم علیہ نے جواب دیا''میں واقعی پیتھا کتی بیان کرتا ہوں۔۔۔۔اور جب وہ دن آئے گانا، تومیں آپ کا ہاتھ تھا م کرآپ کوآج کی گفتگویا دولا دوں گا۔''

بعديس جب حارث مشرف باسلام مو كي تو فخريد كها كرتے تھے۔

''میرے ساتھ میرے بیٹے کا وعدہ ہے کہ وہ روزمحشر میرا ہاتھ پکڑ کر ان باتوں کی 🚗

خاب ۲، ولادت با سعادت

سيدالوري جلد اول

ہے ایک قطرہ دودھ کا نہیں نکلتا تھا۔ گدھی بھی اتنی لاغرو کمزور ہوچکی تھی کہ بمشکل چل رہی تقی به ربار پیچیےرہ جاتی تھی اور قافلے والوں کورُک رُک کر ہماراا نظار کرنا پڑتا تھا۔''

جلم اور سعادت

'' بہر حال جوں توں کر کے ہم مکہ مکر مہ پہنچ گئے اور بچوں کی تلاش شروع کردی۔ میری ساتھی عورتوں کوتو بچے مل گئے مگر عجیب اتفاق ہؤ ا کہ مجھے کوشش کے باوجود کوئی بچہ نہ ل

سكا۔اسى دوران عبدالمطلب ادھرآ نكلے اور مجھ سے پوچھنے لگے كەتو كون ہے؟ '' بنی سعد کی ایک عورت ہول ۔'' میں نے جواب دیا۔

'' تیرانام کیاہے؟''عبدالمطلب نے پوچھا۔

" حلیمہ" میں نے بتایا۔

یہ بنتے ہیءبدالمطلب کے چہرے پرمسرت امنڈ آئی اورمسکراتے ہوئے بولے '' خوب! خوب! ---حلم اورسعادت، دوالیی صفات ہیں ،جن کے ساتھ عمر بھر

کی بھلائی اور دائمی عزت وابسۃ ہے (۱) حلیمہ! میرے گھر میں ایک ینتیم بچہ ہے۔ میں نے اس کے بارے میں بنی سعد کی دیگرعورتوں سے بھی بات چیت کی ہے مگر والد زندہ نہ ہونے كى بنا پركوئى عورت اسے لينے برآ مادہ نہيں ہوتى --- وہ سب كہتى ہيں كہ ہم تو بي كے مال

باپ سے انعام واکرام ملنے کی تو قع پر رضاعت کی خد مات انجام دیتی ہیں۔جس بیچے کا باپ وفات پاچکا ہواس کی رضاعت ہے ہمیں کسی خاص بھلائی کی امیرنہیں ۔

طيم ---! كياتوات لين كے لئے تيار ہے؟ فَعَسىٰ أَنُ تَسْعَدِي بِهِ. (اميد

یاد دہانی کرائے گا، جواہے نبوت ملنے کے بعد پہلی مرتبہ میرے اور اس کے درمیان ہوئی تھیں --- اور مجھے یقین ہے کہا گراس نے ایک دفعہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا،تو پھراس وقت تک نہیں چھوڑے گا

جب تک مجھے جنت میں داخل نہ کرادے۔''

<sup>(</sup>روض الانف، ج ١، ص ٤٠ ١، الزرقاني، ج ١، ص ١٤٢، ١٤٣)

<sup>(</sup>۱)عبدالمطلب نے ''حلیم'' ہے (حلم) کی اور''بنی سعد'' ہے'' سعادت'' کی نیک فال اخذ کی۔

المان ٢ ولادت با سعادت

ہے کہوہ تیرے لئے باعثِ سعادت ہوگا۔)

عبدالمطلب نے پوری صورت حال بیان کی تو میں نے کہا---' وراکھہر یے!

میں اپنے شوہرسے پو چھلوں۔''

چنانچے میں اپنے خاوند کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ مجھے اور تو کوئی بچے نہیں مل سکا؛ البتہ عبدالمطلب کا ایک یتیم پوتا ہے --- اگر اجازت ہوتو میں اس کو ہی لے لوں ---مجھے میہ بات کچھا چھی نہیں معلوم ہوتی کہ باتی تمام عور تیں تو بچے لے کر جائیں اور میں خالی ہاتھ لوٹ جاؤں۔''

خاوند نے بخوشی اجازت دے دی تو میں دوبارہ عبدالمطلب کے پاس آئی۔وہ بیٹھے میراا نظار کررہے تھے۔ جب میں نے انہیں خاوند کی رضا مندی کے بارے میں بتایا تو وہ کھل اٹھےاور مجھے ساتھ لے کرآ منہ کے گھر کی طرف چل دیئے۔

آ منه نے مجھے اَهٔ کلا وَّسَهٔ کلا کہا، پھراس کمرے میں لے گئیں جس میں بچے تھا۔''

### مولود دلنشین و عنبریں

'' وہ بچہ نہایت ہی سفیداونی کپڑے میں لپٹاہؤ اتھا اور سبز رنگ کی رکیٹی چا در پرمجو خواب تھا۔ اس کے بدن سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں اور فضا میں دلآ ویز مہک رپی بی تھی۔ اتنا حسین وجمیل اور بیارا بچہ میں نے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس خیال سے کہ وہ جاگ ندا تھے ، میں دھیرے دھیرے آگے بڑھی اور آ ہت ہے اپنا ہا تھ اس کے سینے پررکھ دیا۔ اس وقت اس نے آئکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھ کرمسکرانے لگا۔ اس کی روشن روشن دیا۔ اس وقت اس نے آئکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھ کرمسکرانے لگا۔ اس کی روشن روشن آئکھول سے کرنیں بچوٹ رہی تھیں۔ میں بے تا بانہ اس پر جھک گئی اور اس کی پیشانی چوم لی۔ آئکھول سے کرنیں بچوٹ رہی تھیں۔ میں بے تا بانہ اس پر جھک گئی اور اس کی پیشانی چوم لی۔ بھراسے اٹھا کر سینے سے لگایا، گھر والوں سے اجازت لی اور اپنی قیام گاہ پر واپس آگئی۔''

### مولودعادل

'' خشک سالی کے دوران اچھی غذامیسر نہ آنے کی وجہ سے میرا دودھ تقریباً ختم ہو چکا تھا --- میراا پنابیٹا ساری ساری رات بھوک سے بلکتا اور بلبلا تا رہتا تھا۔ نہ خودسوتا تھا، نہ جمیں سونے دیتا تھا۔ مگر جب میں عبدالمطلب کے پوتے کو دودھ پلانے بیٹھی تو جیرت انگیز



المان ٢، ولادت با سعادت

طور پربے تحاشہ دودھاتر آیا۔

ایک طرف سے پلانے کے بعد جب دوسری طرف سے پلانا چاہا تو اس نے منہ ' پرے کرلیا۔ گویا دوسری جانب اپنے رضاعی بھائی کے لئے چھوڑ دی --- رضاعت کی پوری مدت میں اس کا یہی معمول رہا۔(۱)

دودھ کا فی تھا، میں نے اپنے بیٹے کو بھی پلایا اوروہ اچھی طرح سیر ہوکرسوگیا۔''

# نَسُمَةٌ مُّبَارَكَةٌ

'' دونوں بچوں کوآرام سے لٹانے کے بعد اپنا پیٹ بھرنے کی فکر ہوئی۔ میرا خاوند اٹھ کراؤنٹنی کی طرف گیا کہ شاید مسلسل نچوڑنے سے پچھ رِس ہی پڑے، مگر ہماری جیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے دیکھا کہاؤنٹنی کے تھن پوری طرح بھرے ہوئے ہیں۔ چنا نچہ ہم نے خوب دودھ دو ہااور جی بھرکے پیا۔

قط کے بعدوہ پہلی رات تھی جوہم نے پوری آ سودگی ہے بسری۔ پُر آ سائش رات گزار نے کے بعد صبح جب بیدار ہوئے تو میرا خاوند کہنے لگا۔ "وَاللهِ یَا حَلِیُمَةُ! لَقَدُ اَ خَدُتِ نَسْمَةً مُّبَارَ کَةً. " (حلیمہ! واللہ تُو، تو کوئی بڑی مبارک روح لے آئی ہے۔)

میں نے جواب دیا" وَاللهِ إِنِّي لَارُ جُو دُلِکَ. " ( بخدا، مجھے بھی یہی امید ہے۔)

### سواری کی کایا پلٹ گئی

''والیسی پر آمنہ کے لال کو سینے سے لگائے جب میں اپنی سواری پر سوار ہوئی تو اس مولود مسعود کی برکت نے ایسااٹر دکھایا کہ وہی سواری جو آتی دفعہ چلنے سے قاصرتھی ، اتن تیزگام ہوئی کہ باربار کارواں کو بیچھے چھوڑ جاتی ---وہ لوگ مجھ سے کہتے

(١) اَللهُ عَنِي ، حقوقِ عالم كِ مُلْهِ بان آقانے رضاعت كے زمانے سے ہى رضاعي بھائى كے

حَنْ كُوْتَحْفَظُ دَعَ دِيارً حَسُنَتُ جَمِيعُ خِصَالِهِ ﴿ صَلَّوْ أَ عَلَيْهِ وَالِهِ

''حلیمہ! ہم پرترس کھا!اتنی تیز نہ چل کہ ہم تیراساتھ نہ دے تکیں۔''

میری ساتھی عورتیں جیرت ہے یوچھتیں---''حلیمہ! کیا یہ وہی سواری نہیں ہے جوآتے

وقت اس قدرلاغرتھی کہ تیرابو جھ بھی نہیں سہار عتی تھی اور کچھے بار بارا تر کرپیدل چلنا پڑتا تھا؟''

جب میں جواب دیتی کہ سواری تو وہی ہے، تو وہ تعجب سے یکار اٹھتیں۔

' و الله! إِنَّ لَهَا لَشَانًا. (والله! اب تواس كي شان ، ي نرالي ہے'')

### مولود مشك بار

'' یونہی سفر بخریت تمام ہؤ ااور جب ہم اپنے گھروں میں پہنچے تو فضایوں مہک اٹھی كَمْ يَبُقَ مَنُزِلٌ مِنْ مَنَازِلِ بَنِي سَعُدٍ الَّا شَمَمْنَا مِنْهُ رِيْحَ الْمِسْكِ.

(بنی سعد کا کوئی ایسا گھرنہ تھا جس سے کستوری کی خوشبونہ پھوٹتی ہو۔'')

### نزول بركات

''اس مبارک بیجے کی آمد سے میرے گھر میں خوشحالی اور راحت کا دور دورہ ہوگیا --- ہماراعلاقہ قحط زوہ تھا،گھاس اورسبزہ نام کونہ تھا،مگر پیری بکریاں جب سرِ شام صحرا ہے واپس آتیں اوان کے بیٹ غذا سے اور تھن دودھ سے بھرے ہوتے ؛ جبکہ باقی لوگوں کی بكرياں بھوكى لوٹ كر آتيں اوران كے نيچے ايك قطرہ دودھ كانہ ہوتا ؛ قبيلے والوں كو مجھ پر رشک آتااوروہ اینے نوجوانوں سے کہا کرتے

''تم بھی وہیں بکریاں چرایا کرونا! جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔''

نو جوان جواب دیا کرتے ---'' چراتے تو ہم بھی وہیں پر ہیں --- اللہ جانے ہاری بکریاں بھو کی کیوں رہ جاتی ہیں!''

اسی سرور وفرحت اور خیر و برکت کے عالم میں دودھ پلاتے ہوئے جب دوسال کا عرصه گزرگیا تومیں نے دودھ چیزا دیا۔"(۱)

( مائی حلیمہ کی زبانی رضاعت کی کہانی ختم ہوئی۔ )

مسيدالوري جلد اول

#### دست شفا

جانِ دوعالم علی کی برکات سے صرف حلیمہ ہی فیضیا بنہیں ہو کیں ، بنی سعد کے دیگر افراد کو بھی وافر حصہ ملا۔ قبیلے کا کوئی فرداگر بیار پڑجا تا تو مرض سے متاثرہ جھے پر آپ کا دست مبارک رکھتا اور اسی وقت شفایا ب ہوجا تا۔ اسی طرح اگر کوئی جانور مبتلائے مرض ہو جاتا تو اس پر بھی آپ کا دستِ شفا پھرایا جاتا اور وہ بھلا چنگا ہوجا تا (۱)

قادرالكلام قبيله

بی سعد کی فصاحت و بلاغت بورے عرب میں مسلم تھی --- ان کے مردتو کیا ، عورتیں بھی شاعر ہتھیں ۔ مائی حلیمہ کی دعا وُں بھری پیختصری لوری کتنی پیاری ہے-

يَا رَبِّ إِذُ اَعُطَيْتَهُ فَابُقهِ وَ اَعْلِهِ اِلَى الْعُلَى وَرَقِّهِ وَاذْحِضُ اَبَاطِيْلَ الْعِلاى بِحَقِّهِ

(اے میرے رب! جب یہ بچہ تونے عنایت کیا ہے تو اسے عمر دراز بھی عطافر ما، اسے بلندیوں تک پہنچا، اسے عروج نصیب فر مااور اس کے ساتھ عداوت رکھنے والوں کے مروفریب کونا کام بنا!) (۲)

علیمہ تو خیر پھر بھی خاصی عمر کی خاتون تھیں ،ان کی بٹی شیماءؓ جو بالکل نوعرتھی ، وہ بھی جانِ دوعالم علیقیہ کو کھلاتے ہوئے منظوم آرزؤں کے نذرانے پیش کرتی رہتی تھی۔

طریقہ اختیارکیا ہے۔ حوالوں کے لئے ملاحظہ ہو۔ سیوت حلبیہ، ج ۱، ص ۹،۹۸ و، ۱۰ ا تاریخ طبری، ج ۲، ص ۲۲ ا، ۱۲۷، طبقاتِ ابن سعد، ج ۱، ص ۲۹،۰۷، سیوتِ ابن هشام، ج ۱، ص ۱۰۸، ۱، ۱، ۱، ۱،

(۱) السيرة الحلبيه، ج۱، ص ۲۰۱، الزرقاني، ج۱، ص ۲۱، الآثار المحمديه، ج۱، ص ۵۲، الآثار

(٢) تاريخ الحميس، ج ١، ص٢٢٢، الزرقاني، ج ١، ص ٢١١.

بناب ١٠ ولادت با سعادت

هٰذَا أَخٌ لِّي لَمُ تَلِدُهُ أُمِّي وَلَيْسَ مِنْ نَسْلِ أَبِي وَعَمِّي فَدَيْتُه ' مِنْ مُخُولِ مُعِمّ فَٱنُمِهِ ٱللَّهُمَّ فِيُمَا تُنُمِي

(میرایه بھائی نہ تو میری ماں سے پیداہؤا، نہ ہی میرے باپ یا چچا کی اولا دمیں سے ہے، اس کے باوجود میں اس پرصد قے قربان --- اس کے چیااور خالا کیں سب ہی باعزت ہتیاں ہیں۔الہی! جس طرح تو اورلوگوں کو آ گے بڑھا تا ہے،اسی طرح اس کو بھی رتی عطافرہا۔) (۱) مجھی یوں نغمہ سرا ہوتی تھی۔

> يَا رَبُّنَا اَبُقِ اَخِيُ مُحَمَّدُا حَتَّى أَرَاهُ يَافِعًا وَّ أَمُرَدَا ثُمَّ اَرَاهُ سَيِّدًا مُسَوَّدَا وَاكْبِتُ اَعَادِيْهِ مَعًا وَالْحُسَّدَا وَاعْطِهِ عِزّاً يَدُوهُ اَبَدًا

(یکار بینکا! میرے بھائی محمد کوطویل زندگی دے، یہاں تک کہ میں اس کو جوان ہوتے دیکھوں، پھرسر دار بنتے دیکھوں۔اس کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل کر اور اس کو اليي عزت بخش جو ہميشہ ہميشہ برقرارر ہے۔) (۲)

خدا کی شان ، حلیمہ اور شیماع کی سب دعا کیں متجاب ہوئیں اور انہوں نے اپنی

<sup>(</sup>١) تاريخ الخميس ج١، ص٢٢٣، الزرقاني ج١، ص٢١١، السيرة

الحلبيه ج ١، ص ١١٨.

<sup>(</sup>٢) الزرقاني ج ١ ، ص ٧٤ ١ ، --- جانِ دوعالم عليه كي حران كن فصاحت كي بدي وجہ یمی تھی کہ آپ کا بچپن بی سعد کے نصبح اور قادرالکلام بچوں میں رہتے سہتے اور مہنتے ہو لئے گز را 🗨

آ تکھوں سے وہ تمام آرز وئیں پوری ہوتی دیکھ لیس، جوان کے دلوں میں جانِ دوعالم علیہ اللہ کے لئے مجلا کرتی تھیں۔ کے لئے مجلا کرتی تھیں۔

# لَمُ نُخُلَقَ لِلْعَذَا

بچین کا دور کھیل کو دکا زمانہ ہوتا ہے گرجس کے کندھوں پر دو جہاں کا بوجھ پڑنے والا تھا، اس کو ابتداسے ہی لہوولعب سے کوئی دلچیں نتھی۔ مائی حلیمہ کہتی ہیں۔۔۔'' جب وہ کھیل کو د کے قابل ہو اتو اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنے چلاتو جاتا تھا، گرخود کسی کھیل میں شریک نہ ہوتا۔ بس، بھائی کو دوسرے بچوں سے کھیلتے ہوئے دیکھتار ہتا۔۔۔ بھی بھی اس کو بھی منع کیا کرتا اور اسے سمجھایا کرتا کہ 'نخلق لِھاڈا' (ہم کھیل کے لئے نہیں پیدا کے گئے۔)(1)

نياز معصومانه

اس ہستی کو کھیل تماشے اور لہو ولعب سے دلچیبی ہو بھی کیسے عتی تھی جس کے احساس کا بیرعالم تھا کہ مائی حلیمہ کہتی ہیں

''ایک دفعہ رات کے کی پہر میری آ تکھ کل گئاتو میں نے ساکہ وہ اپنے رب کے ساتھ بول مصروف راز و نیاز تھا --- لَا اِللَهُ اِلَّا اللهُ، قُدُّوسًا، قُدُّوسًا، نَامَتِ الْعُیُونُ وَالرَّحُمٰنُ لَا تَأْخُذُه' سِنَةٌ وَّلَانَوُمْ.

تھا--- يدوجه خود آپ نے بيان فرمائي تھي ، جب ايك مرتبه صديق اكبر نے آپ كے مندے پھول جھڑتے وكي تحق مندے پھول جھڑتے وكي تو تحق مندے بھول جھڑتے وكي تو حيرت سے كہا--- "مَارَ أَيْتُ اَفْصَحَ مِنْكَ يَارَسُولَ اللهِ!"

(یارسول الله! میں نے آپ سے زیادہ فضیح کوئی نہیں دیکھا۔)

آپ علی نے جوابارشادفرمایا

"وَمَا يَمُنَعُنِيُ؟وَ اَنَا مِنُ قُرَيُشٍ وَّارُضِعُتُ فِي بَنِيُ سَعُدٍ"

(اییا کیوں نہ ہو؟ جب کہ میں قریش سے تعلق رکھتا ہوں اور میری رضاعت کا زمانہ بنی سعد

میں گزراہے۔) (۱) تاریخ الخمیس ج ۱، ص ۲۲۵، الزرقانی ج ۱، ص ۱۷۸.

TANTAMA MAGAMATAN ARAWA ARAWA

سیدالوری جلد اول

( لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ --- ياك ہے، ياك ہے، آئكھيں سوگئيں، مگر رحمٰن كونه اونگھ

چھوسکتی ہےنہ نیند۔) (۱)

#### نشو و نما

جو بچہ کھیلنے سے جی چرائے ، وہ عموماً بیار اور مریل سا ہوتا ہے مگر تعجب ہے کہ جانِ دو عالم طلیقہ کھیل سے بیزاری کے باوجود قابل رشک صحت کے مالک تھے۔ مائی حلیمہ "بتاتی ہیں لَمَّا بَلَغَ تِسُعَةَ اَشُهُرِ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلامِ الْفَصِيْحِ وَلَمَّا بَلَغَ عَشَرَةً

اَشُهُرِ كَانَ يَرُمِى السِّهَامَ مَعَ الصِّبُيَانِ. (٢) ( نو ماہ کی عمر میں آپ نصیح گفتگو کرتے تھے اور جب دس مہینوں کے ہوئے تو بچوں

کے ساتھ تیراندازی کیا کرتے تھے۔)

### نورکی جھلک

جسمانی نشو ونما کے ساتھ ساتھ غیرمعمولی روحانی عظمتوں کے آثار بھی ہویدا ہوتے رج تھے۔ وَكَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمِ نُورٌ كَنُورِ الشَّمْسِ ثُمَّ يَنْجَلِي عَنْهُ. (٣) (آپ علیہ پرروزانہ (چند لحوں کے لئے ) سورج کی روشنی جبیبا نور نازل ہوتا

تھا، پھر حجيث جاتا تھا۔)

واپس لے جانا ، لے انا

جس نیچے کی آ مد کے ساتھ بنی سعد کے دن پھر گئے اور حلیمہ ؓ کے گھر برکتوں اور خوشیوں کا راج ہوگیا ، اس کو واپس کرنا اور اپنے آپ سے جدا کرنا انتہا کی تھن کام تھا ، مگر اب دو سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور دستور کے مطابق مائی حلیمہ بچے کو اتنی ہی مدت تک

<sup>(</sup>١) تاريخ الخميس ج١، ص ٢٢٥، السيرة الحلبيه ج١، ص ١٠٢،

الآثار المحمدية ج ١، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبيه ج ١، ص ١٠١، الآثار المحمديه ج ١، ص ٥٥، الزرقاني ج ١، ص ٩٤١.

<sup>(</sup>m) الآثار المحمديه ج 1 ، ص ۵۵، تاريخ الخميس ج 1 ، ص ٢٢٥.

ر کھنے کی مجاز تھیں۔ چنانچہ ایک دن بادل ناخواستہ اسے واپس کرنے کے لئے مکہ تشریف لے تحكير --- اب اسے حسنِ اتفاق كہنے يا مائى حليمة كى خوش قسمتى ، كدان دنوں مكه مكر مه ميں كچھ وباءی پھوٹی ہوئی تھی۔ مائی حلیمہؓ نے اس موقع کوغنیمت جانااورسیدہ آمنہ سے کہنے لگیں۔ ''اس بچے کوفی الحال آپ ہمارے ہاں ہی رہنے دیں کیونکہ ادھرتو دیا پھیلی ہوئی ہے۔'' سیدہ آ منہ نے کہا ---''ہاں ، میں خود بھی پی خطرہ محسوس کرر ہی ہوں کہ کہیں ہی سی وبائی مرض کا شکار نہ ہو جائے --- بہتر ہے کہتم اسے واپس ہی لے جاؤ۔'' مائی حلیمة" کواور کیا جاہئے تھا --- یہی تو ان کے من کی مرادتھی ، چنانچہ اس منبع

خیرات اورمصد رِبر کات کو لئے ہوئے فرحاں وشا داں واپس ہو *گئیں*۔

ابرسایه کنان

مکہ مکر مہے مراجعت کے بعد جانِ دوعالم علیہ کی مزید عظمتوں کا مشاہدہ ہؤا۔ مائی حلیمہ مہتی ہیں کہ ادھر ہے واپسی کے بعد میں اس کا اور زیادہ خیال رکھا کرتی تھی اور حتی الوسع اس کونظروں ہے اوجھل نہ ہونے دیتی تھی۔ایک دن شدید گرمی تھی اور دوپہر کا وقت تھا،ا جا تک میں نے محسوں کیا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ میں اس کی تلاش میں بے تا بانہ باہر کی طرف لیکی ، دیکھا تو وہ اپنی بہن شیما کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے شیما کوڈ ایٹتے ہوئے کہا۔ "فِي هلذَا الْحَرِّ؟" (اس كرى مين توات بابرنكال لا كى ٢٠) شیماءنے جواب دیا---''ای! میرے بھائی کوتو ذراس گرمی بھی نہیں لگی۔اس یرتو با دل کا ایک مکڑا سایہ کئے ہوئے تھا، یہ چلتا تھا تو سایہ بھی چلتا تھا، یہ رکتا تھا تو سایہ بھی رك جاتا تھا۔"

میں نے جرت سے پوچھا---"اَحَقًّا یَا بُنیّة!؟" (بیمی! کیاتو سی کہرای ہے؟) شيمانے بورے تقن سے جواب ديا" إي! وَاللهِ. " ( بال! الله كي قتم - ) ( ا) J 11. 2

سیدالوری جلد اول

#### شق صدر

یوں تو جانِ دو عالم علیہ کے بچپن کے تمام واقعات محیرالعقول ہیں لیکن سب سے جیران کن واقعہ شقِ صدر کا ہے۔

مکہ مکرمہ سے والیسی کے بعد تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن آپ نے مائی حلیمہ "

ہے پوچھا

''اماں!میرے بہن بھائی دن بھرکہاں غائب رہتے ہیں؟''

'' بیٹا!وہ تو بکریاں چرانے جاتے ہیں۔'' مائی حلیمہ ؓنے جواب دیا۔

'' پھر میں ان کے ساتھ کیوں نہیں جاتا؟''

'' کیاتمہارابھی جانے کوجی چاہتاہے؟''

"إل!امان!"

" بہتر ہے---کل ہے تم بھی جایا کرنا۔".

اوریوں آپ قبلے کے دیگر بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگے۔

ایک دن سب بچے پہاڑ کے دامن میں واقع ایک وادی میں ہنس کھیل رہے تھے

کہنا گاہ تین اجنبی کہیں سے نمودار ہوگئے۔ان میں سے ایک چپ چاپ آگے بڑھااور جانِ دو عالم علیقہ کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی کی طرف چل پڑا۔ دوسرے بچے وقتی طور پرخوفز دہ ہوکر

بھاگ اٹھے مگر پھر واپس آ گئے۔ان معصوموں کے نتھے نتھے ذہنوں میں یہی آیا کہ بیہ کوئی دشمن ہیں جو ہمارے دوست کوقل کرنے کے دریے ہیں۔ بچوں میں اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ

وں یں بردہ رہے روست کو چھڑا لیتے اور بچالیتے ؛ تاہم انہیں قتل سے بازر کھنے کے تین تو انا مردوں سے اپنے دوست کو چھڑا لیتے اور بچالیتے ؛ تاہم انہیں قتل سے بازر کھنے کے

لئے بچوں نے زبانی طور پر ہرممکن کوشش کی ---معصو مانہ جلے--- ہر جملہ خوف ،غم ، ہراس اور بیجارگی کا مرقع \_

''آپلوگوں نے اس کو کیوں پکڑلیا ہے---؟ بیہم میں سے نہیں ہے--- بیاتو

سردار قریش کا بیٹا ہے --- ہمارے پاس صرف رضاعت کے لئے آیا ہؤا ہے --- بیتم ہے---اس کا باپ مرچکا ہے---اس کو مارکرآپ کو کیا ملے گا؟ کیا فائدہ حاصل ہوگا؟'' اجنبیوں نے بچوں کی باتوں پرکان دھرنے کے بجائے جانِ دوعالم علیہ کوزمین پرلٹا دیا۔ اب تو سب ساتھیوں کو یقین ہوگیا یہ لوگ ہمارے پیارے دوست کو مار ڈالیس گے۔ اس موقع پران معصوموں نے جو پیش کش کی ، وہ معصومانہ فدا کاری اور جال نثاری کی تاریخ میں سنہرے حروف ہے کسی جائے گی --- انہوں نے کہا---"اگر آپ نے بہر حال قتل کرنا ہی ہے تو ایسا کیجئے کہ اس کوچھوڑ دیجئے اور اس کے بدلے ہم میں سے جس کو آپ کا جی جائے گ

اجنبیوں نے پھربھی کوئی توجہ نہ دی اورا پنے کا م میں مشغول رہے۔ایک نے جانِ دو عالم علی اللہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کرنیچے کی جانب کھینچا تو سینے سے ناف تک شگاف پڑگیا۔ بچوں نے بیمنظرد یکھا تو دہشت ز دہ ہوکرا پنے گھروں کی طرف بھاگ نکلے۔

مائی حلیمہ کہتی ہیں--''دو پہر کا دقت تھا، ہم گھر میں بیٹھے تھے کہ اچا تک میرا بیٹا چنتا چلا تا ہؤا دوڑتا آیا ---''اوا می! --- اوابو! --- میرے قریشی بھائی کو بچا لیجئے!! اگر چہ مجھے امیرنہیں ہے کہ آپ اسے زندہ پاسکیں گے۔''

میراکلیجددهک سے رہ گیا -- "مَاقِطَّتُه ؟" (قصد کیا ہے؟) میں نے اس سے پوچھا۔
"ہم اُدھر کھڑے تھے" اس نے ہانپتے ہوئے وادی کی طرف اشارہ کیا" کہ
اچا تک ایک آ دمی آیا اور اس کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی کی طرف لے گیا پھراسے لٹا کراس کا سینہ
چیرنے لگا -- مجھے کچھے پیتنہیں کہ پھرکیا ہؤا۔"

وہ بچہ جوسب کی آنکھوں کا تاراتھا، پھر پرائی امانت تھا،اس کے بارے میں بیوحشت اثر خبرس کرخدا جانے مائی حلیمہ ؓ کے دل پر کیا بیتی ہوگی ---! انہیں تو بیسوچ سوچ کر ہول آتا ہوگا کہ اگر خدانخو استہا ہے بچھ ہوگیا تو میں اس کی ماں اور دا دا کو کیا جواب دوں گی؟

<sup>(</sup>۱) اَللهٔ عَنِیُ --- تماشاگاہ عالم میں کیا کیا مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں --- بھی حقیق بھائی در را اور کی اللہ عندی کے سائل اور ساتھ والے ووست اپنی معصوم جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لئے بے تاب نظر آتے ہیں --- وَلِلّٰهِ فِی خَلْقِهِ شُیُونٌ.

سے خبر سنتے ہی مائی حلیمہ "پہاڑ کی طرف سریٹ بھاگ اٹھیں۔ پیچھیے ہیچھے ان کا شوہر اور قبیلے کے دیگرا فراد بھی دوڑ پڑے۔

وہ کون تھے؟

وہ تین اجنبی جو جانِ دو عالم علیقہ کو پکڑ کرلے گئے تھے، حقیقت میں تین فرشتے تھے(ا) جو آپ کے قلبِ مطہر کی مزید تطہیر کے لئے بھیجے گئے تھے۔ آپ انتہائی دلچیپ پیرائے میں خود ہی تفصیلات بیان فر ماتے ہیں۔

''ان میں سے ایک کے ہاتھ میں برف (۲) سے بحراہ وَ اسونے کا طشت تھا،
انہوں سے جھے انہائی لطافت اور آرام سے لٹایا اور میرے سینے پر ہاتھ پھیر کر اسے کھول
وُالا، اندر سے میراول نکالا، اسے بھی چیرااوراس میں سے ایک سیاہ داغ نکال کر پھینک دیا
اور کہا --- ہلذَا حَظُّ الشَّیْطَانِ. (بیوہ جگہ ہے، جہاں سے شیطان انسان پراثر انداز ہوتا ہے۔)
اس کے بعد دل کو برف کے پانی سے اچھی طرح دھویا اور اس کو ایمان، حکمت اور
سکینہ سے بھردیا، پھراس کو بند کر کے او پر نور کی مُم ہر لگا دی --- مہر اتنی نورانی تھی کہ اس سے
خیرہ کن شعاعیں پھوٹی تھیں اور اس میں ایسی برودت اور راحت تھی کہ اس کی ٹھنڈک مجھے
ترہ تک اپنی رگ رگ اور جوڑ جوڑ میں محسوس ہوتی ہے-- اس کے بعد دل کو سینے میں اپنی
جگہ پر جما کر حسب سابق میر سے سینے پر ہاتھ پھیرا تو اسی وقت شگاف بند ہوگیا اور سوائے
مگہ پر جما کر حسب سابق میر سے سینے پر ہاتھ پھیرا تو اسی وقت شگاف بند ہوگیا اور سوائے
ایک باریک لکیر کے کوئی نشان باتی نہ رہا -- اس سارے عمل کے دوران کسی بھی مرحلے
میں مجھے کی قشم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔

ای دوران قبیلے والے قریب آپنچے۔فرشتے اس وقت بھی میرے پاس موجود تھ،مگر میرے سواکسی کونظرنہیں آ رہے تھے۔سب سے آگے امّال بین کرتی ہوئی آ رہی

<sup>(</sup>۱) ایک کے بارے میں توضیح مسلم میں تصریح ہے کہ وہ جبرائیل امین تھے۔ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل امین کے دوساتھی میکا ئیل اوراسرافیل تھے۔

خاب ۱، ولادت با سعادت

تھیں' وُاصَعِیْفَاہُ، وَا وَحِیْدَاہُ، وَایَتیْمَاہُ۔" (ہا کے ضعیفا اہا کے بیارا اہا کے بیما!)

اماں تو بین کر رہی تھیں اور فرشتے جھے اپنے سینوں سے چمٹار ہے تھے اور میر سے سراور پیٹائی پر بوسے دے رہے تھے۔ جب اماں نے وَاصَعِیْفَاہُ کہا تو فرشتوں نے میرا ماتھا چوما اور کہا '' حَبَّذَا مِنْ ضَعِیْفِ '' (کیا ہی عمدہ ضعیف ہے) اماں نے جب وَاوَاحِیْدَاہُ کہا تو فرشتوں نے پھر میر سے سراور بیٹائی پر بوسے دیے اور کہا'' حَبَّذَا مِنُ وَاوَاحِیْدَاہُ کہا تو فرشتوں نے پھر میر سے سراور بیٹائی پر بوسے دیے اور کہا'' حَبَّذَا مِنُ وَحِیْدِ ''اماں بولیں وَایَتِیْمَاہُ فرشتوں نے پھر مجھے سینے سے چمٹایا، سرو بیٹائی چومی اور کہا،'' حَبَّذَا مِنُ اَیْنِ اَصُحَابِکَ کَہَا،'' حَبَّذَا مِنُ اَیْنِ اَصُحَابِکَ مَعَیْفُکُ مِنْ اَیْنِ اَمْلُ مِنْ اَیْنِ اَمْدُ مِنْ اَیْنِ اَمْلُ مِنْ اَیْنِ اَمْلُ مِنْ اَیْنِ اَمْلُ مِنْ اِیْنِ اَمْلُ مِنْ اَیْنِ اَمْلُ مِنْ اَیْنِ اَمْلُ مِنْ اَیْنِ اَمْلُ مِنْ اِیْنِ اَمْلُ مِنْ اَیْنِ اَمْلُ مِنْ اَیْنِ اَمْلُ مِنْ اَیْنِ اَمْلُ مِنْ اَیْنِ اَمْلُ اِیْمُنْ اِیْنِ اَمْلُ اِیْ اَمْلِیْنَ اِیْمِی کے ساتھ کے ماتھ کیسی بھلا یُوں کا ارادہ کیا جارہا ہو اللّٰ اللّٰ الله الله کے ہاں! اگر آ پ جانے کے آ پ کے ساتھ کیسی کیسی بھلا یُوں کا ارادہ کیا جارہا ہو آ ہے کہ الله کے بال الله مرت حاصل ہوتی ۔)

ابھی تک امال کی نظر مجھ پرنہیں پڑی تھی۔ جب مزید قریب آئیں اور مجھے زندہ دیکھا تو جیران روگئیں، کہنے لگیں ---'' ہائیں! یہ کیا ---! میں تجھے اب تک زندہ دیکھ رہی ہوں!'' پھر مجھ پر جھک گئیں اور مجھے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کر دیوانہ وار چو منے لگیں۔

میں نے جو کچھ پیش آیا تھا بیان کیا تو بعض لوگ کہنے گئے کہ بچے پرکسی بھوت پریت کا سامیہ ہوگیا ہے اس لئے اس کوفلاں کا ہمن کے پاس لے چلوتا کہ وہ کوئی حیلہ منتر کرے۔ میں نے بھتیر اکہا کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور مجھے آسیب وغیرہ کی کوئی شکایت نہیں ہے ،مگر کون سنتا تھا۔۔۔؟ وہ مجھے ایک کا ہمن کے پاس لے ہی گئے۔

کا بن نے جب ان کی زبانی قصہ سنا تو کہنے لگا۔۔۔''تم لوگ ذرا چپ کرواور مجھے بیچ سے یوچھنے دو۔جس پرگزری ہے وہی صحیح بتا سکتا ہے۔'' مجھ سے پوچھا تو میں نے مِن وعُن سارا واقعہ بیان کر دیا۔میری بات ختم ہوتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور مجھے اپنے بازؤوں میں جھنچ کر چلانے لگا۔۔۔''یَالِلُعَرَبُ، يَالِلْعَرَبُ مِنْ شَرِّ قَلِداقْتَرَبُ.....(اے عرب والو!اے عرب والو!ایک بڑی مصیبت نز دیک آگئی ہے۔اس لڑ کے کو مار ڈ الواوراس کے ساتھ ہی مجھے بھی مار ڈ الو۔ لات وعڑی کی قتم!اگر بیزنده رہا تو تمہارے دین کو بدل ڈالے گائتہیں اورتمہارے آباءوا جدا دکو بے وقوف قرار دے گا،تمہاری شدید مخالفت کرے گا،تمہارے دیوتا وَں کومن گھڑت اور خود ساختہ کمے گااور بالکل ہی نیااورانو کھادین پیش کرے گا۔''

اماں کواس کی لا یعنی خرافات پر بے حد غصه آیا۔ انہوں نے مجھے کھینچ کراس کے بازؤول سے نکال لیا اورائس کے خوب لئے لئے۔

'' لَا نُتَ أَعْتُهُ وَ أَجَنُّ .....( تُوتوبالكل بي ياكل اور ديوانه ہے---اگر مجھے پية ہوتا كەتوالىي لغوبكواس كرے گاتواس كوتيرے ياس لاتى ہى نە--- تجھے مرنے كااپيا ہى شوق ہے تواپنے لئے کوئی قاتل تلاش کر!اس معصوم بچے کوتو میں ہر گرقتل نہ کرنے دوں گی۔)(ا) اس کے بعد ہم سب اپنے گھروں کو واپس چلے آئے --- میرے سینے سے ناف تک، تھے جیماباریک نشان جونظرآتا ہے، بیای شق صدر کی یادگارہے۔'(۲)

#### اندیشه

اس واقعہ سے مائی حلیمہ کے شو ہر کو بیا ندیشہ لاحق ہوگیا کہ کہیں بیچے کو سچ مچی ہی کوئی

(۱) مائی حلیمہ کا غصہ اپنی جگہ، لیکن اس کا بمن کے کمال میں کوئی شک نہیں، اس کی تمام پیشنگو ئیال حرف بحرف درست ثابت ہوئیں۔

(۲) میدواقعه متعدد طریقوں سے مردی ہے۔ نہایت اختصار ہے، قدر بے تفصیل ہے اور مکمل تفصیل سے ہم نے قدر ہے تفصیل والا انداز اختیار کیا ہے۔حوالہ جات کے لئے ملاحظہ فرمائے۔صحیح مسلم ج ۱، ص ۹۲، سنن دارمي ص۲، مستدرك حاكم ج۲، ص ۲۱۲، شرح الشفاء للخفاجي وعلى القارى ج٢، ص٣٢١، الزرقاني ج١، ص١٨١تا١٨٥.

گزندنه پہنج جائے، چنانچه انہوں نے مائی حلیمہ کومشورہ دیا --- 'حلیمہ! اس بیچ کی ب حاب بركات كى وجه سے فلال گرانہ تم سے حسد ركھتا ہے۔ بيچ كے ساتھ جو پچھ ہؤا، مجھے میرسب پچھانہی لوگوں کا کیا دھرانظر آتا ہے۔ (۱)اس لئے بہتریہی ہے کہ اب بیامانت واليس كردى جائے۔"

تاریخ طبری ج۲، ص۱۲۷ تا ۱۳۰، روض الانف ج۱، ص ۱۰۹ تا ۱۱۱، السیرة الحلبيه ج ١ ، ص ١٠٠ تا ١١٥.

آج کل کے بعض مغرب گزیدہ لوگوں کوشقِ صدر کا واقعہ نا قابلِ یقین معلوم ہوتا ہے،لیکن چونکہ نہایت سیجے احادیث و روایات سے ٹابت ہے، اس لئے اٹکار کی جراُت بھی نہیں کریاتے۔مجبوراً تاویلات کا سہارالیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شقِ صدر کی تمام تفصلات محض تمثیلی رنگ کے مشاہدات ہیں اور وراصل شق صدرای کیفیت کا نام ہے، جس کوقر آن میں شرح صدر کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے --- حالانکہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا، بچوں کا بھاگ کر جانا اور ماں کومطلع کرنا، پھر آپ کے سینۂ انور پرعمر بھراس نثان کا باتی رہ جانا ، پیسب کھھائی صورت میں ہوسکتا ہے کہ بیتیقی واقعہ ہو۔

الله تعالیٰ جزائے خیر دے ان علماء حق کوجنہوں نے اس قتم کی تشکیکات کا صدیوں پہلے روکر دیا تھا۔ چنانچے ملاعلی قاریؓ شرح مشکو ۃ میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں ۔

وَهَاذَا الْحَدِيْثُ وَامْثَالُهُ مِمَّا يَجِبُ فِيْهِ التَّسْلِيْمُ وَلَايُتَعَرَّضُ لَهُ بِتَأْوِيُلِ مِنْ طَرِيْقِ الْمَجَازِ إِذْ لَا ضَوُوْرَةَ فِي ذَٰلِكَ، إِذْهُوَ خَبَوُ صَادِقٍ مَصْدُوقٍ عَنُ قُدْرَةِ الْقَادِرِ. (مرقاة شرح مشكونة ج٥،ص ٣١٣)

(بیحدیث اوراس طرح کی (مافوق العادة) دیگرحدیثوں کو بے چون و چراتسلیم کرلینا جاہئے اور مجازی معنوں پرمحمول کر کے تا ویل نہیں کرنی چاہئے ، کیونکہ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیاتو قادر مطلق کی قدرت کے کر شمے ہیں جن کے بارے میں ایک تقیدیق شدہ ستح نے خبر دی ہے۔ (پھر تاویل کی کیا حاجت؟)

(۱) مائی حلیمہ کے شوہر کے خیال میں بیروا قعہ حاسدین کے کسی جادوٹونے کا نتیجہ تھا۔

ما کی حلیمہ" کا جی تونہیں چاہتا تھا ، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے جارونا جارمتفق ہوگئیں اورایک دن جانِ دوعالم علیہ کوسیدہ آ منہ کے حوالے کرنے روانہ ہوگئیں۔

گمشدگی

مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مائی حلیمہ "سے جانِ دوعالم علیہ کھو گئے۔ مائی حلیمہ نے بہت تلاش کیا مگر نہ مل سکے۔تھک ہار کرعبدالمطلب کومطلع کیا۔ وہ بھی بے حد یریثان ہو گئے ،اسی وفت حرم کعبةشریف لے گئے اورمنظوم دعا پڑھی۔

لَاهُمَّ ! إِنَّ رَاكِبي مُحَمَّدَا أَدِّهِ إِلَىَّ وَاصْطَنِعُ عِنْدِى يَدَا لَا يَبُعَدُ الدَّهُرُ بِهِ فَيَبُعَدَا أَنْتَ الَّذِي سَمَّيْتَه مُحَمَّدَا

(اللی! میرے کندھوں پرسواری کرنے والے محمد کولوٹا دے اور مجھ پراحسان فر ما دے کہیں ایبانہ ہو کہ زمانہ اس کو دور کر دے اور وہ مجھ سے بچھڑ جائے ۔ تونے ہی اس کا نام محدركها -- )

اس کے بعد متعدد آ دمی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ بالآ خرآ پ وادی تہامہ میں ایک درخت تلے کھڑے ہوئے مل گئے مگر عبدالمطلب نے چونکہ کافی عرصہ ہے آپ کو نہیں دیکھاتھا،اس لئے پہلی نظر میں پہچان ہی نہ سکےاور پوچھنے لگے۔ "مَنُ أَنْتَ يَاغُلَاهُ؟" (لر كاتوكون ع؟)

''أَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ إِبُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ. '' جَانِ دو عالم عَيَّكُ فَ جواب دیا۔

عبدالمطلب---فَدَتُكَ نَفُسِي، أَنَا جَدُّكَ عَبُدُالُمُطَّلِب ( تَجْه يرميرى جان قربان، میں ہی عبدالمطلب ہوں--- تیرا دا دا) کہتے ہوئے بے تا ہانہ آ گے بڑھے اور آ پکواٹھا کر سینے سے لگالیا ، پھرسروروغم کی ملی جلی کیفیت میں دیر تک روتے رہے۔ جب یوتے کولے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو اس کی بازیا بی کی خوشی میں آپ نے اہل مکہ کی

رعوت كى وَ نَحَوَ الشِّياة وَ الْبَقَرَ اوركَى بَعِيرٌ بِي اوركًا ثَمِي وَنَحَ كَين \_(1)

كلاً والتو.....

جب مائی حلیمہ "سیدہ آ منہ کے پاس پہنچیں اور جانِ دوعالم علیہ کوواپس کرنے لگیں توسیدہ آمنہ نے یو چھا --' 'حلیمہ! کیا بات ہے، آج تو خود ہی اس کو لے آئی ہے، حالانکہاس سے پہلے تُو اس کواپنے پاس رکھنے کی بے حدمشاق تھی؟''

''رضاعت کی مدت ختم ہو چکی ہےاور میں نے اپنی ذیمدداری بطریق احسن پوری کر دی ہے --- اب مجھے ڈرلگتا ہے کہ اس کو کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔'' مائی حلیمہ نے اصل وجه چھیانے کی کوشش کی گرسیدہ آمنہ بہت ذہین خاتون تھیں ، کھٹک گئیں ، کہنے لگیں ، ' د نہیں، یہ بات نہیں ہے۔اصل قصہ کھا در ہے--- بہتریبی ہے کہتو بچ بچ بتا دے۔'' جب مائی حلیمہ نے دیکھا کہ یوں جان چھوٹنی مشکل ہے توشقِ صدر کا سارا واقعہ بلاكم وكاست بيان كر ديا\_سيده آمنه نے يوچھاٍ---''اَفَتَحُوَّ فُتِ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ؟'' ( کیا تیرے خیال میں اس پر شیطان قتم کے کسی جن گاا شرہوگیا ہے؟) "نُعَمْ" ما كَي حليمه نے جواب ديا۔

سيده آ منه نے کہا'' کَلَّا وَ اللهِ مَالِلشَّيْطَان عَلَيْهِ مِنُ سَبِيْلِ.....(برَّلزنهيں، الله کی قتم! شیطان اس پر کسی طرح اثر انداز ہوہی نہیں سکتا۔ ) اس کے بعدسیدہ آ منہ نے بوقت ولا دت ظاہر ہونے والے واقعات بیان کئے اور کہا---'' ایسے مبارک بیچے پر شیطان کا داؤ بھلا کب چل سکتا ہے---؟ بہر حال تو اسے چھوڑ جااورخوش خوش واپس چلی جا! (۲)

عبدالمطلب نے رضاعت کے عوض اتنا کچھ دے دیا کہ مائی حلیمہ "ہرلحاظ ہے مسروروشاد ماں ہوکرالوداع ہوگئیں۔(۳)

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبيه ج ١، ص ٥٠١، الآثار المحمديه ج ١، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) سيرتِ ابن هشام ج ١، ص ١١١، تاريخ طبري ج٢، ص١٢٤.

#### وفات سيده آمنه

حضرت عبداللہ کی وفات مدینظیبہ میں ہوئی تھی۔ان کی وفات کے بعدسیدہ آمنہ کوان کی قبر پر جانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ جب جانِ دوعالم علیہ ہوگئے کی عمر چھسال کے لگ بھگ ہوگئی اور آپ طویل سفر کے قابل ہو گئے تو سیدہ آمنہ نے آپ کواورام ایمن (۱) کو ساتھ لیا اور شوہر کے مزار پر حاضری دینے کے لئے مدینظیبہروانہ ہوگئیں۔(۲) پچھدت وہاں تھہرنے کا ارادہ تھا، مگر جانِ دو عالم علیہ ہوگئے کے بارے میں یہودی نجومیوں اور قیافہ شناسوں کی بھانت بھانت کی بولیوں سے تنگ آکر صرف ایک مہینہ بعد واپسی اختیار کرلی۔ کارے از قضا، راستے میں یہار ہوگئیں اور جب ابواء نامی جگہ پر پنجیں تو ان کا آخری وقت قریب آگیا۔ وہ بہترین شاعرہ تھیں۔۔۔اپ شوہر کی وفات پر ان کا شہکار مرثیہ پہلے گزر کی وہ بھی فصاحت و بلاغت میں انہوں نے اپنے بیارے بیٹے کوجودل آویز نصیحت کی وہ بھی فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے۔انہوں نے سر ہانے کھڑے لئے۔ گئے جہرے پر مجبت بھری الوداعی نظر ڈالی اور کہا

(۱) ام ایمن محضرت عبدالله کی لوندی تھیں ، ان کا اصلی نام بر کہ تھا۔

(۲) اکثر مؤرخین ،سیده آمنه کے مدینه طیبہ جانے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپ رشتہ داروں سے ملنا چا ہتی تھیں لیکن یہ بات بعیداز قیاس ہے ، کیونکہ سیده آمنه کی ذاتی طور پر مدینه طیبہ میں کوئی رشتہ داری نہیں تھی -- عبدالمطلب کے ننہال کا تعلق مدینه طیبہ سے ضرور تھا ، مگر سسر کی ننہال بہت ہی دور کی رشتہ داری ہے ۔علام شبلی لکھتے ہیں ۔

''رشتہ دور کا رشتہ تھا، قیاس میں نہیں آتا کہ صرف اسنے سے تعلق سے اتنا بڑا سفر کیا جائے۔ میرے نزد یک بعض مؤرخین کا میہ بیان صحیح ہے کہ حضرت آمندا پئے شوہر کی قبر کی زیارت کے لئے گئے تھیں، جومد بینہ میں مدفون تھے۔'' (سیوت النبی ج ۱، ص ۱۲۳)

ہمیں جناب شیلی کی اس رائے سے کمل اتفاق ہے۔

بَارَكَ فِيهُكَ اللهُ مِنْ غُلام يَاابُنَ الَّذِي مِنُ مُحُوْمَةِ الْحِمَامِ نَجَا بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ فُودِي غَدَاةَ الظَّرُبِ بِالسِّهَامِ بِمَاثَةٍ مِنْ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ انْ صَحَّ مَا اَبْصَرُتُ فِي الْمَنَامِ بِمِاثَةٍ مِّنُ الْمَنَامِ الْكَامِ مِنْ عِنْدِ ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ فَاللّهَ انْهَاكَ عَنِ الْاَصْنَامِ انْ لَا تُوالِيُهَا مَعَ الْاَقُوامِ فَاللّهُ انْهَاكَ عَنِ الْاَصْنَامِ انْ لَا تُوالِيُهَا مَعَ الْاَقُوامِ فَاللّهُ انْهَاكَ عَنِ الْاَصْنَامِ انْ لَا تُوالِيُهَا مَعَ الْاَقُوامِ فَاللّهُ انْهَاكَ عَنِ الْاَصْنَامِ انْ لَا تُوالِيُهَا مَعَ الْاَقُوامِ

(بیٹے! اللہ تہمیں برکت دے، تم اس عظیم انسان کے بیٹے ہو جوعلم والے بادشاہ (خدا) کے فصلِ محض سے عظیم موت سے نج گیا تھا، جب قرعدا ندازی میں اس کا نام نکل آیا تھا، پھراس کے فعد سے میں سواونٹ قربان کئے گئے تھے۔ (۱) تبہارے بارے میں جوخواب میں نے دیکھے ہیں، اگروہ سچے ہیں تو تم ذوالجلال والا کرام کی جانب سے دنیا کے لئے رسول بنائے جاؤگے۔ اس لئے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ کہیں لوگوں کی باتوں میں آ کر بنوں کے پاس جانانہ شروع کردینا!)

پُر کہنے لگیں -- ''کُلُ حَیِّ مَیِّتْ وَاَنَا مَیِّتَهٌ وَذِکُرِیُ بَاقِ''(۲) (ہرجاندارنے مرناہے، میں بھی مرنے لگی ہوں، کین میری یاد ہمیشہ باقی رہے گی۔) اسی طرح کی باتیں کرتے کرتے ان کی پاکیزہ روح زندانِ بدن سے آزاد ہوگئ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُون o

ابواء میں ان کی تدفین کے بعد ام ایمن، جانِ دو عالم عَلَیْ کو کے کُر مکہ مکر مہ آئیں اور عبد المطلب کو اس حادثہ فاجعہ سے مطلع کیا۔عبد المطلب کو انتہائی صدمہ ہؤا۔۔۔ ان کا جو پوتا ولا دت سے پہلے ہی یتیم ہو چکا تھا، اب اتن چھوٹی سی عمر میں ماں کی مامتا ہے بھی محروم ہوگیا تھا۔۔۔ یتیم ویسیر پوتے کو بیٹے سے لگا کر بے طرح رو پڑے وَ رَقَّ عَلَيْهِ رِقَّةً لَمُ مَارِقَ اَلَٰ اَلَٰ مِن اَلَٰ کَا اِللَٰ اَللَٰ مَارِد کَ اِللَٰ اَللَٰ اِللَٰ اللَٰ اللَّا اللَّٰ اللَٰ اللَّٰ اللَٰ ا

<sup>(</sup>۱)ان واقعات کی تفصیل کے لئے سیدالورٰ ی کے پہلے باب کا مطالعہ کیجئے۔

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخميس ج١، ص ٢٢٩، الزرقاني ج١، ص ١٩٨.

معالم میں بھی الیی رفت طاری نہ ہوئی تھی۔(۱)

#### عبدالمطلب كي كفالت

ماں باپ کی رحلت کے بعد جانِ دوعا کم علیہ ممل طور پراپنے دا دا کی کفالت میں آ گئے۔ دا دانے بھی شفقت ومحبت کاحق ادا کر دیا اور آپ کواتنا پیار دیا کہ ماں باپ کی کمی یوری کردی۔

سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عبدالمطلب ، جانِ دو عالم علیقی کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب دسترخوان پر کھانا چن دیا جاتا تو عبدالمطلب حکم دیتے ، عَلَیَّ باہُنِیُ (میرے بیٹے کومیرے پاس لاؤ) آ پآتے تو تبھی ان کو پہلو میں بٹھا لیتے ،تبھی ران پر۔ عمدہ عمدہ کھانے اٹھا کران کے سامنے رکھتے اور کھانے پراصرار کرتے۔

#### شوخی پر پیار

لوگ جس حرکت کوشوخی سمجھتے تھے شفیق دادا کو پوتے کی اس حرکت بر بھی پیارآ تا تھا۔ عبدالمطلب کے لئے دیوار کعبہ کے سائے میں بچھونا بچھایا جاتا۔ چونکہ عبدالمطلب قریش کے سردار تھے اسلئے احتراماً کوئی شخص بھی سردار کے بچھونے پریا وَں نہیں رکھتا تھا، حتیّ کہ حرب بن امیہ جیسے صاحبِ حیثیت لوگ بھی اس پر بیٹھنے کی جراُت نہیں کرتے تھے۔لیکن جانِ دو عالم علی ہے جب بھی دادا کے پاس جاتے ، بے دھڑک اس بچھونے پر چڑھ جاتے۔ عبدالمطلب کے بیٹے آپ کو تھینچ کر اتارنا چاہتے تو عبدالمطلب کہا کرتے ''دُعُوُا اِبُنِیْ.....' (میرے بیٹے کواس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ مجھے امید ہے کہ میرایہ بیٹااتنے بلند مقام پر فائز ہوگا کہ اس سے پہلے کوئی عرب اس مرتبے تک نہ پہنچا ہوگا۔) پھر آپ کو اینے پہلومیں بٹھاتے اورآپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے جاتے۔(۲)

<sup>(</sup>١) البدايه والنهايه ج٢، ص٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبيه ج ١، ص ٢٠١. البدايه والنهايه ج٢، ص ٢٨١. سيرتِ ابنِ هشام ج <mark>۱ ، ص ۱ ا . ا</mark>

#### حفاظت ، احتياط

جانِ دو عالم علیہ کی دیکھ بھال میں ذراسی لا پرداہی بھی عبدالمطلب کے لئے نا قابل برداشت ہوتی۔

ام ایمن کہتی ہیں کہسیدہ آمنہ کی وفات کے بعد میں ہی رسول اللہ علی کے خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک در مت کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں ذراسی غافل ہوئی تو آپ باہرنکل گئے ، ابھی تھوڑی ہی دریگزری تھی کہ عبدالمطلب آپ کوساتھ لئے ہوئے میرے پاس آ کھڑے ہوئے اور مجھ سے پوچھا ''کھٹے پتہ ہے، میں نے اپنے بیٹے کو کہاں پایا ؟''

' د نہیں ،حضور!'' میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔

''یہ اُدھر، بیری کے پاس بچوں کے ساتھ کھڑا تھا۔'' عبدالمطلب نے بتایا۔ پھر مجھے تنبیہ کی۔''لا تَغُفَلِیُ عَنُ اِبْنِیُ .....'' (میرے بیٹے کے بارے میں آئندہ الی غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا ---! تجھے پیتنہیں ہے کہ اہلِ کتاب کواس کے نبی بن جانے کا دھڑکا لگاہؤ انے۔ مجھے ڈرہے کہ اس کو کہیں ان کے ہاتھوں نقصان نہ بینج جائے۔'') (ا)

#### استسقاء

ایک دفعہ مکہ مکرمہ اور گرد ونواح میں قحط پڑگیا۔کھانے کے قابل ہرشئے ختم ہوگئ اور بھوکوں مرنے کا خطرہ پیدا ہوگیا۔ایسے میں ہرشخص افسر دہ وملول تھا۔عبدالمطلب کی اہلیہ رقیقہ کہتی ہیں کہ ایک دن اسی پریشانی کے عالم میں میری آئکھ لگ گئ تو میں نے خواب میں ایک غیبی نداسن۔(۲)

''یکامَعُشَرَ قُریشِ اِتمہارے اندرایک ایبالرکا ہے جس کوعفریب نبوت ملنے والی ہے۔اسی کی برکت سے میقط سالی دور ہوسکتی ہے اور رحمت کی گھٹا برس سکتی ہے۔تم لوگ ایک ایبا بزرگ شخص تلاش کرو جو شریف النسب اور طویل قامت ہو، اس کا رنگ سفید

<sup>(1)</sup> السيرة الحلبيه ج ١، ص ٢٢، البدايه والنهايه ج ١، ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبية ج ١ ، ص ٢٣ ، ٢٣ ، ١ ، تاريخ الخميس ج ١ ، ص ٢٣٩ .

ہو، ابرو گھنے ہوں اور بینی بلند ہو---وہ،اس کے بیٹے اور پوتے سب با ہرنگلیں \_اہلِ مکہ کی ہر شاخ ہے بھی ایک ایک آ دمی نکلے۔ سب لوگ عنسل کریں ، خوشبو لگا ئیں ، بیت اللہ کا طواف کریں اور پھرسب ابوقتیس پہاڑ پر چڑھ جا کیں ۔ وہاں پر بزرگ شخص دعا کرے اور باقی سب افراد آمین کہیں ---انشاء اللہ اس طرح خشک سالی دور ہوجائے گی۔''

ر قیقہ نے جب بیخواب بیان کیا تولوگوں نے فی الفورکہا کہ بیصفات وعلامات تو صرف عبدالمطلب میں پائی جاتی ہیں۔ چنانچےسب نے ان سے دعا کے لئے التماس کی ، جے انہوں نے بخوشی منظور کرلیا۔

آ خرایک دن مقرر کیا گیا۔ اس دن خواب میں بتائے گئے طریقے پر سب تیار ہوئے ۔عبدالمطلب بھی اپنی تمام اولا دکو لے کر باہر آئے اورلوگوں کی قیادت کرتے ہوئے ابو قتیس کی طرف روانہ ہو گئے ۔ لا ڈ لا پوتا بھی آ پ کے ہمراہ تھا۔ پہاڑ پر پہنچ کرعبدالمطلب <u>نے</u> یوتے کواینے پاس کھڑا کیا اور جب ہاتھ اٹھا کرخداوند کریم سے بارانِ رحمت کا سوال کیا تو آ مین کی روح پر درصدا ہے جبل ابوقتیس گونج اٹھا۔ابھی دعا جاری ہی تھی کہ بدلی اٹھی اور چھا . گئی ، پھر برس پڑی اورالیی ٹو ٹ کر برس کہ جل تھل ہو گیا اور ندی نالوں میں طغیا نی آ گئی <sub>۔</sub>

### وفات عبدالمطلب

جانِ دوعا کم علیصلہ کے والد ماجدتو آپ کی ولا دت سے پہلے ہی چل بسے تھے، چپھ سال کے ہوئے تو پیاری امی داغِ مفارقت دے گئیں ، اس کے بعد ابھی دو ہی سال مزید گزرے تھے کئحبتیں نچھاور کرنے والے دادا کا دستِ شفقت بھی اٹھ گیا۔

عبدالمطلب كي و فات كا عجيب قصه ہے--- ان كى چھ بيٹياں تھيں ، زبان آ ور اورضيح الليان \_

جب عبدالمطلب کویفین ہوگیا کہ میری آخری گھڑی قریب آگی ہے تو انہوں نے ا پنی تمام بیٹیوں کو بلایا۔سب اکٹھی ہوئیں تو ان سے کہنے لگے

''میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعدتم میرے مرشے کہو گی مگراس وفت میں تو نه من سکول گا ،اس لئے ابھی میر ہے سامنے کہدووتا کہ میں بھی من لوں ۔'' سیدالوری جلد اوّل کا سعاد ت

سخت جیرت ہوتی ہے ان خواتین کی قادرالکلامی پر، کہ انہوں نے بغیر کسی قتم کی تیاری کے،اس وقت کیے بعدد یگرے چھ شہکار مرشے کہدڈ الے۔

آ خری مرثیہ ختم ہؤا تو اس وقت عبدالمطلب کی زبان بند ہو پیکی تھی ؛ تا ہم انہوں نے سر ہلا کراپنی پیندید گی اوراطمینان کا اظہار کیا اور ہمیشہ کے لئے آئکھیں موندلیں۔(۱)

# سوگ

اس دن مکہ والوں پررنج وغم کا پہاڑٹوٹ پڑاتھا کیونکہ ان کامجوب سردار ہمیشہ کے لئے ان سے جدا ہو گیا تھا۔عرب یوں تو بڑے دل گردے والے لوگ تھے مگریہ صدمہ ایسا ہی جا نکاہ تھا کہ سب کارور وکر بُرا حال ہو گیا۔

وَلَمْ يُبُكَ اَحَدٌ بَعُدَ مَوْتِهِ مَابُكِىَ عَبُدُالُمُطَّلِبِ بَعُدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَقُمُ لِمَوْتِهِ بِمَكَّةَ سُوْقٌ اَيَّامًا كَثِيْرَةً. (٢)

(عبدالمطلب کے لئے جتنالوگ روئے اتنا کبھی کسی شخص کے لئے نہیں روئے اور

ان کےسوگ میں کئی دنوں تک مکہ میں کوئی بازار نہیں لگا۔ )

جس ہستی کے فراق میں اغیار بھی غم سے نڈ صال تھے--- وَ اللّٰهُ اَعُلَمُ ---اس کی وفات سے اس کے لاڈ لے بوتے کے نتھے سے دل پر کیا ہیت رہی ہوگی ---؟ وہ آٹھ برس کامعصوم بھی جنازے کے پیچھے چل رہا تھا اور روئے جارہا تھا۔ (۳)

### ابو طالب کی کفالت

عبدالمطلب اپنی زندگی میں ہی ابوطالب کو وصیت کر گئے تھے کہ میرے بعد میرے

(١)طبقاتِ ابنِ سعد ج١، ص ٥٥، سيرت ابنِ هشام ج١، ص ١١،

ابن ہشام نے تمام مرہیے بھی نقل کئے ہیں۔

(٢) السيرة الحلبية ج ا ص ٢٦ ا ، طبقاتِ ابنِ سعد ج ا ، ص ٥٥.

(٣) السيرة الحلبية ج ١، ص ١٢٥.

www.mudatabah.org

مسيدالوري جلد اول ملا عاديد

پوتے کی پرورش اور دکھ بھال تہمارے ذمہ ہوگی۔ابوطالب اگر چہ تنگدست تھ؛ تاہم انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔۔۔اور یوں جانِ دوعالم علیقے ان کے ساتھ و ہنے گئے۔
عبد المطلب کی طرح ابوطالب بھی جانِ دوعالم علیقے کے ساتھ والہانہ بیار کرتے تھے اور اپنی اولا دسے بھی زیادہ چاہتے تھے۔۔۔ دراصل آپ تھے ہی ایسے من موہنے کہ ہر شخص کا دل بے اختیار آپ کی جانب تھنچا جاتا تھا۔اس پرمستز ادآپ کی وہ برکات تھیں جن کا دم بدم مشاہدہ ہوتار ہتا تھا۔

مثلاً اگر آپ کھانے میں سب کے ساتھ شامل ہوتے تو تھوڑا سا کھانا سب کے لئے نہ صرف کافی ہوجاتا؛ بلکہ بچ بھی رہتا۔

اسی طرح دودھ کے جس کٹورے سے آپ چند گھونٹ نوش فرما لیتے ، اس سے سب شکم سیر ہو جاتے ، حالانکہ اس میں دودھ کی مقدار اتنی ہی ہوتی کہ بمشکل ایک آ دمی کی ضرورت پوری کرسکے۔(۱)

ایے برکت بداماں بھیتے سے ابوطالب جتنا بھی پیارکرتے ، کم تھا۔

### وقار و متانت

چمک دار بال ، سُرمگیں آنکھیں

بيح مول كه براے، جب سوكر المصتے ہيں تو بال بكھرے موتے ہيں اور آئكھيں

matan mudatabada aras

<sup>(</sup>١) البدايه والنهايه ج٢، ص ٢٨٢، السيرة الحلبيه ج١، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) البدايه والنهايه ج٢، ص ٢٨٣، السيرة الحلبيه ج١، ص ١٢٨.

سیدالوری جلد اول می ایمان می ا

غیر مصفیٰ ۔ ابوطالب کے بچوں کا بھی صبح سبح یہی حال ہوتا تھا مگر جانِ دوعالم علیہ ہے بال قدرتی طور پر آ راستہ اور چیک دار ہوتے اور آئھوں میں ہلکا ہلکا سرمہ بھی لگا ہوتا۔ (1)

طلب باراں

رحمة للعالمين كےصدقے بار ہابارانِ رحمت نا زل ہوئی -- عبدالمطلب كا واقعہ پہلے گزر چکا ہے،اس سے ملتا جلتا قصہ ابوطالب كابھی ہے۔

پہ در پی ہہ ہیں سے ہوں بھی مکہ مرمہ میں قحط پڑا ہؤاتھا اور خشک سالی کی وجہ سے ہر شخص پریشان تھا۔ایک محفل میں اس سلسلے میں تباولہ خیالات ہور ہاتھا اور اس مصیبت سے چھٹکا را پانے کی تد ابیر سوچی جار ہی تھیں کسی نے لات وعولی کے روبر وفریا دکرنے کی تجویز پیش کی اور کسی نے منات کی خوشنو دی حاصل کرنے پر زور دیا۔مجلس میں ایک مجھدار آ دمی بھی بیٹھا تھا۔ لوگوں کی اس طرح کی باتیں سن کر کہنے لگا۔

''اَنْی تُوُفَکُوُنَ .....؟ کیا فضول با تیں کر رہے ہوتم لوگ!! جب تمہارے درمیان ابراہیم واسلعیل کی اولا دہے ایک معزز آ دمی موجود ہے تو پھر کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟''

لوگ سجھ گئے، کہنے گئے---''کَانَّکَ عَنیْتَ اَبَا طَالِبِ'' (شاید آپ کی مرادابوطالب سے ہے۔)

'' ہاں!''سمجھدار هخص بولا'' میں انہی کا کہہر ہا ہوں۔''

اس رائے سے سب نے اتفاق کیا اور اسی وقت ابوطالب کا درواز ہ جا کھٹکھٹایا۔ ابوطالب باہر نکلے تولوگوں نے اپنامد عابیان کرتے ہوئے کہا

"ابوطالب! آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ س زور کا قحط پڑا ہو اہے اور ہمارے اہل وعیال کا کیا حال ہور ہاہے---! براہ مہر بانی آیئے اور ہمارے لئے خداوندِ عالم سے بارش طلب سے جے!"

(١) البدايه والنهايه ج٢، ص ٢٨٣، السيرة الحلبيه ج١، ص ١٢٨ تاريخ

الخميس ج ١، ص ٢٠٢.

ابوطالب نے اپنشس وقمر بھیتج کوساتھ لیا اور دیوار کعبہ کے ساتھ جا کھڑے ہوئے۔ بچپانے دعا کی ، بھیتج نے آسان کی طرف انگلی اٹھا کر پچھاشارہ کیا، اس وقت ہر طرف سے بادل امنڈ آئے اورارضِ مکہ کوسیراب کرگئے۔

ابوطالب این اس شعر میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وَ اَبُیَضُ یُسُتَسُقَی الْغَمَامُ بِوَجُهِم ثِمَالُ الْیَتَامِی ، عِصْمَةٌ لِلْلاَرَامِلِ

(وہ سفید رنگ والا ، جس کے چہرے کے صدیقے بارش برس جاتی ہے ، تیموں کا مجاو مال کی اور بیوا وُں کا محافظ ہے۔)(1)

### چشمهٔ صحراء

جس ہستی کے طفیل آسان سے گھٹا کیں گہر بار ہوجا کیں ،اس کے صدقے اگرلق و دق صحراء میں چشمہ ابل پڑے تو کیا تعجب ہے!

ابوطالب بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور میر اسجینجا کہیں جارہے تھے۔ جب ہم ذوالمجازنا می جگہ پر پہنچے تو مجھے پیاس لگ گئی۔ پہلے تو صبر کرتا رہا مگر جب تشکی برداشت سے باہر ہوگئ تو تجینیج سے کہا

ہ ہمر ہوں و سے ہے ہے۔ ''یَا اہُنَ اَحِیُ! قَدُ عَطَشُتُ. '' ( بھتیج! مجھے پیاس لگ گئی ہے ) بھتیجا یہ سنتے ہی اپنی سواری سے اتر ااور زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے وہاں پڑے ایک پھر کوٹھوکر ماری۔ پھرا پنی جگہ سے ہٹا تو میری حیرت کی انتہاء نہ رہی --- جہاں سے پھر ہٹا تھا، وہاں شفاف پانی کا چشمہ چمک رہا تھا۔ ''پیٹیں ، چاچان!''اس نے کہا۔

'' پیئیں ، پچاجان!''اس نے کہا۔ میں نے خوب جی بحر کر پی لیا تو اس نے پوچھا ''اَدَ وِیُتَ؟''(سیر ہوگئے ہیں؟)

خاب ۱، ولادت با سعادت

میں نے اثبات میں جواب دیا تو اس نے پھرسر کا کر پھر اپنی جگہ کر دیا ---اب

وہاں چشمہ تھا، نہ پانی۔(۱)

شام کا پھلا سفر

جانِ دو عالم علیہ کی عمر بارہ سال کے لگ بھگتھی کہ ابوطالب قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانے کے لئے تیار ہوگئے۔ جانِ دو عالم علیہ کے ساتھ لے جانے کا ارادہ نہیں تھا کیونکہ آپ کی عمر چھوٹی تھی اور سفر طویل ومشکل ، لیکن جب قافلے کی روائلی کا وقت آیا تو آپ روتے ہوئے آئے اور ابوطالب کی اونٹنی کی مہارتھا م کر بھد حسرت ویاس گویا ہوئے۔

"یَاعَمِّ اِلٰی مَنُ تَکِلُنِیُ ---؟ لاَ اَبَ لِیُ وَلَا اُمَّ." (پچاجان! مجھے کس کے حوالے کئے جارہے ہیں---؟ ندمیراباپ ہے، نہ ماں) ابوطالب پررفت طاری ہوگئی۔(۲) اشکوں کی برسات میں آپ نے اعلان کیا۔

(۱) السيرة الحلبيه ج۱، ص ۱۳۰، الآثار المحمديه ج۱، ص ۱۰۳، طبقاتِ ابن سعد ج۱، ص ۹۸.

(۲) ابوطالب نے ایک طویل نظم میں سفر شام کے واقعات بیان کئے ہیں۔ وہ اس منظر کی عکائ کرتے ہوئے کہتے ہیں

بَكِی حُزْنًا وَالْعِیْسُ قَدُفَصَلَتُ بِنَا وَاَمُسَکُتُ بِالْكَفَّیْنِ فَضُلَ زِمَامِیُ (جب کاروال روانه بونے لگا وریس نے گئی ہوئی مہارتھام لی تو وہ روپڑا۔) ذَکُرُتُ اَبّاهُ ثُمَّ رَقُرَقُتُ عَبْرَةً تَجُودُ مِنَ الْعَیْنَیْنِ ذَاتِ سِجَام راس وقت مجھاس کاباپیاد آگیا اور میری آکھوں ہے بھی مسلسل آنسو برسے لگے۔)

(روض الانف ج ١، ص ١٢٠)

''میں اپنے بھینچے کوضر ور ساتھ لے جاؤں گا اور آئندہ ہم ایک دوسرے سے بھی

جدانه مول كركايُفَارِ قُنِي وَلَا أَفَارِقُه ' اَبَدًا."

چنانچہ آپ بھی چپاکے ہمسفر ہوگئے۔

خداکے فضل سے سفر بخیریت گزرگیا اور قافلہ حدودِ شام میں واقع مشہور بستی بھرای کے پاس جا پہنچا۔ وہاں ایک گھنا پیڑتھا جس کے سائے میں اکثر کارواں تھم راکرتے تھے۔ چنانچہ بیاوگ بھی سستانے کے لئے ادھر ہی چل پڑے۔اس درخت کے قریب ہی گرجاتھا

جس میں ایک راہب قیام پذیر تھا۔ اس کا اصل نام تو جرجیس تھا گرمشہور بھرا کے ساتھ

تھا ---نہایت متقی و پر ہیز گاراور پرانی کتابوں ،روایتوں کا ماہر۔

اس کی نگاہ درخت کی طرف جاتے قافلے پر جو پڑی تو اس کی جیرت کی انتہا نہ
رہی --- قافلے میں ایک بچہ تھا جس پر بادل کے ایک مکڑے نے مسلسل سایہ کررکھا تھا اور
اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ درخت کے پاس پہنچ کر جب لوگ سواریوں سے اترنے لگے
تو وہ بچہ بھی اتر کر درخت کے پنچ جا بیٹھا۔اس کے بیٹھتے ہی بادل کا مکڑا تو درخت کے او پر جا
تھ ہرااوردخت کی مہنیاں اس پر بے تا بانہ جھک گئیں۔

یہ تعجب خیز مناظر د کھے کر را ہب گہری سوچ میں ڈوب گیا۔اسے یاد آیا کہ ہماری قدیم کتابوں میں بیعلامت تو نبی آخر الزمان کی بتائی گئی ہے--- کیا یہ بچہ وہی آخری پینمبر ہے؟ گراس نبی کی تو بچھاور علامات بھی مذکور ہیں، کیا وہ سب اس میں موجود ہیں ---؟

کیوں نہ قافلے کی دعوت کی جائے اور جب وہ لوگ کھانا کھانے کے لئے آ کیں تو بچے کا تفصیلی معائنہ کرلیا جائے۔

یں معابیہ رئیا جائے۔ اس رائے پراس کا دل جم گیا اور قافلے کو کھانے پر بلالیا۔اس بات سے اہل قافلہ کو بے حد تعجب ہؤا۔ آخرا کی شخص نے یو چھ ہی لیا

''بات تو کوئی خاص نہیں''راہب نے کہا''بس، یونہی تمہاری ضیافت کرنے کوجی

جاہ رہاتھا۔'' قافلے والوں نے دعوت منظور کرلی اور وقت مقرر پر کھانے کے لئے چل پڑے۔

قامعے واتوں نے دوت مطور کری اور وقت مطرز پر تھانے کے سے پن پڑے۔ گریہ سوچ کر کہ بڑوں کی محفل میں بچوں کا کیا کام ، جانِ دوعالم علیہ کو وہیں چھوڑ گئے۔

سب انتہے ہوگئے تو راہب نے فردا فردا سب کے چیروں کوغور سے ویکھا مگراس

کووہ چاند کا فکڑا کہیں نظر نہ آیا جس کے لئے اس نے ساراا ہتمام کیا تھا۔

ف كياتمام مهمان آ كئ بين؟ "اس في يو چھا-

''جی ہاں! کوئی قابلِ ذکر آ دمی چیچے نہیں رہا؛ البتہ دس بارہ سال کا ایک لڑ کا ہے جس کوہم سامان کی دیکھ بھال کے لئے چھوڑ آئے ہیں۔''ایک شخص نے بتایا۔

''اس کوبھی بلا کراہیے ساتھ بٹھالو!''راہب نے مشورہ دیا'' بیتو انتہا کی معیوب

بات ہے کہ باقی سب سیر ہو کر کھالیں اور وہ محروم رہ جائے۔''

اسی وفت حارث اٹھے اور جانِ دوعالم علیہ کو بلالائے۔راہب نے آپ کودیکھا تو مطمئن ہوگیا اور کھانا شروع کر دیا گیا۔ کھانے کے بعد جب لوگ إدهر أدهر ہوگئے، تو

راہب آپ سے مخاطب ہؤا۔

"بيٹا! تجھے لات وعرضی (۱) کی قتم ......"

''مت نام لیں میرے سامنے لات وعول کی کا!'' آپ نے تڑپ کر راہب کی

بات کاٹ دی'' خدا کی قتم! مجھے کسی چیز سے اتنی نفرت نہیں ہے جتنی ان دیویوں سے ہے۔'' ''اچھا تجھے اللہ کی قتم! میں جو کچھ پوچھوں سچ سچ جتانا۔''

''پوچھے! کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔''اللہ کا نام س کرآپ جواب دینے کے لئے

آ ما ده ہوگئے۔

چنانچہ را بب نے آپ سے متعدد سوالات کئے اور آپ کے جوابات سے مطمئن

(۱) لات ،منات اورعز کی ،عرب کی تین مشہور دیویاں تھیں ۔

سیدالوری جلد اول می ایمان می ایمان می ولادت با سعادت ا

ہوگیا۔ پھرآپ کی پشت اقدس کے بالائی حصہ پرمہر نبوت (۱) کو بغور دیکھا اور اسے چوم کیا۔ پھرابوطالب سے استفسار کیا۔

"ي بي آپ کا کيا ہے؟"

''بیٹاہے میرا۔'' (۲) ابوطالب نے جواب دیا۔

" نہیں 'راہب بولا' یو آپ کا بیٹانہیں ہے۔اس کا باپ زندہ ہوہی نہیں سکتا۔'

''ٹھیک ہے---میرا بھتیجاہے۔''ابوطالب کوحقیقت بیان کرنی ہی پڑی۔

''اس کے باپ کی وفات کوکتنا عرصہ ہو گیا ہے؟''

'' وه تواسی دوران چل بساتھا، جب کہ پیشکم مادر میں تھا۔''

''اس کی ماں موجود ہے؟''

' ' نہیں --- وہ بھی چندسال پہلے انتقال کر گئی ہے۔''

ا پنااطمینان کر لینے کے بعدرا ہب گویا ہؤا --- ''بلاشبہ آپ سے کہہ رہے ہیں اور میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ اس کو یہودیوں سے بچا کرر کھئے ، کیونکہ یہودی حاسدلوگ ہیں اور اگر انہیں ان علامات کا پینہ چل گیا جو مجھے معلوم ہوئی ہیں تو وہ ضروراس کوقل کرنے کی

کوشش کریں گے--- پیمیری مخلصانہ نصیحت ہے--- کیونکہ ہمیں پرانی کتابوں اور آباء و اجداد سے جوروایات معلوم ہوئی ہیں ،ان کی روسے بیلا کا بہت بڑی شان والا ہوگا۔''

ابوطالب نے یہ پُرخلوص نصیحت پلے باندھ لی --- اس کے بعد دور کے سفر پر مجھی جانِ دوعالم علیہ کے کوساتھ لے کرنہیں گئے۔ ( ۳ )

(۱)''مهر نبوت'' کی تفصیل جلد سوم، باب شائل میں آئے گی۔

(۲) قدیم کتابوں میں آخری نبی کی ایک علامت یہ بھی ندکور تھی کہ وہ بیتیم ہوگا۔ چونکہ حاسد یہودی اس آخری اسمعیلی نبی کو قبل کرنے کے دریے تھے، اس لئے ابو طالب جانِ دو عالم علیہ کو اپنا بیٹا ظاہر کرتے تھے تا کہ بدباطن یہودی اس طرف متوجہ نہ ہوں۔

(٣) البدايه والنهايه ج٢، ص ٢٨٣، ابن هشام ج١، ص ١١٨، ١١٩. 🍙

www.midalabadi.ang

#### فطرتی طھارت ، غیبی حفاظت

بحيراكي زباني لات وعرل ي كے نام س كرجان دوعالم علي في حسشد بدر وعمل كا مظاہرہ کیا تھا،اس کی وجہ بیتھی کہ آپ کوفطر تا شرکیہ اعمال وعقا کدسے نفرت تھی۔(۱) علاوہ

طبقاتِ ابن سعد ج ١، ص ٩٩، ١٠٠.

بلی کے بھا گوں چھینکا ٹوٹا --- بحیرا کے ساتھ جانِ دو عالم علیقی کی ملاقات کیا ہوگئی کہ متشرقین کے گھر تھی کے جراغ جل اٹھے اور عیسائی بزرجمہریہ ثابت کرنے میں جت گئے کہ محمد علیقیہ کو مذہب اور دین کے بنیادی اسرار ورموز بحیرانے ہی سکھائے تھے اور اس کے تعلیم کر دہ عقاید ونظریات کے خاکے میں رنگ آمیزی کر کے آپ نے اسلام کے نام سے ایک نیادین پیش کر دیا۔

مقصداس ساری کاوش کا بیہ باور کرانا ہے کہ اسلام کوئی مستقل خدائی دین نہیں ؛ بلکہ عیسائیت کا چ ہہے، جے محمد علی کے اخا ذو ماغ نے بحیرا کی تعلیمات سے تیار کیا۔

متشرقین کے ان خیالات کی تر دید کے لئے بعض محققین نے اس واقعہ کی صحت ہی ہے ا نکار کر دیا ہے، حالانکہ منتشرقین کی خوش فہی دور کرنے کے لئے تو قاضی سلیمان منصور پوری کا یہ دلچسپ اور لاجوابسوال ہی کافی ہے۔

'' میں کہتا ہوں ، اگر آنخضرت علیہ نے تثلیث اور کفارہ کا رومسے کےصلیب پر جان دینے کا بطلان،اس راہب کی تعلیم ہی ہے کیا تھا،تو اب عیسائی اپنے اس بزرگ کی تعلیم کو قبول کیوں نہیں کرتے؟''

(رحمة للعالمين ج ١، ص ٣٥)

ِ(۱)اس خداداد پاکیزگی کونبوت ملنے کے بعد جانِ دوعالم علیہ نے ان زریں الفاظ میں بیانِ فرمایا۔ 'ُمَازِلُتُ اَعْرِفُ اَنَّ الَّذِى هُمُ عَلَيْهِ كُفُرٌ وَمَا كُنْتُ اَدُرِى مَا الْكِتَابُ ۚ وَلَا

الْإِيْمَانُ" (سيرتِ حلبيه ج ١٣٨)

( میں شروع سے جانتا تھا کہ بیلوگ جو پچھ کررہے ہیں وہ کفر ہے۔ حالا نکہ اس وقت مجھے نہ

كتاب كاعلم تقاء نهايمان كا\_)

أُمَّى آ قاعَالِيُّهُ كَي اسْ لا للمُّن " برلا كھوں علوم قربان!

المسيدالوري جلد اول مراح عند المسيدالوري جلد اول مراح المسيدالوري جلد اول مراح المسيدالوري جلد اول مراح المسيدالوري المسيدالوري جلد اول مراح المسيدالوري المسيدا

ازیں چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دامن کو ہرتشم کی آلودگی ہے پاک رکھنا جا ہتا تھا --- تا کہ کل کلاں کسی کوآپ کے کردار پرانگلی اٹھانے کا موقع نہل سکے۔۔۔اس لئے اگرآپ بڑول کے کہنے سننے اورمجبور کرنے پرکسی بت کے پاس چلے بھی جاتے تو غیبی آ واز آپ کومتنبہ اورخبر

اُمِّ ایمن بیان کرتی ہیں کہ دیگر بہت سے اصنام کے علاوہ بُوَ انَّه نام کا ایک بت بھی قریش کا مرکز عقیدت تھا۔سال میں ایک دفعہ اس کے استھان پرحا ضر ہوکر قربانی پیش کیا کرتے تھے اور رات تک اس کے پاس اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔

ابوطالب بھی سب کے ساتھ اس تقریب میں شامل ہؤ اکرتے تھے اور چاہتے تھے کہ بھتیجا بھی شریک ہؤ اگرے۔کئی دفعہ جانِ دو عالم علیہ کو کہا بھی ،مگر آپ نے سنی ان سن کردی۔ آخر ایک دفعہ ابو طالب بہت ناراض ہوئے۔ پھو پھیوں نے بھی سخت ست کہا---ان کے خیال میں بھتیجا'' بے دین''ہوتا جار ہاتھا---سب نے بخق سے بازیرس

" أخرتهبيں اپنی قوم سے کیا ضد ہے کہ نہ تو ان کے ساتھ کسی میلے میں شریک ہوتے ہو، نہ کسی اجتماع میں---؟ اگرتم نے اپنا یہی رویہ برقر اررکھا تو ہمارے خداؤں کی طرف ہے تم پر کوئی آفت ٹوٹ پڑے گی۔''

چپاؤں اور پھو پھیوں کو بوں ناراض ہوتے دیکھ کرآپ بادلِ ناخواستہ ابوطالب کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو گئے۔

جانے کوتو چلے گئے ، مگرجلد ہی لرزتے کا نیتے واپس آ گئے ۔ آپ کی بیرحالت و کیم کر پھو پھیا ںخوفز دہ ہو کئیں اور پو چھنے لگیں۔

"مَا الَّذِي دَهَاك؟ " (كيول اتن دهشت زده بورج بو؟)

"شاید مجھ پرکسی آسیب وغیرہ کا سابیہ وگیا ہے۔" آپ البھن آمیز لہج میں بولے ''نہیں نہیں'' سب نے کہا''تم پر آسیب کا اثر کس طرح ہوسکتا ہے؟تم تو بہت

ا چھےانسان ہو--- پہشیہ تمہیں کیونکر ہؤ ا؟''

سیدالوری جلد اول کم استاد کی استاد کار کی استاد کار کی استاد کار کی استاد کار کرد کار کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استا

''اس بنا پُ''آپ نے اپنے شہے اورخوف کی وجہ بیان کی'' کہ میں جب بھی بت کے قریب جانے کی کوشش کرتا تھا ، ایک سفید چہرے والی طویل قامت ہستی نمودار ہوکر چیخ

ير تى تقى "وَرَاءَ كَ يَا مُحَمَّدًا لَا تَمَسَّه" ( يَحِي بُنَ يَا ثُمُ الص مت باته (ئ ي ال

اس روایت کی راوی اُمِّ ایمن فر ماتی ہیں کہ اس واقعہ کے بعد آپ نے بھی کسی مشر کانہ تقریب میں شرکت نہیں کی۔(۱)

گانے کی محفل میں

شرک تو خیر ہے ہی بڑی چیز، جانِ دو عالم علیہ کوتو باری تعالی نے چھوٹی موٹی لغزشول ہے بھی محفوظ رکھا۔

آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن داستان گوئی کی محفل (۲) میں شمولیت کومیراجی حاہا۔ میں ادھرروانہ ہو اتو چلتے چلتے میرے کانوں میں گانے بجانے کی آواز پڑی۔ میں نے پوچھا کہ بیآ وازکیس ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ فلا سفض کی شادی کی تقریب ہے۔ میں نے بزمِ داستان گوئی میں شمولیت کا ارادہ تر بک کیا اور محفل موسیقی میں شرکت کے لئے چل پڑا۔ وہاں پہنچ کرابھی بیٹھا ہی تھا کہ نیند نے آلیا اور میں وہیں پرسوگیا، پھردن چڑھے آ نکھ کھلی۔ دوسرے دن پھر گانا سننے کے لئے گیا تو پھروہی معاملہ پیش آیا --- ان دوموا قع کے علاوہ میرے دل میں بھی ایسی خواہش ہی پیدانہیں ہوئی --- یوں مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت

(١) السيرة الحلبيه ج١، ص ١٣٦، طبقات ابنِ سعد ج١، ص ١٠٣،

الآثار المحمديه ج ١٠٥ ص ١٠٩.

(۲) داستان سرائی کی محفلیس اُس دور کی عرب ثقافت کا لازمی جزو تھیں۔کام کاج سے فارغ <u> ہوکر رات کولوگ چوپال میں جمع ہو جاتے اور کسی داستان گوسے کہانی سنانے کی فرمائش کرتے۔ داستان گو</u> طویل کہانی چھیڑ دیتا جوعمو ما قسط وار ہؤ ا کرتی اور جب ایسے موڑ پر پہنچتی جہاں سامعین آئندہ کا حال 🗨

ملنے تک جاہلیت کی قباحتوں سے بچائے رکھا۔(۱)

#### گله بانی

جب جانِ دو عالم عليه ماكى حليمة ك ياس تصق تو رضاعى بھائيوں كے ساتھ كمرياں چرانے جايا كرتے تھے۔ پھر جب آپ تقريباً بارہ تيرہ برس كے ہوئے تو اس وقت مکہ مکرمہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔

آپ کے علاوہ دیگرا نبیاء علیہم السلام نے بھی بکریاں چرائی ہیں کلیم اللہ الطبیلا کی شانی کا تذکرہ تو کلام الہی میں موجود ہے اور باقی انبیاء کے بارے میں جانِ دوعالم علیہ کا

"مَا بَعَتُ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ. "(الله تعالى في كوئى الياني نهيس بهيجا، جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔)

صحابہ کرامؓ نے عرض کی۔''وَاَنُتَ یَارَسُولَ اللهِ !؟'' (کیا آپ نے بھی يارسول الله!؟)

فَرَمَا يِا ''نَعَمُ وَأَنَا رَعَيْتُهَا عَلَى قَرَارِيُطَ لِلَاهُلِ مَكَّةً.''(ہاں میں بھی قرار بط کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ (۲)

جانے کے لئے مضطرب اور بے قرار ہوتے ، تو داستان گو'' باتی آئندہ'' کہہ کر خاموش ہو جاتا اورلوگ یہ جانے کے لئے کہ پھر کیاہؤا؟ دوسری رات پھراکھے ہوجاتے۔

- (١) السيرة الحلبيه ج١، ص ١٣١، البدايه والنهايه ج٢، ص ٢٨٨.
- (٢) قَوَارِيْط، قِيْرَاط كى جمع ہے۔ آج كل تو ٢٠٠٠ ملى كرام وزن كو قيراط كہتے ہيں،اس دور میں غالبًا دینار کا ۲ رہم قیراط کہلاتا تھا۔

علامه ابراہیم حربی نے کہاہے کہ قرار پط مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔اس لحاظ سے حدیث کامعنی بیہوگا کہ میں قرار بط نا می جگہ پراہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔

علامہ مینی اور ابن جوزی کو یہی رائے پیند ہے اور جناب شبکی کا جھکا ؤبھی اس طرف 🕤

حضرت جابر میان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم پیلو کے درخت سے پھل تو ڑ رہے تصے تو جانِ دوعالم عَلِينَةً نے ارشا دفر مایا

''عَلَيْكُمُ بِالْاَسُوَدِ..... '' (كالے كالے ديكھ كرتوڑو، وہ زيادہ خوش ذا نَقَه ہوتے ہیں۔ بیمیرااس زمانے کا تجربہ ہے، جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ) ''آ پ بھی چرایا کرتے تھے یارسول اللہ!؟''ہم نے جیرت سے پوچھا ''ایک میں ہی کیا!''آپ نے جواب دیا''تمام انبیاء چراتے رہے ہیں۔''(۱)

حربُ الفِجار

جب جانِ دوعالم عَيْنِيُّكُ ١ سال كے ہوئے تو جنگ فجار كا دا قعہ پیش آيا اور قريش و قیس کے درمیان معرکے کارن پڑا۔ جاریا چھدن تک زورشوردے لڑائی ہوتی رہی، بالآخر عتبہ کی کوششوں سے ملح ہوگئی اور جنگ کا خاتمہ ہوگیا۔

چونکہ اس معرکے میں جانِ دوعالم علیہ کے چپاز بیر، بی ہاشم کے علمبر دار تھاور زبیر کے دیگر بھائی بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔اس لئے آپ کوبھی اپنے بچاؤں کے ساتھ میدان کار زار میں جانا پڑتا؛ تاہم آپ نے بذاتِ خود اس لڑائی میں کوئی

معلوم ہوتا ہے،لیکن ہمارے خیال میں قرار بط قیراط ہی کی جمع ہے کیونکہ مکہ کے آس پاس قرار بط نام کی کوئی جگہ نہ پہلے بھی تھی ، نہاب ہے۔ مکہ تکرمہ نے قدیم وجدید جغرافیے اور تاریخیں اس کے ذکر ہے یکسر خالی ہیں۔

علاوه ازیں امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الاجارہ میں ذکر کیا ہے اور ابن ماجہ نے اس روایت کے بعدا پنے استاذ کی بیتشری بھی نقل کی ہے۔ یَعْنِی کُلُ شَاةِ بِقِیْرَاطِ. (یعنی فی بکری ایک قیراط) ابن ماجه ص ۱۵۲

جب اس حدیث کوروایت کرنے والے محدثین اس کوا جارہ میں درج کررہے ہیں اورصراحة ٔ بتارہے ہیں کہ قراریط، قیراط کی جمع ہے تو پھر قراریط نام کی کوئی جگہ اختر اع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ (١) طبقات ابنِ سعد ج ١، ص ﴿ ٨، السيرة الحلبية ج ١، ص ١ ١ ١.

حصة بين ليا\_(١)

تعجب خیز بات یہ تھی کہ جب آپ میدان میں تشریف لے جاتے ، قریش غالب آ نے لگتے اور جب آپ واپس چلے جاتے تو فریق مخالف کا دباؤ بڑھ جاتا۔ یہ صورت حال دیکھ کرسب نے آپ سے کہا لا تَغِبُ عَنَّا. (ہمیں چھوڑ کے نہ جایا کرو) چنا نچہ ان کی خواہش کے مطابق آپ وہیں تھہرے رہے ، تا آ نکہ ملح ہوگئی۔ (۲)

حلف الفضول

جتگِ فجار کے بعد جب حالات معمول پرآ گئے توایک دن زبید قبیلہ کاایک فرد باہر

(۱) جانِ دو عالم علیہ نے اس جنگ میں بنفس نفس حصہ کیوں نہیں لیا ---؟ علامہ بہلی نے روض الا نف میں اس کی جو وجہ بیان کی ہے، اس سے ایمان تازہ ہوجا تا ہے کیکن روض الا نف سے نقل

کرنے کی بہنسبت جناب شبلی کی سیرت النبی ہے اقتباس پیش کرنا زیادہ لطف دے گا۔وہ لکھتے ہیں۔

''چونکہ قریش اس جنگ میں برسر حق تھے اور خاندان کے ننگ ونام کا معاملہ تھا،اس لئے رسول الله علیقی نے بھی شرکت فر مائی لیکن جیسا کہ ابن ہشام نے لکھا ہے، آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔امام سہبلی نے صاف تصریح کی ہے کہ آنخضرت علیقیہ نے خود جنگ نہیں کی ۔ان کے الفاظ یہ ہیں ۔

وَإِنَّمَا لَمُ يُقَاتِلُ رَسُولُ اللهِ تَلْظِيْهُ مَعَ اَعُمَامِهِ فِى الْفِجَارِ وَقَدُ بَلَغَ سَنَّ الْقِتَالِ لِاَنَّهَا كَانَتُ حَرُبَ فِجَارٍ وَكَانُوا اَيُضًا كُلُّهُمُ كُفَّارًا وَلَمُ يَاٰذَنِ اللهُ لِمُومِنِ اَنْ يُقَاتِلَ إِلَّا لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هَى الْعُلْيَاط

(اورآپ نے اس لڑائی میں جنگ نہیں کی حالانکہ آپ لڑائی کی عمر کو پہنچ بچکے تھے۔اس کی وجہ پیتھی کہ بیاڑائی ایام الحرام میں پیش آئی تھی۔ نیز یہ وجہ تھی کہ فریقین کا فریقے اور مسلمانوں کولڑائی کا تھم صرف اس لئے خدانے دیا ہے کہ خدا کا بول بالا ہو۔'' (سیرت النہی ج ۱، ص ۱۷۰)

تابت ہؤا کہ جانِ دو عالم علی منطق منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے بھی وہی کام کیا کرتے سے ،جن کا حکم کیا کرتے سے ،جن کا حکم بعد میں مسلمانوں کودیا گیا۔وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ دَبِّ الْعُلْمِینُن.

(٢) السيرة الحلبية ج ١، ص ١٣٢، الآثار المحمدية ص ١١٢.

ہے کچھسامان لے کرآیا اور مکہ مکرمہ کے ایک نہایت بااثر اور طاقتور سردار عاص ابن وائل کے ہاتھ فروخت کیا۔ عاص نے سامان تو لے لیا مگر قیمت ادا کرنے سے مکر گیا۔ زبیدی ہے، یار و مد دگار آ دمی تھا، بے چارے نے متعد دا فرا د کواپنا د کھڑا سنایا اور مد د کی درخواست کی مگر عاص جیسے مقتدر مردار کے مقابلے میں اس کی حمایت پر کوئی بھی آ مادہ نہ ہؤا۔ ہر طرف سے مایوس ہوگیا تو طلوع آ فتاب کے وقت کوہ ابوتبیس پر چڑھ کر چیخے لگا۔

يَاالَ فَهُرِ! لِمَظُلُوم بِضَاعَتُه ' ببطن مَكَّةَ نَائِي الدَّارِ وَالنَّفَرِ

(اے خاندانِ فہر! (۱) حمہیں ایک مظلوم مدد کے لئے پکارر ہاہے۔جس کا ساز و سامان مکہ میں چھین لیا گیا ہے اور جس کا گھر اور گروہ یہاں سے دور ہے۔)

یہ در د ناک صداصحنِ حرم میں پہنچی تو جانِ دوعالم علیہ کے چیا زبیراسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے۔ بنی ہاشم، بنی زہرہ اور بنی اسد قبائل کے متعدد سرکردہ افراد بھی ان کے ہمراہ ہوگئے۔ بیسب لوگ عبداللہ ابن جدعان کے گھر اکٹھے ہوئے اورتشم اٹھا کرعہد کیا کہ آئندہ ہم سب مل کرمظلوم کی امدا د کیا کریں گے ،خواہ وہ کسی معمو لی خاندان کا فر د ہویا معزز خاندان كا مَابَلٌ بَحُرٌ صُوْفَةً وَّرَسَاحَرَاءُ وَثُبَيْرُ مَكَا نَيْهِمَا. جب تك درياكا بإنى اون كو تر کرتار ہے گااور کو وحراء و ثبیر اپنی جگہ کھڑے رہیں گے۔ ( یعنی تاابد )

یمی معاہدہ بعد میں حلف الفضول (۲) کے نام سے مشہور ہؤا۔

عہد و پیان کے بعدسب اٹھ کر عاص کے پاس گئے اور وہ مال ومتاع جواس نے ہتھیالیا تھا،اس سے لے کرزبیدی کے حوالے کر دیا۔اتنے معزز آ دمیوں کے سامنے عاص کو

<sup>(</sup>۱) فہر،قریش کے جدامجد تھے۔

<sup>(</sup>۲) علامہ بیلی نے مند حارث ابن اسامہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے <u>کہ اس</u> معاہدے کا نام حلف الفضول اس لئے پڑا کہ اس میں یہ الفاظ شامل تھے--' 'تُورُدُ الْفَصُولُ عَلَىٰ أَهُلِهَا (فاصل چيزيں ان كولوٹائي جائيں گي جوان كے متحق موں كے) روض الانف، ج١، ص ٩١

اس عہد کے سب شرکاء کیے بعد دیگرے دنیا ہے رخصت ہو گئے مگر بیحلف مدتوں تک نفرت مظلوم کی علامت بنار ہا۔ جب کوئی شخص ہرطرف سے نا امید ہوجا تا تو وہ حلف الفضول کے نام کی دہائی 🖘

بولنے کی جرأت ہی نہ ہوئی۔(۱)

آ پ سوچ رہے ہوں گے قارئین کرام! کہ اس سارے واقعہ کا سیرتِ جانِ دو
عالم علی اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو عرض ہے ہے کہ بہت گہراتعلق ہے، کیونکہ جن لوگوں نے
مظلوم کی نصرت وحمایت کا حلف اٹھایا تھا،ان میں جانِ دوعالم علی بھی بنفس نفیس شامل تھے
اور آ پ کواس معاہدے کی حرمت کا اتنا پاس تھا کہ آ پ زمانۂ نبوت میں فرمایا کرتے تھے۔
دور آ پ کواس معاہدے کی حرمت کا اتنا پاس تھا کہ آ پ زمانۂ نبوت میں فرمایا کرتے تھے۔

''لَوُ دُعِیْتُ بِهٖ لَاَجَبُتُ''(اگر مجھے آج بھی اس معاہدے کے نام پر مدد کے لئے بلایا جائے تو میں اس یکار پر لبیک کہوں گا۔)(۲)

#### شام کا دوسرا سفر

جانِ دوعالم علی ہے۔ جانِ دوعالم علیہ بھی سال کی عمر میں دوبارہ شام تشریف لے گئے۔ اس سفر کی ضرورت یوں پیش آئی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام جانے کے لئے تیار ہؤا۔ ابو طالب یوں بھی قلیل المال تھے مگر ان دنوں کچھ زیادہ ہی ہاتھ تنگ تھا،

دیتااوراسی وقت اس کی حمایت میں شمشیریں بے نیام ہوجا تیں۔

حضرت معاویۃ کے زمانہ میں ان کا بھتیجاولید، مدینہ منورہ کا حاکم تھا۔اس کا امام حسنؓ کے ساتھ ایک مالی معاملے میں اختلاف ہوگیا۔ مال امام حسنؓ کا تھا، گرولید نے اپنی حاکمانہ حیثیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر قبضہ جمالیا تھا۔امام حسنؓ کواورکوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے ولید سے کہا۔

'' دختہبیں میرے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا ، ورنہ میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہا پنی تلوار لے کرمبجد نبوی میں کھڑ اہوجا وَں گا اور جلف الفضول کے نام پرلوگوں کوامداد کے لئے پکارلوں گا۔''

ولید کی محفل میں اس وقت عبداللہ بن زبیر عجمی موجود تھے۔انہوں نے امام حسنؓ کی یہ بات سنتے ہی ولید کے سامنے اعلان کردیا۔

''اور میں شیم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگرحسن نے حلف الفضول کے نام پرآ واز دی تو اپنی تلوار لے کراس کی حمایت میں کھڑا ہو جا وَں گا۔ پھریا تو حسن کے ساتھ انصاف ہوگا ، یا ہم سباڑتے ہوئے جان دے دیں گے ۔''

عبدالله بن زبیر سی علاده بھی جس کسی نے بیہ بات سی ،اس نے اس قتم کے جذبات کا اظہار کیا۔ ولیدنے بیصورت حال دیکھی تواسی وقت امام حسن کاحق انہیں لوٹا دیا۔ (البیدایه و النهایه ج۲، ص ۲۹۳) (۱) البیدایه و النهایه ج۲، ص ۲۰۲۹۲، السیرة المحلبیه ج۱، ص ۲۳۲۱.

(٢) طبقات ابن سعد ج ١، ص ٨٢.

اس لئے جانِ دوعالم علیہ ہے کہنے لگے۔

'' بھتیج! میں تنگدست آ دمی ہوں ،خصوصاً بیہ دور شدید مشکل کا ہے۔مسلسل کُلُ سال سے میری مالی حالت دگر گوں ہے۔ کسی طرف سے امداد و تعاون کی بھی امید نہیں اور آ مدن کا بھی کوئی معقول ذریعینہیں۔

اتفاق ہے تمہاری قوم کے پچھافراد بغرض تجارت شام جانے کے لئے تیار ہیں۔ خدیجہ بنت خویلد کا معمول ہے کہ جب قافلہ روانہ ہوتا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی آ دمی کو تجارتی سامان دے کر بھیجتی ہے اور اس کے عوض معقول معاوضہ ادا کرتی ہے۔ اگرتم آ مادہ ہوتو اس سے بات کی جائے۔ وہ کسی اور کو بھیجنے کی بہ نسبت تمہیں بھیجنا زیادہ پسند کرے گی کیونکہ اس کو تہاری طہارت اور یا کیزگی کا اچھی طرح علم ہے۔

تجیتج --! اگر چہتہیں شام جیجتے ہوئے مجھے ڈرلگتا ہے کہ کہیں یہودی تہیں کوئی گزندنہ پہنچائیں مگر کیا کروں ،مجبور ہوں۔''

جانِ دو عالم علیہ نے فر مایا -- '' ہوسکتا ہے وہ خود ہی اس سلسلے میں رابطہ قائم کرلے۔''(1)

گرابوطالب کوخطرہ تھا کہ خدیجہ طاہرہ کسی اورکواس کام کے لئے نہ منتخب کرلیں، اس لئے خود ہی جا کران سے بات چیت کی اورانہیں بتایا کہ بغرض تجارت بھیجنے کے لئے اگر کسی آ دمی کی تلاش ہوتو میرا بھتیجااس کام کے لئے آ مادہ ہے؛ البتہ میں نے سنا ہے کہاس سے پہلے فلاں آ دمی کواس کام کے عوض صرف دواونٹ دئے گئے تھے۔اگر محمد کو چار دینے کا وعدہ کیا جائے تو میں اسے بھیج دونگا۔

اس نصیبہ ورخانون کواور کیا جاہے تھا، جانِ دوعالم علیہ جسیا امین ان کے لئے تجارت کرنے پر رضامند تھا۔ چنانچوں نے کہا

''ابوطالب! بيمطالبة وآپ نے ایک قریبی اور پیندیدہ شخصیت کے لئے کیا

سیدالوری جلد اول 10. 2

جناب ۱، ولادت با سعاد شع ہے، حالانکہ آپ اگر کسی ناپندیدہ اجنبی کے لئے بیرمطالبہ کرتے تو میں پھر بھی آپ کی بات

معاملہ طے ہو گیا اور جب جانِ دوعالم علیہ قافلے کے ہمراہ روانہ ہونے لگے تو خدیجہ طاہرہ نے اپناایک غلام میسرہ بھی خدمت گزاری کے لئے ساتھ کر دیا، تا کہ آپ کوکسی فتم کی تکلیف نه ہو۔

## دو اونٹوں کی سُستی اور چُستی

سفر کے دوران ایک دن خدیجہ طاہرہ کے دواونٹ تھک کرست ہو گئے اور قافلے کی رفتار کا ساتھ دینے کے قابل نہ رہے اس وقت جانِ دو عالم علیہ قافلے کے اگلے ھے میں تھے۔میسرہ نے آگے بڑھ کرآپ کومطلع کیا کہ دواونٹ نا کارہ ہوتے جارہے ہیں اور خطرہ ہے کہ کہیں پیچھے ندرہ جائیں۔

آپ نے پیچھے آ کرست ہو جانے والے اوٹٹوں کی ٹانگوں پر اپنا دستِ مبارک پھیرا توان کی ستی یکلخت کا فورہوگئی اوروہ تمام اونٹوں سے زیادہ تیز رفتارہو گئے ۔ (۲) نسطورا راهب

مشہور نصرانی راہب نسطورا کے گرج کے پاس قافلے نے پڑاؤ کیا تو جانِ دو عالم علیہ ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے نسطو رانے آپ کووہاں بیٹھے دیکھا تو میسر ہ کو بلایا۔ چونکہ میسرہ اس راہتے پراکٹر سفر کرتا رہتا تھا، اس لئے نسطورا اس سے متعارف تھا۔میسرہ اس کے پاس گیا تو اس نے پوچھا کہوہ درخت کے پنچے جوشخص بیٹھے ہیں وہ کون ہیں؟ ''خاندانِ قریش کے ایک فرد ہیں۔''میسرہ نے جواب دیا۔ '' کیاان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟''

'' ہاں!ہمہوقت۔''میسرہنے جواب دیا۔

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية ج ١، ص ٥٥١، طبقاتِ ابنِ سعد ج ١، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبيه ج ١، ص ١٥٠ الآثار المحمديه ص ١٢٠.

سیدالوری جلد اول کم

''بلاشبہ بیہ وہی ہیں --- آخر الانبیاء۔ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے بتا رکھا ہے کہ ایک دن اس درخت کے نیچے ایک نبی آ کر بیٹیس گے ۔ کاش میں اس وفت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت سے سرفراز ہوں گے ۔ (۱)

المناب ا، ولادت با سعاد ت

پھرنسطورا آپ کے پاس آیا اور قدم بوس ہؤا، پھر مہر نبوت کو چوما اور کہا، اَشْھَدُ اَنَّکَ رَسُولُ اللهِ النَّبِیُّ الْاُمِیُّ الَّذِی بَشَّرَ بِهِ عِیْسلی التَّالِیٰہُ .

انک رسول اللهِ النبِی الامِی الدِی بشر بِهِ عِیسی اللی الله النبی الامِی الردی بشارت (میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ نبی امی ، جس کی بشارت

عيسى الطيعين و \_ كر كت بين \_ ) (٢)

#### منافع

بصرای کے بازار میں جانِ دوعالم علیہ نے ساتھ لائے ہوئے سامان کوفروخت کیا۔اس سود ہے میں اتنامنا فع ہؤ اکہ میسرہ حیران رہ گیااور کہنے لگا ''میں مدت سے اپنی مالکہ کے لئے تجارت کر رہا ہوں مگرا تنا نفع ہمیں آج تک

سى مدت سے ب<sub>ن</sub> مار مار سے اور مار مار سے اور مار مار مار مار سے اور مار مار سے اور مار مار مار مار مار مار مار سے منہیں ہؤا۔ (۳)

#### واپسی

اس تجارتی سفر سے جانِ دوعالم علیہ کامیاب وکامران لوٹے ۔ واپس آ کرمیسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے جیرت انگیز واقعات اپنی مالکہ کے گوش گزار کئے تو وہ بہت متاثر ہوئیں اور آپ کی خدمت میں طے شدہ معاوضے سے دگنا پیش کیا۔ (۴) اسی دوران آپ کی شادی سیدہ خدیجہ الکبر کی ساتھ ہوئی جس کے تفصیلی حالات جلد سوم، باب ''از واج مطہرات' میں آرہے ہیں۔

unchumalaabah.org

<sup>(</sup>۱) الزرقاني، ج ١، ص ٢٣٩، طبقاتِ ابنِ سعد، ج ١، ص ١٠١.

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبية، ج ١، ص ٣٨ ١، الزرقاني، ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>m) السيرة الحلبيه، ج 1، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) الزرقاني، ج ١، ص ٢ ٢٠، طبقاتِ ابنِ سعد، ج ١، ص ٢ ٠ ١.

FiorZ

سیدالوری جلد اول

#### کعبہ کی تعمیر نو

جانِ دو عالم علیہ پنیتیں برس کے تھے جب قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیرِ نو کا ارادہ کیا کیونکہ دوحادثوں کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں دراڑیں پڑگئے تھیں۔

ایک د فعہ کوئی عورت کعبہ کوخوشبو دار دھونی دے رہی تھی کہ ایک چنگاری نے آگ بھڑ کا دی جس کو بچھاتے بھی خاصا نقصان ہو گیا۔

ایک باروہ بندٹوٹ گیا جو مکہ مکر مہ کوسلا بی ریلے سے بچانے کے لئے بنایا گیا تھا اور صحن حرم میں یانی بھرگیا ،جس کی وجہ سے دیواروں میں شگاف پڑ گئے ۔

علاوہ ازیں اس وفت تک کعبہ کی حصت نہیں تھی ،صرف چار دیواری تھی اور قریش چاہتے تھے کہاس پر حصت بھی ڈالی جائے۔

ان وجو ہات کی بناء پر کعبہ کوا زسرِ نوتتمیر کرنے کا پروگرام بن گیا۔

حسنِ اتفاق ہے انہی دنوں ایک بحری جہاز ساحل جدہ کے قریب طوفان میں گھر کرٹوٹ پھوٹ گیااوراس کا ملبہ ساحل کے ساتھ آ لگا۔ قریش نے اس موقع کوغنیمت جانااور ولید بن مغیرہ نے جاکراس کے تنختے اور دیگر کارآ مدسامان خریدلیا۔

جہاز کے عملے میں باقوم نا می ایک رومی معمار بھی تھا۔ ولیداس کو بھی تغمیر کعبہ کے

لخ ماتھ لے آیا۔(۱)

#### پرنده اور سانپ

نی تغمیر کے لئے ضروری تھا کہ پہلی شکستہ عمارت کو گرایا جائے ، لیکن اس میں بیہ المجھن پڑگئی کہ کعبہ کے اندرسالہا سال سے ایک بہت بڑا سانپ رہتا آر ہاتھا جو ویسے تو کسی کو پچھنیں کہتا تھالیکن اگر کوئی شخص کعبہ یا اس کی کسی چیز کو چھیٹرنے کی کوشش کرتا تو اس پرحملہ آور ہوجا تا تھا۔

آج یہی صورت در پیش تھی ---لوگ شکتہ دیواریں گرانے کے لئے جمع تھے مگر جو

(١) الاعلام ببيت الله الحرام ص ٥٥، الزرقاني ج ١، ص ٢٣٥.

بھی اس ارادے ہے آ گے بڑھتا، سانپ پھنکارتا ہؤ ااس کی طرف لیک پڑتا۔

اہل مکہاس کو مارنا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ کعبہ کا محافظ تھا۔اس شش و پنج میں تھے کہا جا نظ تھا۔اس شش و پنج میں تھے کہا جا نگ ایک بہت بڑا پرندہ فضا میں نمودار ہؤ ااور دیوار کعبہ پر بیٹھے سانپ پر جھپٹ پڑا، پھراسے پنجوں میں دیوج کراڑااور لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہوگیا۔ فَسُبُحَانَ مَنُ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَلِائِرٌ لا (1) هُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَلِائِرٌ لا (1)

بایں ہمکی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ تعبہ کی مقدس دیواروں پر کدال چلائے --مبادارب کعبہ ناراض ہو جائے --- بالآخر ولید نے ہمت کی اور اَللّٰهُمَّ لَانُویْدُ إِلَّا
الْنَحْیُرَ . (اے اللہ! ہم جو کچھ کر رہے ہیں ، اچھی نیت سے کر رہے ہیں۔) کہتے ہوئے
کدال چلانی شروع کی ۔ تھوڑا ساحصہ گرا کر کام روک دیا گیا اور ایک رات انتظار کیا گیا۔
ان کا خیال تھا کہ اگر بیرات خیریت سے گزرگئی اور کی کو پچھ نہ ہؤ اتو اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ رہے عبہ ہمارے اس کام پر راضی ہے۔

رات بخیریت گزری تو سب نے مل کر پہلی عمارت کو ڈھا دیا اورانہی بنیا دوں پر ایک بلند و بالا اور متحکم عمارت کا آغاز کر دیا۔ (۲)

#### اختلاف ونزاع

دورانِ تغیر جب جمرِ اسود نصب کرنے کا مرحلہ آیا تو قبائل میں اختلاف پڑگیا کیونکہ ہرقبیلہ چاہتا تھا کہ جمرِ اسود نصب کرنے کا اعزاز اسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا پانچ چھون تک چلتا رہا اور بڑھتا رہا۔ آخر ایک معمر اور سجھ دار آ دمی نے مشورہ دیا کہ اس طرح فیصلہ ہونامشکل ہے۔ یوں کرو کہ کل سب سے پہلے جو تحق باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو، اس کومنصف شلیم کرلواوروہ جو بھی فیصلہ کرے، اس پر بے چون و چرا سب عمل کرو! میرائے سب کو پہند آئی اور اس پر اتفاق ہوگیا۔

<sup>(1)</sup> الاعلام بيت الله الحرام، ص ٥٣، الزرقاتي، ج ١، ص ٢٣٢، السيرة الحليه، ج ١، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) الزرقاني، ج ١، ص ٢٣٤، السيرة الحلبيه، ج ١، ص ١٥٨.

#### کون آیا؟

اگلی صبح سب کی نظریں باب بنی شیبہ (موجودہ باب السلام) پر لگی تھیں اور دل دھڑک رہے تھے۔۔۔ جانے کون آئے اور کیا فیصلہ کرے۔۔۔! آخرا نظار ختم ہؤ ااور ایک جوانِ رعنا باب بنی شیبہ سے داخل ہؤ ا۔اس پرنگاہ پڑتے ہی سب یک زبان پکارا کھے۔

هٰذَا الْآمِیُن --- رَضِیُنَا --- هٰذَا مُحَمَّدٌ. (یوامِین ہے---ہم اس پرراضی ہیں---پیمُرہے۔) صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمُ (۱)

#### فيصله

جانِ دوعالم علیہ کے روبروصورت حال بیان کی گئی تو آپ نے ایبا بہترین اور منصفانہ کل تجویز فرمایا کہ سب اش اش کرا تھے۔

آپ نے فرمایا ---''زمین پرایک بڑی ہی چا در بچھا وُ!'' چا در بچھا دی گئی تو آپ نے حجر اسود کوخود اٹھا کر اس پر رکھ دیا پھر فر مایا ''اس

(۱) الزرقاني، ج ۱، ص ۲۳۷، الاعلام ببيت الله الحرام، ص ۵۵، البدايه والنهايه، ج ۲، ص ۳۰۳.

''لوگو! کیا کررہے ہو؟ کیاحتہیں گواراہے کہاتنے شرفاء ورؤساء کے ہوتے ہوئے ایک یتیم نو جوان کومنصف مان لیا جائے؟''

وقتی طور پر پچھ لوگ اس کی چیخ و پکار سے متاثر ہوئے گر پھر خاموش ہو گئے اور جانِ دو عالم علیہ کو وہ اعزاز مل کررہا، جوازل سے آپ کا مقدرتھا۔ (دو ض الانف ج ا، ص ۲۳۲) جانِ دو عالم علیہ کی شان گھٹانے کے لئے اہلیس کی کوششیں تو قابل فہم ہیں کہ اس کامشن ہی ہیں دو عالم علیہ کی کاروائیوں کے لئے ہمیشہ شخ نجدی کا روپ دھار کرنمودار ہونا جیران کن سے ؟؛ البتہ اس طرح کی کاروائیوں کے لئے ہمیشہ شخ نجدی کا روپ دھار کرنمودار ہونا جیران کن

ے---! ہوگی کوئی مناسبت!! وَاللهُ ٱعُلَمُ بِالصَّوَابِ د

المان ا، ولادت با سعاد ن

چا درکوسب مل کرا ٹھالیں اور کعبہ کے قریب لے چلیں۔''

سب نے ہاتھ لگائے اور چا در کواٹھا کر کعبہ کے پاس پہنچا دیا۔ پھر آپ نے ججر اسود کو بنفس نفیس اٹھایا اور مقررہ جگہ پراپنے ہاتھ سے نصب فرما دیا --- یوں آپ کی ذکاوت و ذہانت کی بدولت سب کو پھر اٹھانے کی سعادت حاصل ہوگئی اور جھگڑ انہایت خوش اسلوبی سے نمٹ گیا۔

اسلوبی ہے نمٹ کیا۔ جان دو عالم علیستہ کی شرکت

تغیر کعبہ میں جانِ دو عالم علی سے کھی حصہ لیا اور اپنے بچا حضرت عباس کے ساتھ ال کر پھر ڈھوتے رہے۔ کندھوں پروزن اٹھاتے وقت عرب عمو آاپی ازاریں کھول کر کندھوں پرد کھالیا کرتے تھے۔ اس دن بھی اکثر افراد نے اس طرح کر رکھا تھا۔ حضرت عباس نے آپ کومشورہ دیا کہتم بھی اپنی ازار کندھوں پررکھالو، تا کہ پھر وں سے کندھے نہ چھل جا کیں ۔ آپ نے ان کے مشورہ پر ممل تو کیا، لیکن اس طرح (غالبًا قیص چھوٹا ہونے کی وجہ سے ) آپ (کے گھٹے یاران کے پچھ جھے ) نظے ہوگئے۔ رب کر یم کوکب گوارا ہوسکتا تھا کہ جس ہستی نے دنیا کوشرم و حیا کا درس دینا تھا، اس کی کوئی قابل ستر جگہ نگی ہوجائے۔ اسی وقت غیبی آ واز آئی یَامُحَمَّدُ اغظِ عَوْرُ تَکُ . (۱)

(يامحر! قابلِ پرده حصه دُهك ديجة \_)

اس صدائے عیبی کا آپ پراتنااثر ہؤا کہ آپ بے ہوش ہوکر گرگئے۔افاقہ ہؤاتو اَذَادِیُ اَذَادِیُ (میری ازار،میری ازار) کہتے ہوئے اٹھے اور ازار باندھ لی۔

<sup>(</sup>۱) بخاری ج ۱ ،ص ۵،۵۰ ۲،۵۳۰ زرقانی ج ۱، ص ۲۳۷.

صدیث میں 'عُورَة''کالفظ استعال ہؤ اہے اور عَوُرَة دوسم کی ہوتی ہے۔ عَوُرَة غَلِيْظَة اور عَوْرَة خَفِيْفَة ناف ہے گھٹوں تک کے اور عَوْرَة خَفِيْفَة ناف ہے گھٹوں تک کے باتی جے کو کہا جاتا ہے۔

علامه زرقانى في تقرر كى كه آپ كه جم كا جو حمد نگام و اتفاوه عَوْرَة غَلِيْظَة نه تفا، عَوْرَة خَلِيْظَة نه تفا، عَوْرَة خَفِيفَة تَفَاء نَعَمُ لَيْسَ الْمُرَادُ الْعَوْرَةُ الْغَلِيْظَة . (الزرقاني ج ١، ص ٢٣٨)

#### مِعر رسالت

الماضي كرنالي

آپ کی بعثت سے پہلے تھا ہر منظر ، ہر نقش دو عالم أجرًا أجرًا ، يميكا يميكا ، إلكا بلكا ، مرهم مرهم حسن کا چمره اترا اترا ،عشق کی رنگت بدلی بدلی دہر کا نقشہ بگڑا بگڑا ، زیست کا مقصد مبہم مبہم آ نکھ کی تیلی سہی سہی ، دل کی دھڑکن تھہری تھہری شوق کا دریا سمٹا سمٹا ، جوشِ جنوں کے طوفال کم کم جاند کی کرنیں میلی میلی ، صبح کے جلوے دھند لے دھند لے كوچهٔ جستی سُونا سُونا ، محفلِ فطرت برهم برهم دنیا کی دنیا آزردہ ، ہر شئے افسردہ ، پژمردہ تارا تارا ، ذره ذره ، موتی موتی ، شبنم شبنم اتنے میں مشرق کے اُفق سے مہر رسالت کی ضو اجری خندال خندال ، روش روش ، افزول افزول ، محكم محكم جاك مؤا باطل كا يردا ، إنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا نور مدایت ، آیهٔ رحمت ، صلی الله علیه وسلم



# باب

# طُلُوعِ آفتاب

﴿ وَ وَجَدَكَ ضَآلًا فَهَداى ٥ ﴾ (اورآپ کواپنی جتجومیں سرگرداں پایا تورہنمائی فرمادی)

> اُرْ کر جرا سے سُوئے قوم آیا اور اِک نسخہ کیمیا ساتھ لایا

### سرکار کی باتیں کریں

طارق سلطان پوري ، واه كينث

شاہِ خوباں ، سیدالابرار کی باتیں کریں ایک أتی كاشف اسرارك باتین كرين مصطفیٰ کی خوبی گفتار کی باتیں کریں أس بشر، أس پيكرِ انوار كى باتيں كريں اُن کے معمولات کی ،اطوار کی باتیں کریں وحدت حق کے علم بردار کی باتیں کریں ہم اُحد کے قافلہ سالار کی باتیں کریں بدر کے فاتح ، سیہ سالار کی باتیں کریں ان کے تاریخ آ فریں کردار کی باتیں کریں عاشقانِ مصطفیٰ انصار کی باتیں کریں ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذُهُمَا فِي الْغَارُ كَى بِاتْنِسَ كُرِينَ اس أشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارُ كَى باتيس كري قلزم قربانی و ایثار کی باتیں کریں شیر بردال ، حیدر کرار کی باتیں کریں

آمد سرکار ہے سرکار کی باتیں کریں وہ زمانے کا مُعلّم ، آگہی بخشِ جہاں ذكر چييري حسن كردار رسول ياك كا خلوت قوسین میں جس نے کیا دیدار حق أن كى عادات و شائل كى ، نظام كاركى کثرت اصنام کے ہمت شکن ماحول میں ناموافق صورت حالات میں کیما تھا وہ وشننوں کی ذات وخواری یہ کیا اس نے کیا حاميان حق ، مهاجر سَابقُونَ الْأَوَّلُون استعاره بن گئے قربانی و ایثار کا وه صداقت کیش جس نے صدق کی تقدیق کی سطوت اسلام کا مظہر ، مرادِ مصطفیٰ جامع القرآن ، ذوالنورين ، جواد و كريم بابِ شهرِ علم ، زوج فاطمه ، خيبر شكن ہے یمی طارق ہاری کامرانی کی سند خالق سرکار کی ، سرکار کی باتیس کریں



مرباب ۲، طلوع آفتاب

# قَبُلَ النُّبُوَّة ، بَعُدَ النُّبُوَّة

گزشتہ صفحات میں جو واقعات مذکور ہوئے ، وہ زمانہ قبلِ نبوت کے ساتھ متعلق تھے،اب نبوت اور بعد نبوت کے حالات بیان کئے جا کیں گے۔(۱)

(۱) واضح رہے کہ بل النبوۃ اور بعد النبوۃ کی تقتیم جانِ دوعالم علیہ کے ظاہری حالات کی بنا پرے، ورنہ در حقیقت تو آپ کواس وقت سے نبوت ملی ہوئی تھی، جب ابو البشر حضرت آ دم الطینی ابھی آب و گل کے مراحل سے گزرر ہے تھے۔ ای لئے جب ایک مرتبہ صحابہ کرائم نے نبوال کیا ''یکار سُول الله! آپ کونبوت کب ملی؟)

تو آپ نے جوابا ارشاد فرمایا۔''وَادَمُ بَیْنَ الرُّورُ حِ وَالْجَسَدِ. '' (جب آ دم روح وجم کے درمیان تھے۔) (ترمذی ص ۲۰۱)

اس حدیث کوبعض لوگ یول بیان کرتے ہیں۔ کُنٹُ نَبِیًّا وَ ادَمُ بَیْنَ الْمَآءِ وَالطِّیُنِ. لیکن معلوم ہونا چاہئے کہ ان الفاظ کے ساتھ بیروایت ، حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ ملاحظہ

مو،زرقانی ج ۱ ، ص ۰ م.

(٢) صحيح بخاري ج ١، ص ١، صحيح مسلم ج ١، ص ٨٨.

سلام كانذران فيش كرتا - ألسَّك م عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ . ألسَّك م عَلَيْك يَارَسُولَ

اس ز مانہ میں آپ کی طبیعت پرمخلوق سے انقطاع اور خالق کی طرف ہمہ تن متوجہ ہونے کا غلبہ تھا، اس لئے آپشہروں اور آبادیوں سے دور کوہ وصحرا کی خلوتوں میں حسنِ ازل کی تلاش میں سرگرداں رہتے۔رفتہ رفتہ آپ نے غارِحرا کواپنی تنہا ئیوں کا راز دار بنا لیا۔ کھانے یینے کی ضروری اشیاء ساتھ لے لیتے اور کئی کئی دن اس مقدس غار میں گزار دیتے۔بھی بھی تو پورامہینہ وہیں بسر کرتے اورا نظار ومرا قبہ کی لذتوں سے سرشار ہوتے۔

بالآخرابك دن عرصه انتظار ختم مؤ ااوراكيس رمضان المبارك كوبر وزسوموار الله تعالیٰ کے جلیل القدر قاصد جریل امین ،رب العلمین کے از لی وابدی پیغام کی پہلی قبط لے کر نازل ہوئے اور جانِ دوعالم علیہ سے کہا "إِقْرَأْ" (يِرْجَ !)

آ پ نے فر مایا'' مَااَنَا بِقَارِی . " (میں پڑھاہؤ انہیں ہوں۔) اس برجبريل امين نے آپ کوائي سينے سے چمٹا کراچھي طرح جھينيا، پھر کہا''اِفُوَأْ'' آپ نے فر مایا ' مماانا بِقَادِئ "

جريل امين نے آپ كودوباره اينے سينے سے لگايا اور كہا'' إِفُورُا''

آپ نے پھرفر مایا''مَاانا بقارئ''

پھر جب تیسری مرتبہ جریل امین نے آپ کو سینے سے لگا کرچھوڑ ااور کہا'' إِقْوَأَ بِاسُم رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ.......'

تو آپ کی زبان پریہی مقدس کلمات رواں ہو گئے۔

﴿ اِقُوَأُ بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ٥خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَقِ ٥ اِقُوأُ

<sup>(</sup>١) طبقاتِ ابن سعد، ج ١، ص ٢٠١، البدايه والنهايه، ج٣، ص ١١،

الزرقاني، ج ١، ص ٢٦٣.



باب، طلوع آفتاب وَرَبُّكَ الْآكُرَمُ٥ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ٥ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ٥﴾ (١)

(آپ را سے اپ رب کے نام کے ساتھ جس نے (سب کو) پیدافر مایا، پیدا کیا

انسان کو جے ہوئے خون ہے، پڑھئے آپ کا رب بڑا کریم ہے،جس نے علم سکھایا قلم کے واسطه ہے،اس نے سکھایا انسان کو جووہ نہیں جانتا تھا۔)

یہ تو جانِ دوعالم عَلِی کا جگرگر دہ تھا کہ آپ اس باجبروت کلام کو برداشت کر گئے ، جواگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو اس کے پر نچے اڑ جاتے ؟ تا ہم اتنا اثر ضرور ہؤ اکہ آپ پرلرزہ

طارى موكيا ـ اسى عالم مين گر تشريف لائ اور خد يجه طامرة سے فرمايا " زُمِّلُونِي زَمِّلُونِنيُ. " (مجھے کھاوڑھاؤ، مجھے کچھاوڑھاؤ) چنانچہ آپ کوگرم کپڑے اوڑھا دیئے

گئے ، جب پچھافا قہ ہؤ اتو آپ نے خدیجہ طاہر ہ کو پوراوا قعہ سنایا اور فر مایا "لَقَدُ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِى." (ميرى توجان يربن كَيْ تَقى -)

خدیجہ طاہر ہؓ نے آپ کوتسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کوبھی رسوانہ ہونے دے گا

کیونکہ آپ راست باز ،مہمان نواز ، رشتہ داروں کے حقوق کا یاس کرنے والے ،مختاجوں کا

بوجھاٹھانے والے،فقیروں پرنوازشیں کرنے والےاورحق کا ساتھ دینے والے ہیں۔

آپ کوسلی وشفی دینے کے بعدانہوں نے مناسب سمجھا کہاس سلسلے میں ورقہ بن نوفل سے بات کر لی جائے کیونکہ وہ دین عیسوی کے بہت بڑے فاضل تھے اور ایسے معاملات کو بہتر طور پسمجھ سکتے تھے۔ چنانچہ خدیجہ طاہرہ جانِ دو عالم علیقیہ کوان کے پاس لے کئیں۔ (۲) اوران

(۱) بیسارا واقعہ تو عالم بیداری کا ہے، لیکن اس سے پہلے بیہ منظر آپ کوخواب میں بھی دکھایا گیا تھا تا كه جريل امين كے اچا تك سامنے آجانے سے آپ كوكسى قتم كى پريشانى لاحق نه ہو، چنانچ متعددروايات ميں آپ کا یہ بیان مذکور ہے کہ ایک دفعہ میں نے خواب میں جریل امین کودیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اوروه مجھے كهررے بيں إقُو أُ...... إِلَى الآخِرُ (البدايه و النهايه ج٣ص ١١)

(۲) بعض روایات میں ہے کہ آپ عظیفہ کوورقہ بن نوفل کے ہاں لے جانے سے پہلے خدیجہ طاہرہؓ ایک اورنصرانی عالم عداس کے پاس بھی گئ تھیں اوران سے پوچھا تھا

عداس! بہ بتائے کہ جرائیل کون ہے؟''

عداس حیران رہ گئے ۔ کہنے گئے،اس سرزمین پر جہاں ہرطرف شرک و بت پرسی کاراج 🍲

ہےکہا---''بھائی جان! ذرااپے بھیتیج سے سنیئے تو!---ان کے ساتھ کیا پیش آیا؟ ورقد نے جانِ دوعالم علیہ سے پوچھا

يَاابُنَ أَخِيُ! مَاذَاتُواى؟ (جَيْتِجِ! ٱپنے كياد يكھا؟)

جانِ دوعا لم عَلِينَةً نے جو پچھ پیش آیا تھا تفصیل سے بیان فر مایا۔

ورقہ نے بوری روئیدادس کر کہا ''ھاڈا النَّامُوسُ الَّذِی کَانَ يَنُولُ عَلَى مُوُسلٰی . '' یہ وہی محرم اسرار قاصد ہے جوحضرت موٹی یرنازل ہوا کرتا تھا --- کاش! میں جوان ہوتا، کاش! میں اس وقت تک زندہ رہتا، جب آپ کی قوم (یہ پیام سنانے کے جرم میں) آپ کوارض مکہ ہے نکال دے گی۔''

جانِ دوعالم عَلَيْنَةً نے حیرت سے پوچھا''اَوَ مُخْدِ جِیَّ هُمُ؟'' ( کیا بیلوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟)

ورقد نے کہا''نَعَمُ! --- جو پیا مبر بھی اس طرح کا پیغام لے کر آیا،لوگ اس کے دشمن ہو گئے ---اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھر پور مدد کروں گا۔''(ا) الحسرس! حضرت ورقہ کی میتمنا پوری نہ ہوسکی اور آپ تھوڑ ہے ہی عرصہ بعد خالق

ب، جرائیل کانام کہاں ہے آگیا؟"

''اس بات کوجانے دیجئے'' خدیجہ طاہر اٌنے کہا'' بیر بتائے کہ بیہ ستی ہے کون؟'' عداس نے کہا ''إِنَّه'اَمِينُ اللهِ بَيْنَه' وَ بَيْنَ النَّبِيِّنَ........' (جريل الله تعالى اور انبیاء کے مابین امانت داررابطہ ہے۔موئ اورعیسیٰ " تک احکام الہیہ بھی ای فرشتے نے پہنچائے تھے۔ (زرقانی ج ۱ ، ص ۲۵۷)

(۱) صحیح بخاری کتاب بدء الوحی ج ۱، ص ۲، صحیح مسلم ج ۱،

تاریخ وسیرت کی کتابوں میں اس واقعہ کی مزید تفصیلات بھی مروی ہیں، مگر ہم نے بغرض اختصار صرف صحیح بخاری و مسلم کی روایت پراکتفا کیا ہے۔



باب ۳، طلوع آفتاب

حَقَيْقَ سے جالے ۔ (۱) دَضِیَ اللهُ عَنُهُ.

#### وضو اور نماز

اسلام میں طہارت وعبادت کو کس قدرا ہمیت حاصل ہے---؟اس کا انداز واس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جانِ دو عالم علیہ کے منصبِ نبوت پر فائز ہونے کے بعدسب سے پہلے آپ کووضوا ورنماز کا طریقہ سکھایا گیا۔

چنانچہ جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا---' اللہ تعالیٰ آپ کوسلام کہتا ہے اور فر ماتا ہے کہ آپ تمام جن وانس کی طرف رسول ہیں ، اس لئے انہیں لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ. كَل رعوت و يَجْحَ ! ''

اس کے بعد جبریل امین نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو وہاں سے شفاف پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ جبریل امین نے آپ کے روبرواس چشمے سے وضو کیا، پھرآپ سے کہا کہ آ پ بھی وضو سیجئے ، چنانچہآ پ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر جبریل امین قبلہ روہو کر کھڑے ہوگئے اور آپ سے بھی کہا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ چنانچید دونوں نے مل کر دو رکعت نما زادا کی ۔اس کے بعد جبریل امین واپس چلے گئے ۔

جانِ دو عالم علی فی نے گھر آ کر حضرت خدیجہ ؓ سے یہ واقعہ بیان کیا،تو انہیں بیجد

(۱) ورقہ بن نوفل خدیجہ طاہرہ کے چچازاد بھائی تھے، جانِ دو عالم علیہ کی ولادت ہے پہلے شرک و بت برسی میں مبتلا تھے، جب جانِ دو عالم علیہ کی ولا دت ہوئی تو ان کا پہندیدہ بت اوند <u>ھے</u> منہ گر پڑااور بار بارا ٹھانے کے باوجود کھڑا نہ ہوسکا۔ (بیروا قعہ پچھلےصفحات میں گزر چکا ہے۔ )

ا پے معبود کی بید درگت بنتے دیکھ کربت پرتی ہے متنفر ہو گئے اور عیسائی مذہب اختیار کر کے قدیمی کتابوں کے مطالعہ میں متغرق ہو گئے ۔انہی کتابوں کے مطالعہ کے دوران ان پریہ حقیقت منکشف ہوئی کہ عنقریب ایک عظیم الثان نبی ظاہر ہونے والا ہے، وہ اس نبی کے لئے سرایا انتظار تھے اور اپنے اشعار میں اکثر اس کا ظہار کرتے رہتے تھے۔ جب جانِ دو عالم علیہ نے نزول جریل کا واقعہ 🖜

مسرت حاصل ہوئی اورخواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی وضواور نماز کا طریقہ بتا ہے ۔ چنانچہ جانِ دو عالم علی کے بتائے ہوئے طریقے پرانہوں نے بھی دضو کیا اور آپ کے ساتھ کھڑے موكر نماز براهی \_ نماز سے فراغت كے بعد بيساخته بول آئيس، اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. ( میں گوائی دیتی ہوں کہ آپ بلاشبہ اللہ کے رسول ہیں۔)(۱)

انقطاع وحي

بہلی وجی کے بعد پچھ مدت کے لئے سلسلہ وحی منقطع ہو گیا۔ (۲) اس ہے آپ بے حد پریثان ہو گئے --- اتنے پریثان کہ آپ کواپنی زندگی ایک قتم کا بو جمحسوں ہونے لگی اور آپ نے بار ہاارادہ کرلیا کہ پہاڑے چھلا نگ لگا کراس زندگی کا خاتمہ کرلیں۔(٣)لیکن آپ جب بھی اس ارادے ہے کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے ، جبریل امین نمودار ہوجاتے اور کہتے يَامُحَمَّدُ! إِنَّكَ رَسُولُ اللهِ حَقًّا. (يامُحر (عَلَيْكُ ) آ بِالله كَ سِي رسول بير) یہ بن کر وقتی طور پر دل بے چین کوقر ارآ جا تا اور آپ پرسکون ہو جاتے ،لیکن پچھ

بیان کیا توانہیں یقین ہو گیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کا مدتوں ہےا نتظارتھا۔اس لئے فوراًا یمان لے آئے اور و فات کے بعد سید ھے جنت میں داخل ہو گئے ۔ جانِ دوعالم علیہ فر ماتے ہیں

رَأَيْتُه ' فِي بَطُنَانِ الْجَنَّةِ عَلَيْهِ سُنُدُسّ

( میں نے اس کو وسطِ جنت میں ویکھاءاس نے رکیٹی کیٹر سے پہن رکھے تھے۔ ) (البدايه والنهايه ج٣، ص ٩)

(۱) تاریخ این جربر ج۲،ص۱۰، زرقانی ج۱،ص۲۸۳ --- با قاعده طور پر پانچ نمازین تو

شب معراج میں فرض ہوئی تھیں ؛ تا ہم اس سے پہلے بھی جانِ دو عالم علیہ اور صحابہ کرام ، جریل امین کے بتائے ہوئے طریقے پروقٹا فو قٹا نماز پڑھا کرتے تھے۔

(۲) اس انقطاع میں مصلحت بیتھی کہ اس قول گفتل کا نزول و نفے و تفے سے ہو، تا کہ آپ پر

کے دم ہی بہت زیا دہ بو جھ نہ پڑجائے۔

(٣) محبوب كى طرف سے نامدو بيام منقطع ہوجانے پرعشاق كى يهى كيفيت ہوتى ہے۔

وفت گز رنے کے بعد پھروہی کیفیت طاری ہوجاتی ۔

جب آپ کی بے تابی و بے قراری حد ہے بڑھ گئی تو جریل امین پیام الہی کی ووسرى قسط لے كرنازل ہوئے ﴿ يَانَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ٥ قُمُ فَانُدُرُ ٥ ﴿ (اے جاور لَينينے والے، اُٹھئے اور (لوگوں کو) ڈرائے۔)

اس کے بعد وحی کانشلسل قائم ہو گیا۔(۱)

#### جھاں گیر بعثت

جانِ دو عالم علیہ کی پیدائش سے پہلے انبیاء کرام آپ کی آمد کی بشارتیں دیتے رہے۔ پھر ولا دت کے وفت کا ہنوں اور یہودی ونصرانی عالموں--- بلکہ بے جان بتوں نے شہادت دی کہ آج و عظیم ہتی دنیا میں تشریف لے آئی ہے۔ (۲) پھر جب آپ کوعالمگیر نبوت عطا ہوئی تو ہرطرف ڈ نکانج اُٹھااور ہرست سے یہی ندا آنے لگی کہرسول ہاشمی جلوہ گر ہوگئے ہیں ، اس لئے جو خص ہدایت پانا چاہتا ہواہے چاہئے کہان کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوجائے۔

اس قتم کے واقعات یوں تو بہت زیادہ ہیں مگر ہم صرف چندمتند اور دلچیپ واقعات بیان کرنے پراکتفا کرتے ہیں۔

🗘 --- فاروق اعظم اپنے دورِخلافت میں ایک دن احباب کے ساتھ بیٹھے تھے کہ سامنے سے ایک صحابی گزرے۔کسی نے کہا---''امیر المؤمنین! یہ جوشخص گزررہے ہیں، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟''

'' کون ہے ہے؟'' فاروق اعظمؓ نے یو چھا۔

'' پیسواد بن قارب ہیں'' لوگوں نے بتایا'' وہی سواد، جن کے تا بع ایک جن نے انہیں رسول اللہ علیہ کی بعثت کی اطلاع دی تھی۔''

فاروقِ اعظمؓ نے ان کو بلا بھیجا۔وہ آئے تو آپ نے ابتدا کی گفتگو کے بعدان سے

<sup>(</sup>۱) صحيح بخارى، كتاب التعبير، ج٢، ص ١٠٣٣.

<sup>(</sup>۲) پیروا قعات دوسرے باب میں گزر چکے ہیں۔

يو چھا كةتمهارے تابع جن نے رسول الله كى بعثت كى اطلاع تمهيں كس طرح بہنجائى تھى؟ انہوں نے بتایا کہایک دن میں نیم بیداری کے عالم میں تھا کہ میراجن آیا اور مجھے ہلا جلا کر

''سواد بن قارب الْحُصِّ اورميري بات سنّے اور مجھئے۔۔۔!لوی بن غالب سے ایک رسول مبعوث ہو گئے ہیں جواللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ان کی دعوت پرلبیک کہتے ہوئے ہرسمت سے جنات کے قافلے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ فَارُحَلُ اِلَى الصَّفُوَةِ مِنُ هَاشِمٍ. (بَىٰ بإشم كَى اسْمُنْخَبِ روزگار بستى كى خدمت میں حاضری کے لئے آپھی چل پڑیں۔)

میں نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرا اور کہا'' دَعُنِی اَنَامُ سونے دے۔ بڑے زور کی نیند آئی ہوئی ہے۔)

اس وقت تو وه چلا گیا ،لیکن دوسری رات پھر آ موجود ہؤ ااور گز شتہ شب کی طرح نفیحت کرنے لگا۔ میں نے پھربھی توجہ نہ دی تو تیسری رات وہ پھر آیا اور رسول ہاشمی کی خدمت میں حاضری کی تلقین کی ۔

آ خراس کی بات ماننا پڑی اور علی اصبح اپنی اونٹنی پرسوار ہو کر رسول اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوگیا۔ آپ اس وقت اپنے اصحاب کے ساتھ محفل سجائے بیٹھے تھے۔ میں نے حاضر ہوتے ہی عرض کی

> ''يارسول الله! ميرا كلام سنئے!'' ''سناوً!''آپ نے خندہ ببیثانی سے فر مایا۔ چنانچەمىں نے نعت كانذرانە پیش كيا۔

(نعت طویل ہے۔صرف دوشعرپیش خدمت ہیں۔)

وَأَنَّكَ أَدُنَى الْمُرْسَلِيْنَ وَسِيْلَةً إِلَى اللهِ يَا ابْنَ الْآكُرَمِيْنَ الْآطَائِبِ وَكُنُ لِيُ شَفِيُعًا يَوُمَ لَاذُوْشَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغُنِ عَنُ سَوَادِ ابُنِ قَارِبٍ (بلاشبہاللہ تک پہنچنے کے لئے آپ تمام رسولوں کی برنسبت زیادہ قریبی وسلہ ہیں

اےمعززاور پاک ہستیوں کے فرزندِ گرا می!

آ پاس روز میری شفاعت سیجئے ،جس دن آپ کے سواکو ئی بھی شفاعت کرنے والاسوا دبن قارب کے کام نہ آسکے گا۔ )

یہ نذرانۂ عقیدت مقبولِ بارگاہ ہؤا۔ فَفَرِحَ رَسُولُ اللهِ وَاَصْحَابُه اللهِ وَاَصْحَابُه اللهِ عَلَيْ اَللهِ عَلَيْ اَللهِ عَلَيْ اَللهِ عَلَيْ اَللهِ عَلَيْ اَللهِ عَلَيْ اَللهِ عَلَيْ اَللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَلَيْ فَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

سوادین قاربؓ نے واقعہ ختم کیا تو فاروق اعظمؓ نے بے تابانہ اٹھ کرسواد کو گلے لگا لیا اور فر مایا ---'' کتنا اشتیاق تھا مجھے تہہاری زبان ہے، بیدوا قعہ سننے کا!!

پھر سواڈ سے پوچھا''ھلُ یَأْتِیُکَ دِئیُکَ الْیَوُمَ''(کیا وہ جن اب بھی تمہارے پاس آتا ہے۔)

سوادًّ نے جواب دیا --- ' جب سے میں لے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ وَنِعُمَ الْمُعِوَ صُ کِعَابُ اللهِ مِنَ الْبِحِنَّ يِّ. (اور جنوں کی باتوں سے اللہ کی کتاب بدر جہا بہتر ہے۔)

فاروق اعظمؓ نے فرمایا -- ''ایک دفعہ میرے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ میں قریش کے ایک گھرانے آل ذرت کے پاس گیا ہو اتھا۔ انہوں نے ایک بچھڑا ذرج کر رکھا تھااور قصاب اسے کا منے کی تیاری کررہا تھا۔ ناگاہ بچھڑے سے آواز آنے لگی

يَاالَ ذَرِيُح، اَمُرٌ نَجِيُح، صَائِحٌ يَصِيُح، بِلِسَانٍ فَصِيُح، يَشْهَدُ اَنُ لَّا اللهُ. اِلهُ اِلَّا اللهُ.

(اے آلِ ذرح ! کامیاب بات ظاہر ہوگئ۔ ایک اعلان کرنے والا بزبانِ نصبح اعلان کررہا ہے۔ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبو زنہیں۔)

بین کر میں وہاں سے جلا آیا، انہی ایام میں رسول اللہ علیہ نے اپنی نبوت کا

اعلان كرديا-"(١)

ے۔۔۔حضرت مازن میان کرتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میں عمان کے قریب سایا نامی گاؤں میں ایک بت کی خدمت اور دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ایک دن ہم قربانی پیش کرکے بت کے سامنے بیٹھے تھے کہ اچا تک بت کے اندر سے آ واز آنے لگی

''يَامَازِنُ! اِسُمَعُ تَسُرَّ، ظَهَرَ خَيُرٌ وَّبَطَنَ شَرَّ، بُعِثَ نَبِيٍّ مِنُ مُضَر، بِدِيْنِ اللهِ الْاَكْبَرُ، فَدَعُ نَحِيْتًا مِّنُ حَجَر، تَسُلِمُ مِّنُ حَرِّ سَقَرٍ.''

(اے مازن! من اورخوش ہو جا۔ بھلائی ظاہر ہوگئی اور برائی حجیب گئی۔ قبیلہ مضر سے ایک نبی ، اللہ کے دین کے ساتھ مبعوث ہو گیا ہے۔اب تم پتھر کے تراشے ہوئے ، بنو ل کی بیو جاچھوڑ دو، تا کہ جہنم کی حرارت سے پچ جاؤ۔)

یہ نداس کر میں انتہائی خوفز د ہ ہؤا۔ کچھ دنوں کے بعد پھراس طرح قربانی کرکے ہم بیٹھے تھے کہ دوبارہ بت سے بیصدا آنے گئ

''……هاذَا نَبِیِّ مُّرُسَل ، جَآءَ بِحَقِ مُّنُزَل ……' (وه نبی مرسل، نازل شده حق کے ساتھ آگیا ہے۔ اس پرایمان لے آؤاور کھڑکتی ہوئی آگ سے نجات پاجاؤ۔)
چندروز کے بعد حجاز سے ایک آدمی آیا اور اس نے بتایا کہ مکہ میں احمد علی ہے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کے پاس جو بھی جاتا ہے ، اس سے یہی کہتے ہیں' آجِینُہوُ ا دَاعِیَ الله " (اللہ کی طرف یکارنے والے کی بات مان لو۔)

یہ سے جس ہستی کی نبوت کا اعلان ہوا تھا، وہ یہی احمد علی ہوت کا اعلان ہوا تھا، وہ یہی احمد علی ہوت کا اعلان ہوا تھا، وہ یہی احمد علی ہوت ہیں ۔ چنانچہ میں نے اسی وفت جا کر بت کوتو ڑپھوڑ دیا اور رسول اللہ کی خدمت

ملاحظ قرمای اصحیح بخاری ج ۱، باب اسلام عمر ص ۵۳۵، عینی شرح بخاری ج ۸، ص ۲۷، البدایه والنهایه، ص ۳۳۲ تا ۳۳۷.

<sup>(</sup>۱) یہ واقعہ تاریخ وسیرت کی تقریباً تمام کتابوں میں تھوڑے بہت لفظی تغیر کے ساتھ موجود ہے اورکسی قدرا خصار کے ساتھ صحیح بخاری میں بھی ندکور ہے۔

میں حاضری کے لئے عازم سفر ہوگیا۔ وہاں پہنچاتو اللہ تعالی نے میرا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا اور میں ایمان لے آیا ، پھر میں نے رسول اللہ علیہ کے روبروا پنی کمزوریاں اور پریشانیاں بیان کیں۔

'' يارسول الله! ميں بہت عياش آ دمي ہوں \_ گانا بجانا ،عورتيں اور شراب---ا نہی لغویات میں میری عمر بسر ہوتی ہے۔ کچھ ز مانے سے ہمارے علاقے میں قحط پڑا ہؤا ہے، اس لئے آج کل تنگدست ہوں اور ابھی تک اولا د کی نعمت سے بھی محروم ہوں۔ دعا فر ما پئے کہ اللہ تعالی مجھے ہدایت دے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہماری سرزمین پر بارانِ رحمت برسائے اور مجھے بیٹاعنایت فرمائے۔''

رسول الله عليه عليه في عا فر ما كي \_

''اَللَّهُمَّ! مازن کے گانے کوتلاوت قرآن سے،اس کے رزق حرام کورزقِ حلال ہے اوراس کی بے راہروی کو یا کدامنی سے بدل دے۔اس کے علاقے پر بارش برسادے اوراسے بیٹاعنایت فرمادے۔''

رسول الله عليه كاتمام دعائيس متجاب ہوئيں --- مجھ سے تمام عياشياں حجيث کئیں،میراعلاقہ سرسبزوشاداب ہوگیا،میں نے چارعورتوں کے ساتھ شادی کی ،قرآن کا براحصہ یا دکیااوراللہ تعالیٰ نے مجھے میٹا بھی عطا فرمادیا،جس کا نام حیان ہے--- حیان بن مازن-''

در بارِ رسالت میں حاضر ہوتے وقت حضرت ماز ن ؓ نے بھی ایک خوبصورت نعت پیش کی تھی ۔ دوشعر ملاحظہ ہوں۔

اِلَيُكَ رَسُولَ اللهِ خَبَّتُ مَطِيَّتِي تَجُوبُ الْفَيَافِي مِنُ عَمَانِ اِلَى الْعَرَجِ لِتَشُفَعَ لِي يَاخَيُرَ مَنُ وَطِيَ الْحَصْرِ فَيَغْفِرَ لِي رَبِّي وَارُجِعَ بِالْفَلَج (پارسول الله! میری اونٹنی عمان ہے عرج تک چیلے ہوئے طویل صحرا وَں کو تیزی سے طے کرتی ہوئی آ پ کے دربار میں پینجی ہے۔غرض سے ہے کہ آ پ بارگاہ الٰہی میں میری سفارش کریں اے روئے زمین پر چلنے والے تمام لوگوں سے افضل ہتی! تا کہ میرا رب

میرے گناہ معاف فرمادے اور میں کامیا بی کے ساتھ واپس جاؤں۔) (۱) 🗘 --- قبیلہ شعم کے کچھلو گوں نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کیا۔ ہم ایک دفعہ اپنے ایک بت کے پاس بیٹھے تھے۔ پچھاورلوگ بھی کسی نزاعی مسئلے کا تصفیہ کرانے کے لئے اس بت کے پاس آئے ہوئے تھے۔ (۲) اچا تک ایک غیبی آ واز سائی

(اے لوگو!--- بچو! بوڑھو! کیا لغواور بے ہودہ خیالات ہیں تہمارے، کہتم فیصلوں کے لئے بتوں کی طرف رجوع کرتے ہو---! کیاتم سب حیرت میں مبتلا ہواور خوابِغفلت میں پڑے ہو---؟ کیاتم نہیں جانتے کہ تہامہ ( مکہ ) ہے روشی طلوع ہو چکی ہے،جس سے اندھیرے اور تاریکیاں حھٹ رہی ہیں؟

ذَاكَ نَبِيٌّ سَيِّدُ الْآنَامِ قَدُ جَآءَ بَعُدَ الْكُفُرِ بِالْإِسُلامِ.

وہ نبی جوتمام لوگوں کا سر دار ہے۔ کفر کے طویل زمانے کے بعداب دین اسلام کے ساتھ آ گیا ہے۔اسے رحمٰن نے عزت عطا کی ہے۔ بڑا رہنما اور سچا رسول ہے۔ بہت انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ نماز ، روز ہے ، نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ گنا ہوں سے، بتوں سے اور تمام حرام کا موں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔وہ بنی ہاشم کے بلند و بالا خاندان سے ہے اور بلد حرام ( مکه مکرمه) میں اپنی نبوت کا اعلان کررہا ہے۔)

ہم نے جب بیغیبی نداسی تو بتوں کوچھوڑ چھاڑ کر در بارِ رسالت میں حاضر ہو گئے اوراسلام لے آئے۔(س)

<sup>(</sup>١) البدايه والنهايه ص ٣٣٧، ٣٣٨، السيرة الحلبيه ج١، ص ٢٢١، ٢٢٢ الآثار المحمديه ج ١، ص ١٣٩، ١٥٠.

<sup>(</sup>۲) بے جان بتول نے کیا فیصلہ کرنا تھا؛ البتہ اس رسم سے مجاورانِ اصنام کے وارے نیارے ہوتے تھے۔وہ کوئی الٹی سیدهی فال نکال کر کہددیتے تھے کہ خدانے بیچکم دیا ہے۔ 'اوراپنے پسے کھرے کر لیتے تھے۔ (m) البدايه والنهايه ج ٢، ص ٣٣٣، السيرة الحلبيه ج ١، ص ٢٢٣.

🗢 --- عمر بن مرقط فرماتے ہیں کہ میں زمانۂ جاہلیت میں ایک مرتبہ جب حج کے لئے گیا تو مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران خواب میں ایک روشی دیکھی جو کعبہ سے طلوع ہوئی اوریٹر ب کی پہاڑیوں تک پھیل گئی۔اس روشنی ہے آ واز آئی۔

إِنْقَشَعَتِ الظُّلُمَآء، وَسَطَعَ الضِّيَآء، وَبُعِتُ خَاتَمُ الْآنبِيَآء. (ظلمتیں دور ہو گئیں ،روشنی چمک اٹھی ،خاتم الانبیا ءمبعوث ہو گئے۔) پھر دوبارہ چیک ظاہر ہوئی۔اس چیک میں مجھے جیرہ کے محلات نظر آنے لگے اور مدائن جگمگاا ٹھا۔اس نورے پھرندا آنے گی۔

ظَهَرَ الْإِسُلَامُ، وَكُسِرَتِ الْآصُنَامُ، وَوُصِلَتِ الْآرُحَامُ. (اسلام ظاہر ہوگیا، بت توڑ دیئے گئے اور صلد رحمی کا آغاز ہوگیا۔)

یہ خواب دیکھ کرمیں گھبرا کراٹھ ہیٹھا۔لوگوں سے اپنا خواب بیان کیااور کہا

''اییامعلوم ہوتا ہے کہ عنقریب قریش میں کوئی عظیم واقعہ رونما ہونے والا ہے۔''

بہر حال ہم حج کے بعدا پنے گھروں کو داپس چلے آئے ۔ پچھ ہی دنوں بعد مکہ ہے

ا یک هخص آیا اوراس نے بتایا مکہ میں احمد نامی ایک هخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ بین کر

میں مکہ گیا۔احمد علیفہ سے ملا قات کی اورا پنا خواب بیان کیا۔انہوں نے فر مایا۔

''عمر بن مرہ! میں ہی تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں ۔ میں انہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں ،خون ریزی ہے منع کرتا ہوں اور صلہ رحمی ، اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت، بتوں کوچھوڑنے ، حج کرنے اور روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں مَنُ اَجَابَ فَلَهُ الُجَنَّةُ. جس نے میری وعوت پر لبیک کہا، اس کے لئے جنت ہے۔ وَمَنُ عَصلى فَلَهُ النَّادُ اورجس نے نافر مانی کی اس کے لئے جہم ہے۔

عمر بن مرہ! تُوبھی ایمان لے آتا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی ہولنا کیوں ہے تحفوظ رکھے۔'' میں نے اس وقت کلمہ شہادت پڑھااورمسلمان ہو گیا۔

میرا باپ ایک بت کا خدمت گزارتھا، اسلام لانے کے بعد میں نے بت کوتو ڑ پھوڑ دیااور نبی علیہ کی خدمت اقدس میں پینعتیدا شعار پڑھتے ہوئے حاضر ہؤا۔ شَهِدْتُ بِأَنَّ اللهَ حَقُّ وَ أَنَّنِي لِلْإِلِهَةِ الْآحُجَارِ أَوَّلُ تَارِكُ وَشَمَّرُتُ عَنُ سَاقِي الْإِزَارَ مُهَاجِرًا إِلَيْكَ اَجُوبُ الْقَفُرَ بَعْدَ الدَّكَادِكِ لِاَ صُحَبَ خَيْرَ النَّاسِ نَفُسًاوٌ وَالِدًا ۚ رَسُولَ مَلِيُكِ النَّاسِ فَوُقَ الْحَبَائِكِ ( میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ حق ہے اور میں پھر سے تر اشے ہوئے خدا وُں کوسب سے پہلے چھوڑنے والا ہوں۔ میں کمر ہمت کس کر، ویرانوں اور سخت زمین کو طے کرتاہ وَ ا آپ کی طرف جرت کرآیا ہوں۔ تا کہ مجھے صحبت میسرآ جائے ،اس کی جواپی ذات کے اعتبار سے بھی اوراپنے والد کے لحاظ ہے بھی ،تمام لوگوں میں افضل ہے اور جواو پر والے بادشاہ کا نمائندہ اوررسول ہے۔)

بیاشعارین کررسول الله علیقی بهت محظوظ ہوئے اور فر مایا مَوْحَبًا بِكَ يَا عَمُرَ بُنَ مُوَّةً. (خُوْلَ آمديد، عمر بن مره!)

میں نے عرض کی ---'' یارسول اللہ! مجھے اپنی قوم کے پاس جانے کی اجازت مرحمت فرمایئے تا کہ میں انہیں اسلام کی دعوت دوں۔ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پرمیرے ذریعے سے مہربانی فرمادے، جس طرح اس نے مجھ پرآپ کےصدقے احسان فرمایا۔''

آپ نے بخوشی اجازت دیتے ہوئے میہ ہدایات بھی دیں۔ عَلَيْكَ بِالرِّفُقِ وَالْقَوُلِ السَّدِيْدِ وَلَا تَكُنُ فَظًّا وَّلاَ مُتَكَّبِّرًا وَّلاَ حَسُودًا.

( نرمی اختیار کرنا اور ہمیشہ تیجی بات کہنا ، بدخو،متکبراور حاسد نہ بننا۔ )

عمر بن مرہؓ کی تبلیغ ہے ایک آ دمی کے سوا سارا قبیلہ مسلمان ہوگیا ،عمر بن مرہؓ ان سب کوساتھ لے کر در باررسالت میں حاضر ہوئے تو جانِ دوعالم علیہ ہے حدخوش ہوئے سب کومرحبا کہااور دولتِ اسلام ہے مشرف ہونے پرمبار کباودی۔(۱)

اس طرح کے گونا گوں واقعات سے تاریخ کا دامن بھرایڑا ہے ،مگرہم انہی پراکتفا کرتے ہوئے دوبارہ اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹ رہے ہیں۔

# قُمُ فَأَنْذِرُ

وحی الہی کی دوسری قسط میں جب لوگوں کو کفر وشرک کے ہولناک انجام سے ڈرانے کا تھکم دیا گیا تو جانِ دوعالم عیلی شیا ہے گئی گئی گئی ہے تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ خدیجۃ الکمرٰ کی تواسی وقت ایمان لا چکی تھیں جب آپ پر پہلی وحی اِقُر أُ بِاسْمِ رَبِّکَ نازل ہوئی تھی۔ اس لئے وہ بالا تفاق سب سے پہلی مؤمنہ ہیں۔ ان کے بعد اوّلین مؤمن ہونے کا اعز از بروں میں صدیق اکبرکو، بچوں میں علی مرتضٰی کو، عورتوں میں اُمِّ ایمن کو، آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ کواور غلاموں میں بلال حبثی کو حاصل ہؤا۔ رَضِمی اللهُ عَنْهُمُ اَجْمَعِیُنَ . (1)

(۱) خدیجة الکمرای کے مفصل عالات جلدسوم، باب'' از واج مطهرات' میں بیان کئے جا کیں گانشاءاللہ۔صدیق اکبرؓ اورعلی مرتفعٰیؓ کا ذکرسیرت میں جابجا آتارہے گا۔ باقی تین خوش نصیبوں کامختصر تعارف پیش خدمت ہے۔

#### ا--- أمِّ ايمن رضى الله عنها

ان کااصلی نام'' برکہ''تھا۔ جانِ دوعالم علیہ کے والد ماجد کی کنیزتھیں۔ان کی وفات کے بعد بطور ورا ثت آپ کی ملکیت میں آگئیں۔سیدہ آ منہ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش اور دیکھ بھال کی خدور اری ان کے کندھوں پر آپڑی۔انہوں نے جی جان سے اس ذمہ داری کو نباہا اور آپ کی بھر پور خدمت کی۔اس لئے آپ ان کو یکا اُمّاہ '(اے میری ای!) کہہ کر بلایا کرتے تھے۔

جس بستى كو آپ يَا أُمَّاهُ كَهِ كَرِيكِارِين، اس كَى عظمت كاكيا كهنا!

حفرت خدیج سے شادی کے موقع پر جانِ دو عالم علی نے ان کوآ زاد کر دیا۔ آزادی کے بعد ان کی شادی عبید بن پزید سے ہوئی۔ عبید سے ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام ایمن رکھا گیا، ای مناسبت سے اُمْم ایمن کے ساتھ مشہور ہوگئیں۔ عبید کے بعد ان کی شادی حضرت زیر سے ہوگئی۔ (زید کا تعارف آرہا ہے۔) زید سے اسامہ بن زیر پیدا ہوئے۔ (تلخیص المستدرک جم، صس)

ا بل عشق ومحبت کی نظروں میں اس خاتون کی عزت وتو قیر کا کیا عالم تھا؟ 🝙

### صدیق اکبرٌصاحبِ ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت خوش اخلاق اورملنسار

اس كاانداز ه درج ذيل واقعه ہے كيجئے!

حضرت اسامہ بن زیدؓ کے بیٹے حسن اور آ زاد کردہ غلام ابن ابی الفرات میں ایک دفعہ جھگڑ ا ہوگیا۔ تکخ کلامی کے دوران ابن ابی الفرات نے حسن کو' 'بر کہ کے بیٹے' ' کہددیا۔ حسن نے وہاں پرموجود حاضرین ہے کہا کہتم لوگ اس بات کے گواہ رہنا۔اس کے بعدحسن نے قاضی مدینہ ابو بکر بن محمد کی عدالت میں ہتک عزت کا دعویٰ دائر کردیا۔ قاضی صاحب نے ابن ابی الفرات سے پوچھا کہ تونے حسن کو'' بر کہ کے منے" کیوں کہاتھا؟

ابن البي الفرات نے جواب دیا ' دمیں نے ان کی دادی کا نام ہی تولیا تھا، کوئی گالی تونہیں دی تھی۔'' عاشقِ رسول قاضي صاحب كواس --- عذر كناه بدتر از گناه --- برغصه آگيا، نهايت جلال کے عالم میں گویا ہوئے --- ''نزاع اور غصے کے موقع پراس لہجہ میں''برکہ کے بیٹے'' کہہ کرتو نے محترمہ برکہ کی تو ہین کی ہے--- کیا مختجے محتر مہ بر کہ کا مقام ومرتبہ معلوم نہیں؟ تو حسن کواس عظیم خاتون کی اولا و ہونے کا طعنہ دیتا ہے، جس کورسول اللہ علیہ کیا اُمّاہُ کہہ کر پکارا کرتے تھے؟!اس گھنا ؤنے جرم پراگر میں تخمے معاف کردوں تو خدا مجھے بھی معاف نہ کرے۔''

پھر قاضی صاحب نے بیزریں فیصلہ سنایا۔

''ابن ابی الفرات کومحتر مه بر که کی تو بین کے جرم میں ستر کوڑوں کی سز ادی جاتی ہے۔'' (المستدرك للحاكم ج٧، ص ١٢)

ا یک د فعہ اُمِ ایمن کی ایک نا دانست غلطی ان کے لئے نوید شفا بن گئی۔

خود ہی بیان فر ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ ات کواشھے اور کمرے میں رکھے ایک برتن میں پیشاب کیا،تھوڑی دیر بعدمیری آئکھ کھلی تو مجھے تخت پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے اس برتن کو بھرا پایا توسیجی کہ پانی ہے۔ چنانچہاٹھایااورسارے کاسارا پی گئ۔

> صحدم آپ نے مجھے کہا کہ اٹھو! اوراس برتن میں جو پچھ ہےا ہے باہر پھینک آؤ۔ میں نے کہا''اللہ کی قتم یا رسول اللہ! وہ تو میں نے رات کو لی لیا تھا۔'' 🖘

انسان تھاس لئے ان کاحلقہ احباب کافی وسیع تھا،ان کی ترغیب سے متعددافراد حلقہ بگوشِ

بین کررسول الله علی کھلکصلا کرہنس دیئے اور فر مایا ''ابزندگی بحر تحقیے پیٹ کی کوئی بیاری نہ ہوگی۔''

(المستدرك ج٧، ص ٢٣)

سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ. ايك عام انسان كا پيثاب بليداورمفز، مَّر جانِ دوعالم عَلِيلَةُ كا آبِ مقطرطا ہراورا مراضِ شکم سے دائمی نجات کا سبب!

تھے کی نے کی بنایا

خلافتِ حضرت عثمانٌ کے ابتدائی دور میں اس با برکت خاتون کا انتقال ہؤ ا۔ در ضبی اللہ عنها وببركتها عنا.

#### ۲--- زید بن حارثه 🖔

تمام صحابہ کرام میں بیروا حداستی ہیں،جن کا نام قرآن کر یم میں آیا ہے۔ ﴿ فَلَمَّا قَصٰى زَيُدٌ مِّنُهَا وَطَرًا . ﴾ (سوره ٣٣، آيت ٣٤)

نوعمری میں ہی ڈ اکوؤں کے ہتھے چڑھ گئے ، انہوں نے غلام بنا کر چھ ڈ الا۔ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجیؓ کے بھتیج حکیم بن حزام نے حضرت خدیجیؓ کے لئے خرید لیااورانہوں نے تحفۃ جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ دوسری روایت کے مطابق خریدنے والےخود آپ تھے۔ بہرحال جو صورت بھی ہوئی ہو، حاصل بیر کہ حضرت زیر ؓ آپ کی غلامی میں آ گئے۔۔۔اس ذاتِ اقدس کی غلامی میں جس کی غلامی آزادی کی آخری معراج ہے۔

ادھر حفزت زید کے مال باپ لختِ جگر کے گم ہو جانے پرخون کے آنسورورہے تھے۔ حارثہ (حفرت زید کا والد ) اعلیٰ در ہے کا شاعر تھا، اس کے جذباتِ غم ،شعروں میں ڈھل جاتے ،جنہیں پڑھ پڑھ کروہ خود بھی روتا اور دوسروں کو بھی رلا تا۔اس کی ایک در دنا ک نظم کے چندا شعار کا تر جمہ پیش خدمت ہے۔اگر قارئین کی اکثریت ذوق عربیت ہے آشنا ہوتی تو ہم بیالمناک نظم انہیں ضرور سناتے ،گرمجبوراً صرف مطلع پیش کررہے ہیں اور باتی شعروں کے رواں ترجے پراکتفا کررہے ہیں۔ 🖘

# اسلام ہو گئے اور بوں کفروشرک کی سرزمین پراللہ کو وحدہ لاشریک ماننے والوں کی ایک چھوٹی سی

کیا صحیح عکای ہے اس باپ کے جذبات کی جس کا نورعین کھو گیا ہو!

بَكَيْتُ عَلَى زَيْدٍ وَ لَمُ أَدْرِمَا فَعَلُ ۚ اَحَى فَيُرْجَى أَمُ اَتَّى دُونَهُ الْآجَلُ (میں زید کے لئے رور ہا ہوں ، اور مجھے کھے پیتینیں کداس پر کیا گزری ---؟ کیا وہ زندہ ہے كميساس كى آس ركھوں، ياس كواجل نے آلياہے؟

اے کاش! مجھے پیۃ چل سکےاے زید! کہابعمر بھرتو لوٹ کرآئے گا بھی کہنیں؟ ---اگرتو واپس آ جائے تو دنیا میں میرے لئے یہی خوشی بس ہے۔

جب سورج طلوع ہوتا ہے، تب بھی اس کی یا د آتی ہے اور جب غروب ہوتا ہے تب بھی اس کی یا دستاتی ہے۔

جب ہوا کیں چلتی ہیں تو وہ بھی اس کی یا دکو برا گیختہ کر دیتی ہیں --- ہائے!اس کے غم اور فکر میں مجھ پر کتنا طویل زمانہ بیت گیاہے۔

میں پوری کوشش ہے اس کی تلاش میں اونٹوں کو دوڑا تا رہوں گا --- جا ہے اونٹ اکتا جائيں،ليكن ميں جھى نہيں اكتا ؤں گا۔

یہ جنٹو زندگی بھر جاری رکھوں گا، یہاں تک کہ میری موت آ جائے ، کہ ہرآ دی نے آخر مرنا ہی ہے۔خواہ اس کی آرز و کیں اسے کتنا ہی بہلاتی رہیں۔)

ا تفاق سے ایک دفعہ حضرت زیر ی علاقے کے چندافراد عج کے لئے آئے تو انہوں نے حصرت زیدکو پیچان لیا اوران ہے مل کر باپ کی بیقراری و بیتا بی کا حال بیان کیا، وہ اشعار بھی سائے جو حارثہ نے غم فراق میں کیج تھے۔حضرت زید نے بھی جوابا تین شعر کہلا بھیج جن کا ماحسل یہ ہے کہ آپ لوگ میرے لئے اس قدر پریشان اورعمکین نہ ہوں۔

فَانِّيُ بِحَمْدِ اللهِ فِي خَيْرِ أُسُرَةٍ كِرَامٍ مَعَدٍّ كَابِراً عَنُ كَابِر ( کیونکہ میں جھداللہ بہترین خاندان میں ہوں ---اولا دِمعد ( قریش کے ایک جدامجد ) کے السے لوگول کے درمیان جوآبا و اجداد سے معزز چلے آتے ہیں۔) (دوض الانف ج ۱، ص ۱۲۳) ان لوگوں نے واپس جا کر جب حارثہ کوزیڈ کی بازیابی کی نوید سنائی اور دیگر تفصیلات 🕤

جماعت تیار ہوگئ ۔ یہ بندگان خدا عبادت کے لئے گھاٹیوں کی طرف نکل جاتے اورمشر کین

بتا ئیں تو حار شاوراس کا بھائی کعب ، زیڈ کو لینے مکہ مکر مہروا نہ ہوگئے ۔ وہاں پہنچ کر جانِ دوعالم علیقیہ ہے ملے اور عرض کی

''اےعبدالمطلب کے بیٹے!اے ہاشم کے بیٹے!اے سردارقوم کے بیٹے!ہم آپ کے پاس اپنے بیٹے کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں، آپ ہم پراحسان سیجئے اور فدیہ لے کر ہمارا بیٹا ہمیں دے دیجئے۔'' جانِ دوعالم عليه نے پوچھا---''اور کھج'''

''نہیں' انہوں نے کہا'' ہماری آید کابس یہی مقصد ہے۔''

''اس طرح کرو'' جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا'' کہزید کو بلا وَاوراس سے پوچھو کہ وہتمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہے کا خواہشمند ہے۔اگرتمہارے ساتھ جانے پر رضا مند ہوتو میری طرف ہے اجازت ہے۔لیکن اگر میرے پاس رہنا چاہے تو جو بچہ مجھ سے اتنی الفت رکھتا ہو، اس کوفدیہ كريزورتهار يوالي كرنے كاكام جھے نہ ہوسكے گا۔"

انہوں نے کہا---'' بیتوانصاف ہے بھی بڑھ کربات ہے، سراسرا حیان ہے۔'' چنانچیر حفزت زید ؓ کو بلایا گیا۔ وہ آئے تو جانِ دوعالم عَنِی ؓ نے حارثہ اور کعب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ---''زید!ان کو پہچانتے ہو؟''

زیڈنے ان پرایک نظر ڈالی اور عرض کی ---''جی ہاں یار سول اللہ! ایک میرے والدہیں ، ووسرے پچا۔"

'' یہ تجھے لینے آئے ہیں'' جانِ دو عالم علیہ نے بتایا''میری صحبت میں تیرا جوتھوڑا ساعرصہ گز را ہے،اس میں تونے میرے طرزعمل کوبھی اچھی طرح دیکھ لیا ہے۔اب تیری مرضی ہے،ان کے ساتھ جانے کو جی جا ہے تو چلا جا ،میری رفاقت پیند ہوتو ادھر ہی تھم رجا۔''

کوئی بھی ماں باپ کی فرفت کا مارا بچہا ہے موقع پراس کے سوا کیا جواب دے سکتا تھا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور اپنے اعزہ وا قارب میں رہنا چاہتا ہوں ۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ اس معصوم نے جس کی عمراس وقت صرف آٹھ سال تھی ، کیا ایمان افروز جواب دیا ---؟اس نے کہا۔ 🖜

# ہے چھپ کرنمازادا کرتے۔

"مَا أُرِيدُ هُمَا وَمَا آنَا بِالَّذِي آخُتَارُ عَلَيْكَ آحَدًا."

( میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ میں کسی بھی فردکوآپ پرتر جیج نہیں دے سکتا۔ )

اس خلاف تو قع جواب پر باپ اور چچا کی آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حارثہ نے بیٹے کو

ملامت كرتے ہوئے كہا

"وَيُحَكَ! اتَّخْتَارُ الْعَبُودِيَّةَ عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَابِيُكَ وَاهُلِ بَيْتِكَ؟"

( تو ہلاک ہو جائے ، کیا آ زادی پانے ، اپنے باپ کے ساتھ جانے اور اپنے خاندان میں رہنے کے بجائے توغلامی کاطوق گلے میں ڈالے رکھنا چاہتا ہے؟ )

''ہاں'' حضرت زیرؓ نے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر جانِ دو عالم علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بوئے ہوئے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بوئے دراصل میں نے اس عظیم ہتی کے حسن سلوک کا ایبا مظاہرہ دیکھا ہے کہ اب اس ذاتے گرامی کوچھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاسکتا۔''

حفرت زید گی اس والہانہ محبت نے جانِ دو عالم علیہ کے دل پر گہراا ثر کیا، آپ نے ای وقت زید کا ہاتھ تھا مااور قریش کے روبرو جا کراعلان کر دیا۔ اِشْھَدُوُا اَنَّ ذَیْدًا اِبْنِیُ. (تم سب گواہ رہنا کہ آج سے زید میرابیٹا ہے۔)

یوں جانِ دوعالم علیہ کے حضرت زیر پر کونہ صرف بیر کہ آزاد کردیا؛ بلکہ اپنا میں اور ہے دیا۔ حارثہ اور کعب نے جب جانِ دوعالم علیہ کی اس غیر معمولی شفقت کا مشاہدہ کیا تو بیٹے کوئن بجانب پایا اور خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ (محمد رسول اللہ ص ۹۰)

جانِ دو عالم کے اس اعلان کی وجہ سے ایک عرصے تک حضرت زیر ہو '' زید بن محمہ'' کہا جاتا رہا۔ مگر بعد میں قر آن کریم نے فر مایا کہ کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ حقیقتا بیٹانہیں بن جاتا۔ بیتو صرف منہ کی بات ہے، جس سے حقیقت نہیں بدل سکتی ، اس لئے آئندہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی آباء کی طرف منسوب کیا کرو۔ (سورہ ۳۳، آیات ۴،۵)

www.mulatabah.org

# ایک دن جفرت سعد بن ابی وقاص الله اسلام کے ساتھ ایک گھاٹی میں نماز

اس کے بعد زید ابن محمد کہنا ترک کر دیا گیا اور زید ابن حارثہ کہا جانے لگا ؟ تا ہم جانِ دو عالم علیہ اس کے بعد زید ابن محمد کہنا ترک کر دیا گیا اور زید ابن حارثہ کہا جانے لگا ؟ تا ہم جانِ دو عالم علیہ اس کو اس کے عقد میں دیے دیا مگر بوجوہ خاوند ہوی میں نباہ نہ ہوسکا اور علیحد گی ہوگئی۔ بعد میں حضرت زینب آپ کی زوجہ بنیں اور اُمّ المؤمنین ہونے کی سعادت سے بہرہ مند ہوگئی۔

حفرت زیر کی پوری زندگی جانِ دو عالم علی کے ظلِ عاطفت میں بسر ہوئی اور آپ کی حیات مبارکہ میں ہی ۸ھکوغز وہ موتہ میں جامِ شہادت نوش فر مایا۔ رَضِی اللهُ عَنْهُ وَ اَرْضَاه عَنَّا.

#### ٣--- بلال بن رباح 🖔

ان کا رنگ کالا تھا، مگر دل نہایت ہی اجلا اور پاک صاف۔ پیدائش غلام تھے۔ پہلے ابنِ جدعان کی ملکیت میں تھے اوراس کی بکریاں چرانے پر مامور تھے۔ای دور میں ایمان کی روشنی نے ان کے دل کو جگمگا دیا۔ غلا مانہ زندگی کی مجبور یوں کے پیش نظر پہلے تو اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، لیکن ایک دن ''چوری'' کیڑی گئی۔اس روز حضرت بلال کعبہ کے گردنصب شدہ بتوں کے پاس کھڑے تھے،اتفاق سے اس وقت وہاں اورکوئی نہیں تھا۔

حضرت بلال ؓ نے جب دیکھا کہ مکمل تنہائی ہے تو معبودانِ باطلہ سے نفرت کا بھر پور مظاہرہ شروع کردیا۔وہ بتوں پرتھو کتے جاتے اور کہتے جاتے

'' فَلَدُ خَابَ وَ خَسِرَ مَنُ عَبَدَ مُحُنَّ. '' (جَسْخُصْ نِے تنہاری عبادت کی وہ یقیناً گھائے اور خیارے میں رہا۔ )

حفزت بلال سمجھ رہے تھے کہ مجھے کوئی نہیں و بکھ رہا مگر وہ دور سے دیکھے جاچکے تھے۔ دیکھنے والے ابن جدعان کے پاس گئے اوراس سے پوچھا۔

''اُصَبَوُتُ؟''(كياتم اپن دين مضرف ہو گئے ہو؟)

''میں ---؟''ابن جدعان حیرت سے بولا'' کیا میرے جیسے انسان کے بارے میں بیقسور

بھی کیا جاسکتا ہے؟" 🕤 💮

ادا كرر م تھے كه نا گاہ مشركين كا ايك گروہ إدهر آ فكلا۔ اصحابِ جانِ دو عالم علي كو يوں

"إل" انہوں نے جواب دیا" کیونکہ تمہارے اس کلوٹے نے آج بیرکت کی ہے۔" ( یعنی تمہاری پشت پناہی کے بغیراس کو یہ جرأت نہیں ہو عتی تھی۔)

ا بن جدعان اپنے خدا وَں کی اس تو بین پرلرز اٹھا۔اس نے اس جر معظیم کے کفارہ میں بتو ں کے لئے سواونٹ ذیج کئے اورلوگوں سے کہددیا کہ بلال کے ساتھ تمہارا جس طرح دل جاہے،سلوک کرو\_ اس کے بعد حفزت بلال کومزا کیں دی جانے لگیں۔ (السیرة الحلبیه ص ٣٢٥)

گرشدیدا ہتلا کا دوراس وقت شروع ہؤ اجب ابن جدعان نے ان کوامیہ بن خلف کے ہاتھ فروخت کردیا۔امیبھی ایک ہی ظالم تھا۔وہ اذیت رسانی کے بت نے ڈھنگ سوچتا اور حضرت بلال پر آ ز ما تا \_ بھی ان کی گرون میں رسی ڈال کرلڑ کوں کے ہاتھ میں دے دیتا اورلڑ کے انہیں مکہ کی گلیوں میں تحسينة پھرتے۔ گلے پرری كے نشان پڑ جاتے ، دم كھنے لگتا ، گرز بان پرتو حيد كانغم مچاتا رہتا۔ أَحَدٌ ، أَحَدٌ ---الله ایک ب،الله ایک ب (السیرة الحلبیه ص ۲۲۳)

مجھی شدیدگرمی کے موسم میں ایک دن بھو کا پیاسا رکھ کر دوسرے دن عین دوپہر کے وقت آ گ کی طرح تیمتی ہوئی ریت پرلٹا کر، سینے پرایک بھاری سل رکھ دیتااور کہتا۔

" تير إساته يهى سلوك موتار بى كا، حَتْى تَمُوْتَ أَوْتَكُفُورَ بِمُحَمَّدٍ. يهال تك كرتويا تو مرجائے گا، یا محمد کا دامن چھوڑ دے گا۔"

اس کے جواب میں حضرت بلال پھر توحید کا ڈنکا بجا دیتے۔ اُحَدٌ، اُحَدٌ. (البدایه والنهايه ج٣، ص ٥٤)

اور بھی سنگدلی و بے رحمی کی ہر حد کوتو ڑتے ہوئے ان کے جسم کو پھروں سے کوٹا اور کیلا جاتا۔ (الاستيعاب ج ١، ص ١٣٨)

ا یک دن صدیق اکبڑنے حضرت بلال کواس عالم میں دیکھا تو امیہ سے کہا ' أَلا تَتَّقِيهُ اللهُ فِي هٰذَا الْمِسْكِيُنِ؟'' (اسمكين پريول تم وُ هاتے ہوئے تجھے ذرابھی

خدا کاخوف محسوس نہیں ہوتا؟) 🐨

مصروف عبادت دیکھ کریدلوگ سخ پا ہو گئے اور انہیں برا بھلا کہنے لگے۔ تلخ کلامی بڑھی تو

''اس کوتم نے ہی بگاڑا ہے'' امیہ جھنجھلا کر بولا''اگر ایبا ہی ترس آ رہا ہے تو اسے چھڑا لو۔''(لیعنی خریدلو۔)

صدیق اکبڑنے کہا''میرے پاس ایک حبثی غلام ہے جواس سے زیادہ توانا اور مضبوط ہے اور ے بھی تیرا ہم ندہب---وہ لے لے اور یہ مجھے دے دے!''

امیہ کا تو خود ناک میں دم تھا کہ اس متم ایجاد کا ہر حوبہ بے اثر ہو چکا تھا، ہر تدبیر نا کام ہو چکی تھی ۔ چنانچیوہ رضا مند ہوگیا ---اور یوں کا فرغلام، کا فرما لک کے پاس چلا گیا اور مومن غلام ،مومن آتا كابوكيا\_ (السيرة الحلبيه ج١، ص ٢٢٥)

اگرمومن آقااس کواپی ملکیت میں رکھتا تب بھی اس کوکوئی تکلیف نہ ہونے ویتا، مگر رحم ول آقا نے صبر واستقامت اورخلوص وو فا کے اس مجسمے کوآ زادی کی نعمت سے محروم رکھنا گوارا نہ کیا اورخرید تے ہی لوجهاللدآ زادكرويا

پھرغز وۂ بدر میں خدانے بیردن بھی دکھایا کہ ظالم امیہ پرمظلوم بلال شہباز کی طرح جھپٹا اور لمحول میں اس بےرحم وسفاکشخص کوخاک وخون میں لوٹا دیا اوراس کی مکروہ زندگی کا خاتمہ کر دیا۔

صدیق اکبر کواس واقعہ سے بے پناہ مسرت حاصل ہوئی اور انہوں نے حضرت بلال کو مبار کبا دویتے ہوئے کہا۔

هَنِيْنًا ، زَادَكَ الرَّحْمَٰنُ خَيْرًا ﴿ فَقَدْ اَدُرَكُتَ ثَارَكَ يَا بِكَالَ! (مبارک ہوبلال! --- رحمٰن تمہیں مزید بھلائیوں سے نواز ہے--- کہتم نے اپناانقام لے ليا\_)(الاستيعاب بهامش الاصابه ج ١، ص ١٣٨)

مبجد نبوی کے مؤ ذن کی حیثیت ہےان کولا زوال شہرت حاصل ہوئی ۔ وہ اذان بھی دیتے اور حب موقع جہاد میں بھی شمولیت کر لیتے ۔ گر جانِ دو عالم علیہ کے وصال کے بعداذان کے ساتھ ساتھ جهاد کاعمل جاری رکھنا مشکل ہوگیا، کیونکہ سلطنتِ اسلامیہ کی حدود کافی وسیع ہوچکی تھیں اور میدانِ کارزار بہت دور چلا گیا تھا۔اس لئے انہوں نے اذ ان کی ذمہ داری سے استعفادے دیا اور ملکِ شام میں 🖜 JAT 2

سیدالوری جلد اول

نوبت ہاتھا پائی تک جائینجی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کے ہاتھ میں کسی مردہ اونٹ

سرحد کے قریب داریا نامی قصبہ میں سکونت اختیار کرلی۔ وہاں قیام کے دوران ایک رات خواب میں جانِ دوعالم ﷺ کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فر مایا

' ُ مَاهَاذِهِ الْجَفُولَةُ يَابِلَالُ ---؟ اَمَا انَ لَكَ اَنُ تَزُورُ نِيُ؟' '

(پیکیا بے وفائی ہے بلال ---؟ کیا ابھی وہ گھڑی نہیں آئی کہتم میری زیارت کے لئے آؤ؟)

بیخواب دیکھ کر بیدار ہوئے تو بے حدا فسر دہ وغمگین تھے۔اسی وقت رختِ سفر باندھااور مدینہ

منورہ کے لئے روانہ ہو گئے۔مزار پر انوار پر حاضر ہوئے تو آنسوؤں کا تا نتا بندھ گیا۔ دیر تک روتے رہے

ادراپناچرە قبرانور پر ملتے رہے--فَجَعَلَ يَبُكِي وَيُمَرِّغُ وَجُهَه ، عَلَيْهِ---اى دوران امام حن اور

امام حسين عليها السلام آپنچ \_حضرت بلال في ان شنرادول كوسينے سے لگاليا اور چومنے لگے \_حسنين نے

فر مایا --- ''ہم آپ کی اذان سننا چاہتے ہیں --- وہی اذان جوآپ نا ناجان کے لئے دیا کرتے تھے۔''

حضرت بلال ان کی فرمائش کوٹال نہ سکے اور مبجد نبوی میں اپنی پرانی جائے اذ ان پر چڑھ گئے۔

جب اللهُ أَكْبَوْ كَهَا تُوالل مدينه چونك الصح - أَشْهَدُ أَنُ لَّا إِلْهُ إِلَّا اللهُ كَهَا تُوايك ال حِل مج م ثل اور جب

اَشْهَدُانً مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ كَها تولوك مُرول سے فكل كرمجدكى طرف دوڑ براے حتى كه برده دار

خواتین بھی بے ساختہ باہرنکل آئیں۔سب کی نگاہوں میں وہ حسین زمانہ پھر گیا جب جانِ دو عالم علیہ

بنفسِ نفیس مجد نبوی میں جلوہ افروز ہؤ اکرتے تھے اور نضا دُل میں اذانِ بلال گونجا کرتی تھی۔اس دور کو یا د

كركے ہر شخص بے طرح روپڑااور كوچه بكوچه ، خانه بخانه سسكياں ، ہچكياں اور آہيں گونج الخيس \_اس دن

ضبط کے بندھن ٹو شنے اوراشکوں کے سیلا ب امنڈ نے کا جومنظر دیکھنے میں آیا ،اس کی مثال نہیں ملتی \_

(زرقاني على المواهب ج٨، ص ٣٣،٣٣٢)

ابھی بہت سے واقعات ہیں جو دامنِ قلم کو تھنچ رہے ہیں گر بغرض انتصارا یک دلچسپ واقعہ پر اس مردحق گو کے تذکرے کا اختیام کیا جاتا ہے۔

حضرت بلالؓ کے ایک بھائی تھے۔انہوں نے ایک گھرانے میں اپنے لئے شادی کا پیغام بھیجا۔

لڑکی والوں نے کہا کہ اگر حضرت بلال ہمارے گھر تشریف لے آئیں تو ہم رشتہ دے دیں گے۔ بھائی کے

کہنے پر حضرت بلالؓ چلے تو گئے ،مگر دہاں جا کر لگی لپٹی رکھے بغیر کہد دیا کہ میرے اس بھائی کی شکل و 🖘

کے جبڑے کی ہڈی آگئی۔انہوں نے اپنے حریف کو وہی دے ماری ،جس سے وہ زخی ہوگیا اوراس کاخون بہنے لگا۔(1)

صورت بھی اچھی نہیں ہے اور دین کے معاملے میں بھی کمزور ہے اس لئے آپ لوگوں کا جی چاہے تو رشتہ دیں، نہ چاہے تواانکار کردیں۔

کیا عجب سفارش تھی ---! مگروہ لوگ بھی کیے عجیب ایمان والے تھے! انہوں نے کہا
''ہمارے لئے اتنائی کافی ہے کہ بیآ پ کے بھائی ہیں --- ہم پیرشتہ ضرور دیں گے۔'
اس طرح برا دیہ بلال کی شادی ہوگئ۔ (المستدر ک للحا کم ج۳، ص ۲۸۳)

کیے ہے انسان تھے حفزت بلال اور کیے قدر دان تھے وہ لوگ!! رَضِی اللهُ تَعالیٰ عَنٰه.
حضزت فاروقِ اعظم ہے دو یہ خلافت میں ۲۰ ھے کواس پیکر وفا کا وصال ہوگیا۔
(حفزت بلال کے مزید حالات جانے کے لئے فصیح و بلیغ صاحب قلم مولیٰنا صحبت خان کو ہائی گیشہکار کتاب ''سیّد نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ' کا مطالعہ ہے جے؛ ا

(۱) ججوم اعداء سے خوفز دہ ہونے کی بجائے دشمن کو ہڈی مارکرلہولہان کر دینا حضرت سعد گی شجاعت وبسالت کا منہ بولتا شبوت ہے۔اس لئے تو جانِ دوعالم علیقے ان پر نا زکیا کرتے تھے اوران کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے

''هلذَا خَالِیُ --- فَلْیُرِنِیُ اِمُوءٌ خَالَه'.''(بیمیرے ماموں ہیں---کوئی دکھائے تو سہی ایساماموں!)

حضرت سعد آپ کے حقیقی ماموں تو نہیں تھے گران کا تعلق چونکہ خاندان بنی زہرہ سے تھااور آپ کی والدہ ماجدہ بھی ای خاندان سے تھیں۔اس مناسبت سے آپ ان کواپنا ماموں کہا کرتے تھے۔ ماموں قرار دینے کے علاوہ ان کولب ہائے رسالت نے ایک ایسے اعزاز سے نوازا کہ اس پر حضرت سعد جتنا بھی نازکریں کم ہے۔

یکارزارِ احد کا واقعہ ہے، جب جانِ دوعالم علیہ کفار کے نرنے میں آگئے تھے اور حضرت سعد آپ کا دفاع کررہے تھے۔ اس وقت انہوں نے کچھ اتن عمد گی سے مدافعت کی اور اس خوبی سے دشمنوں پر تیر برسائے کہ آپ کا دل باغ باغ ہوگیا اور زبانِ مبارک سے بیرگراں بہا ا

# بهر حال وقتى طور پرتو معامله رفع د فع ہو گیا ،مگر جانِ دوعالم عليہ وخيال آيا كه اس

الفاظ ادا ہوئے۔

''اِرُمِ سَعُد! فِدَاکَ اُمِّی وَاَبِیُ. '' (تیر چلا وُسعد! تم پرمیرے ماں باپ قربان!)

الله الله!! صحابہ کرام؛ بلکه تمام اہل ایمان تو اپنے ماں باپ جانِ دو عالم عَلَيْقَةً پرقربان کریں

اور آپ اپنے ماں باپ حضرت سعدٌ پرقربان کردیں --!واللہ بہت بڑا اعز از ہے --- بہت ہی بڑا۔

در بارِ نبوت سے حضرت سعدٌ کو ایک اور انعام بھی ملا، کہ جانِ دو عالم عَلِیْقَةً نے ان کومستجاب

روب ہے۔ ایک مرتبدان کے لئے آپ نے ان الفاظ میں دعافر مائی۔ الدعوات بنادیا۔ایک مرتبدان کے لئے آپ نے ان الفاظ میں دعافر مائی۔

' اَللَّهُمَّ اسْتَجِبُ لِسَعُدِ إِذَا دَعَاكَ. ''(اے الله! سعد جب بھی تجھ سے بچھ مانگے تو اس کی تمنا پوری فرمادینا۔) (طبقات ابن سعد ج۳، ص ۱۰۰)

اس دعا کا بیاثر تھا کہ حضرت سعدؓ جوبھی دعا کرتے ،فورا قبول ہوجاتی ۔

ایک دفعہ حضرت سعد نے پچھلوگوں کوایک سوار کے گرد کھڑے دیکھا۔ حضرت سعدؓ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو بتایا گیا کہ بیسوار حضرت علیؓ کی شان میں گتاخی کررہا ہے اوران کو گالیاں دے رہا ہے۔ (معاذ اللہ)

حفزت سعدؓ سے یہ ہے ہودگی برداشت نہ ہو گئی۔ای وفت قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کریہ بدد عادی۔

(الٰہی! میرے دوستوں میں ہے ایک دوست کو گالیاں دے رہا ہے۔ خداوندا! یہاں پر موجو دلوگوں کے منتشر ہونے ہے پہلے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے۔)

حفزت سعدابھی بددعا ہے فارغ ہی ہوئے تھے کہا جا تک اس بدزبان سوار کا گھوڑا اس زور سے بدکا کہ وہ بدبخت سر کے بل زمین پرآ رہااوراس کا بھیجا کھل کر إدھراُ دھربکھر گیا۔

(مستدرك للحاكم ج٣، ص ٥٠٠)

حفرت علی سے اتنی والہانہ محبت کے باوجود جنگ ِ صفین میں غیر جانبدار رہے اور علیؓ و 🍙

unersumulatabah.org

طرح تو روز روز جھگڑے ہوں گے،اس لئے کوئی ایسا مکان ہونا چاہئے جہاں اہل ایمان مشرکین کی نظروں سے اوجھل رہتے ہوئے اپنے رب کی عبادت بھی کرسکیں اور وہیں ان کی

معاویة میں ہے کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا کیونکہ جس تلوار ہے وہ عمر بھر کا فروں کے سرقلم کرتے رہے تھے، اس کومسلمانوں پراٹھا ٹاان کو گوارا نہ ہؤا۔

تاریخ اسلام اس مر دمجاہد کے لافانی کار ناموں کو بھی فراموش نہیں کر سکتی۔

فاروقی عہد میں تنخیرا ران کے لئے جولشکر بھیجا گیا تھا،اس کے قائد وسپہ سالا ریہی سعد ابن ابی وقاص تھے۔اس مر دِحق پرست نے آتش پرست ایران کا بیشتر حصہ اپنے گھوڑوں کےسموں تلےروند ڈالا اورمیدان قادسیه میں دغمن کی لا تعدادا فواج کوعبرتنا ک شکست دے کرابران کے طول وعرض میں اسلام کا رِ جَمِ الراديا ـ فَجَزَاهُ اللهُ عَنَّا وَعَنُ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا.

فاروق اعظم کوان کی فہم وفراست پراس قدراعتا دتھا کہ زندگی کے آخری کمحات میں امتخاب امیر کے لئے جوچیےرکٹی مجلسِ شوریٰ نامز دفر مائی تھی ،اس میں حضرت سعلہؓ کو بھی شامل کیا تھا اور فر مایا تھا ' إِنْ اصَابَتُهُ الْإِمْرَةُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنُ بِهِ الْوَالِيُ. ' '

(اگر سعدامیر منتخب ہو گئے تو ٹھیک ہے ، ور نہ جو بھی منتخب ہو ،اسے عیا ہے کہ سعد کی امداد و تعاون ے كام چلائے۔)(الاصابه ج٢، ص ٣٣)

ظلمت كدة فارس كونور ايمان سے منور كرنے والا بيآ فتاب بدايت ٥٥ هكوغروب موكيا۔ و فات سے چند کمیے پیشتر ایک پرانا اونی جبه نکلوایا اور وصیت فر مائی کہ مجھے اس کا کفن پہنایا جائے ، کیونکہ بیہ وہ یادگار جبہے، جے پہن کرییں نے غزوہ بدر میں مشرکین کے ساتھ جہاد کیا تھا۔ (مستدر ک حاکم جس، ص ۲۹۷)

بیا ہتمام انہوں نے اپنی مغفرت کے لئے نہیں کیا تھا کیونکہ وہ تو ان دس خوش نصیبوں (عشرہ مبشره) میں سے ہیں جن کے جنتی ہونے کا اعلان زبانِ رسالت نے کیا تھا --- یہ اہتمام شایداس لئے تھا، کہ بارگاہ الٰہی میں حاضری اس انداز ہے ہو کہ حق و باطل کے اوّ لین معرکہ میں شمولیت کی نشانی تن پر بھی

بُور رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

اجمّا عی تعلیم و تربیت بھی ہو سکے۔اس مقصد کے لئے آپ کی نگاہِ انتخاب'' دارا رقم'' پر پڑی۔حضرت ارقم خودبھی اس مقدس جماعت کے ایک رکن تھے،اس لئے انہیں کیا اعتراض موسكتا تها؟ چنانچه دارارتم كو دعوتِ ايماني كاپهلا ميثر كوارٹر بننے كا شرف حاصل موگيا ---جہاں اللہ تعالیٰ کامحبوب نمائندہ تین سال تک اپنے ہیروکاروں کوآ دابِ خود آگاہی سکھا تارہا اوران کے سامنے اسرار شہنشاہی بے نقاب کرتارہا۔ (۱)

(١) اَلسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِيل حضرت ارقم " كانمبر ساتوال ہے۔ان كے اس مكان ميں كيا خصوصیت تھی کہ اسے دعوت ایمانی کے خفیہ مرکز کے طور پر منتخب کیا گیا ---؟ اس سلیلے میں اگر چہ تاریخ خاموش ہے؛ تا ہم غور كرنے سے چندوجوه مجھ مين آتى ہيں۔وَ الْعِلْمُ عِنْدَاللهِ الْعَلِيْمِ.

پہلی وجہتو بیہ ہے کہ بیرمکان کوہ صفا پر واقع تھا اور صفا ایک مقدس اور معظم پہاڑی ہے، کیونکہ وہ شَعَائِرُ اللهِ مِن سے بے - إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ. اس بنا يراشاعتِ اسلام كے يا كيزه اور عظیم کام کے لئے مقدس اور باعظمت مقام کاانتخاب ہر لحاظ ہے موزوں تھا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ صفا مروہ میں جوسعی کی جاتی ہے اس کی ابتدا صفا ہے ہی ہوتی ہے۔اس مناسبت ہے تبلیغ دین کی جو' 'سعی'' ہور ہی تھی ،اس کا آغاز بھی صفا ہے کرنا نہایت ہی مناسب تھا۔

تیسری وجہ بیہ ہے کہ پہاڑی پر ہونے کی وجہ سے بیر مکان خفیہ تحریک کے لئے بہترین مقام تھا۔ کیونکہ بلندی ہے دشمنوں پرنظرر کھی جاسکتی تھی ؛ جبکہ مخالفین نشیب میں ہونے کی دجہ سے اندرونی سرگرمیوں ہے آگاہ نہیں ہوسکتے تھے۔

وجہ کچھ بھی ہو، بہر حال یہ مکان اس سعادت سے بہرہ مند ہؤ ا کہ اللہ کا حبیب تین سال تک اس میں ارشاد و ہدایت کی محفل سجاتا رہا اور اپنے اصحاب کے دلوں کوفر امینِ الہیہ سے گر ماتا رہا۔ ان تین برسوں میں ایمان والوں کی تعداد ۴۰ ( حیالیس ) ہوگئ اور بیہ جیالیسواں ایسا جیالا ٹکلا کہ اس نے حلقہ بگوشِ اسلام ہوتے ہی اعلان کر دیا۔

''آج سے خفیہ عباوت کا سلسلہ ختم ،اب صحنِ حرم میں سرِ عام عباوت ہؤ ا کرے گی۔'' یہ تاریخ ساز اعلان کرنے والا انسان عمر بن خطاب تھا، جے دربارِ رسالت سے 🖜





تین سال تک پیتحریک خفیه طور پرچلتی رہی۔اس دور میں صرف محر مانِ خاص کو

فاروق كاخطاب عنايت مؤا\_

اس کے بعدعلا نبیعبا دت شروع ہوگئ اور کسی کودم مار نے کی مجال نہ ہوئی۔ اب چونکہ دارِ ارقم کی کوئی خاص ضرورت نہ رہی تھی ، اس لئے حضرت ارقم " نے فراغت کے ان کمحات کوغنیمت جانا اورعرض کی

'' يارسول الله! ميں بيت المقدس جانا چاہتا ہوں \_''

''بیت المقدس ---؟ وہاں کیا کام ہے--- کیا تجارت کرنے کا ارادہ ہے؟''جانِ دو عالم علي في خيرت سے يو چھا۔

''نہیں یارسول اللہ!'' حضرت ارقم "نے جواب دیا'' تجارت کے لئے نہیں ؛ بلکہ اس مسجد میں نمازادا کرنے کے لئے جانا جا ہتا ہوں۔''

حضرت ارقم " کا خیال ہوگا کہ وہاں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے،اس لئے یہ نعمت حاصل کرلینی چاہئے ،گر جانِ دوعالم علیہ نے فر مایا۔

"صَلاةٌ هلهُنَا خَيْرٌ مِّنُ ٱلْفِ صَلاة قَمَّ. "(يهال ايك نماز يرصنا وبال بزار نمازين پڑھنے سے افضل ہے۔)(مستدرک حاکم ج۳، ص ۵۰۴)

چنانچدانہوں نے بیت المقدس کاارادہ ترک کردیا اور ہمہ وفت اس ہتی کے ساتھ رہنے لگے، جس کی معیت میں اوا کی گئی ایک نماز بیت المقدس کی ہزاروں نمازوں سے بہتر تھی۔

چونکہ اشاعتِ اسلام کا ابتدائی کام دارِ ارقم میں ہؤا تھا، اس وجہ سے اس مکان کا لقب '' دارالاسلام'' ہوگیا۔ بیلقب بہت بڑا اعزاز تھا اور حفزت ارقم عنے اس اعزاز کوتا ابد برقر ارر کھنے کے لئے بیا نظام کیا کہمرتے وم وصیت فرما گئے۔

''إِنَّهَا صَدَقَةٌ بِمَكَانِهَا، لَاتُبَاعُ وَلَا تُورَثُ.''

(بیر مکان صدقہ ہے ( یعنی وقف ہے ) نداسے بیچا جا سکے گا، نداس میں وراثت جاری 🖜

اسلام کی دعوت دی جاتی تھی اور پوری احتیاط برتی جاتی کهراز افشاء نہ ہو کیونکہ اس وقت تک علانیہ دعوت کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہؤاتھا، تا آ نکہ بیآیت جلیلہ اتری۔ فَاصُدَعُ بِمَا تُؤُمُّو . (آپ كوجس چيز كاحكم ديا جائے ،اسے بر ملا كہتے۔)

ہوسکے گی۔)

چنانچید حضرت ارقم علی اولا داس وصیت پڑمل پیرار ہی ، تا آ نکہ عباسی حکمران منصور کے زیانے میں امام حسن ﷺ کے بوتے محمہ نے منصور کے خلاف تحریک شروع کی تو حضرت ارقم ﷺ کے بوتے عبداللہ نے اس تح یک کا ساتھ دیا تح یک نا کام ہوئی اورعبداللہ پا بہزنجیر کر دیئے گئے ۔ پچھ عرصہ بعد منصور کے ایک نمائندے شہاب نے جیل میں ان سے ملاقات کی۔اس وقت عبداللہ کی عمراس (۸۰) سال ہے او پرتھی اور جیل کی تختیال جھیل حمیل کر تنگ آ چکے تھے۔شہاب نے پوچھا

'' کیاتم رہا ہونا چاہتے ہو؟''

''ہاں۔''عبداللہنے جواب دیا۔

''اس کے لئے شرط یہ ہے۔''شہاب نے کہا''کہ دار ارقم میں تمہارا جوحصہ ہے، وہ مجھ پر فروخت كردو كيونكها ميرالمؤمنين (منصور )اس كوخريد نا چاہتے ہيں ۔''

''مگر وہ تو وقف ہے۔'' عبداللہ نے کہا''علاوہ ازیں، اس میں میرے علاوہ اور بھی ورثاء شرك بل-

''تم صرف اپنے جھے کے ذمہ دار ہو''شہاب نے کہا'' دوسروں کا انتظام میں کرلوں گا۔'' چنانچہ مجبوراً عبداللہ نے اپنا حصہ سترہ ہزار روپیہاور رہائی کے عوض فروخت کر دیا۔ ای طرح دیگر ورُ ٹاء کے حصے بھی خرید لئے گئے اور یوں ملو کیت کے پنجۂ استبداد نے اس مقدس مکان کواپنی گرفت ميں كرواتي جاكير بناليا۔ (تلخيص المستدرك ج٣، ص ٥٠٨)

حضرت ارقم " جانِ دوعالم عليقة كے ساتھ تما مخز وات ميں شامل رہ كر دا دِشجاعت ديتے رہے۔ ۵۳ ھ میں انتقال فر مایا۔ان کی وصیت کے مطابق نما ز جناز ہ حضرت سعد بن ابی و قاصؓ نے پڑھائی۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ (الاصابه ج ١، ص ٢٨)

اس کے بعد آپ نے صرف مخصوص لوگوں کو دعوت دینے کا طریقہ ترک کر دیا اور ڈیکے کی چوٹ پراعلان حق کرنا شروع کر دیا۔

وَانْذِرُ عَشِيُرَتُكُ الْاَقْرَبِيُنَ

دعوت عامه کا آغاز کہاں ہے ہو؟ اس سلسلے میں بھی وحی الہی نے رہنمائی فرما دی اورارشاد مؤا، وَانْدُرُ عَشِيرُتَكَ الْأَقْرَبِينَ (ايخ قريبي فاندان كو (عذاب سے) ڈراؤ) چنانچہ جانِ دو عالم علیہ نے اولا دِعبدالمطلب کی ضیافت کا اہتمام کیا، جس میں ابولہب سمیت آپ کے تمام چھاؤں اور پھو پھیوں نے شرکت کی ۔کھانے کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے اور مجھے تھم دیا ہے کہ میں اپنے خاندان والوں کوعذابِ الٰہی سے ڈرا ؤں۔

یہ سنتے ہی ابولہب آ گ بگولہ ہو گیا اور واہی تباہی بکنے لگا، اس لئے مزید بات چیت نه ہوسکی اور محفل برخاست ہوگئی۔(۱)

چند دنوں بعد جبریل امین تشریف لائے اور کہا---''یارسول اللہ! خاندان والوں کوآگاہ کرنے کی ایک بار پھر کوشش سیجے!''

چنانچہ جانِ دوعالم علیہ نے دوبارہ سب کو بلایا اور نہایت در دمندانہ انداز میں ان سے خطاب فر مایا۔

<u>پہلے</u> چندتمہیدی باتیں ارشاد فر مائیں ، پھراصل موضوع کی طرف آتے ہوئے فر مایا۔ "اس الله کی قتم! جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے، میں الله کارسول ہوں--خصوصاً تمہاری طرف اور عموماً تمام لوگوں کی طرف ۔ واللہ! جس طرح تم سوتے ہو، اس طرح ایک دن مر جاؤگے اور جس طرح جاگتے ہو، اس طرح روزمحشر اٹھ کھڑے ہوگے، پھرتم سے حساب لیا جائے گا۔ نیکی کی جزاملے گی اور برائی کی سزا۔ پھریا تو ہمیشہ کے لئے جنت میں چلے جاؤ گے، یا ہمیشہ کے لئے جہنم میں ڈال دیئے جاؤ گے۔خدا کی شم اےاولا دعبدالمطلب! جتنا کچھ تبہارے لئے میں لے کرآیا ہوں، اتنا بھی کوئی لے کرنہیں آیا --- میں تمہارے لئے دنیا وآخرت

کی بھلائیاں لے کرآیا ہوں۔'

اس محفل میں بھی ابولہب موجود تھا۔اس نے حسبِ سابق پھر جانِ دو عالم علیہ کو نازیبا با تیں کہنی شروع کر دیں ، پھرا پنے بھائیوں بہنوں سے مخاطب ہوکر کہنے لگا

''ان اولا دعبدالمطلب! یہ بہت ہی بری باتیں ہیں۔ اس کو الیی باتوں سے روکو، پہلے اس سے کہ یہ کام دوسروں کوکرنا پڑے --- اگر لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اس وقت تم کیا کرو گے ---؟ اگرتم نے اس کوان کے سپر دکر دیا تو یہ بات تمہارے لئے باعثِ عار ہوگی اور اگرتم نے اس کی حفاظت کی کوشش کی تو تم چند آ دمی پورے عرب کا کس طرح مقابلہ کرسکو گے ---؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم سب مارے جاؤگے۔''

جانِ دو عالم عَلِينَة کی پھوپھی حضرت صفیہ ؓ(۱) کوابولہب کی باتیں نا گوارگز ریں اور کہنے گئیں۔

(۱) جانِ دو عالم علیہ کے لیے بھو بھی تاریخ اسلام کی بہادرخوا تین میں سے ایک ہیں۔ان کے بیٹے حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور غیر معمولی فضائل و مناقب کے حامل ہیں۔حضرت صفیہ معموری حضرت حز اللہ کی بہن ہیں۔غزوہ احد میں جب حضرت حمز اللہ کی شہادت کا المناک سانحہ پیش آیا تو بیان کو دکھنے کے لئے آئیں۔چونکہ حضرت حمز اللہ کا سینہ جاک اور ناک کان کئے ہوئے تھے،اس لئے جانِ دو عالم علیہ نے مناسب نہ سمجھا کہ بیان کواس حال میں دیکھیں۔۔۔ نہ جانے بھائی کے پارہ پارہ جم کو دیکھ کر میں کے ول پر کیا گزرجائے۔۔۔ چنانچے حضرت زبیر شنے ان سے کہا۔

''امی جان! رسول الله میلینوز ماتے ہیں کہ آپ واپس چلی جا کیں۔''

حضرت صفیہ ہولیں''کیوں بھلا۔۔۔؟ مجھے پتہ ہے کہ میرے بھائی کے ناک کان کاٹ کئے ہیں، مگراس کے ساتھ بیسب پچھتو خدا کی راہ میں ہوُ اہے اور خدا کی تقدیر پر مجھے سے زیادہ راضی کون ہوسکتا ہے۔۔۔؟ میں انشاء اللہ صابر رہول گی۔''

حفرت زبیر ؓ نے بیہ راکت مندانہ جواب جانِ دو عالم علیہ کو بتایا تو آپ نے آخری دیدار کی اجازت دے دی۔ حضرت صفیہ نے کمال صبر وضبط سے بھائی کا لخت لخت لاشدد یکھا۔ خاب ۲، طلوع آفتاب

''تم تو ہر موقع پراپنے بھتیج کورسوا کرنے کے درپے رہتے ہو۔ کیا بیاجھی بات

إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ كَهَا، وعائ مغفرت كى اوركها--- "اب انهين وفن كر ويا جائ "

غزوہ خندق میں ایک دلچپ واقعہ پیش آیا۔ جانِ دوعالم علیہ نے عورتوں کے تحفظ کی خاطر انہیں فارغ نامی ایک چھوٹے سے قلعہ میں بھیج دیا اوران کی حفاظت ونگہبانی کے لئے حضرت حسان گومتعین فرما دیا۔ مدینہ کے بدباطن یہود این نے سوچا کہ اس وقت مردتو سارے جہاد میں مصروف ہیں، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور مستورات کوذلیل ورسوا کیا جائے۔

چنانچانہوں نے ایک آ دمی کوئ گئی لینے کے لئے قلعہ کی طرف بھیجا۔حضرت صفیہ ٹنے اس کو مشکوک حالت میں پھرتے اور تاک جھا تک کرتے دیکھا توسمجھ گئیں کہ یہودیوں کا جاسوں ہے۔انہیں خطرہ محسوں ہؤ اکہ اگر اس نے واپس جا کر دوسروں کو بتا دیا کہ مستورات کی حفاظت کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہے تو نہ جانے ذلیل یہودی کیا کرگزریں۔اس لئے انہوں نے حضرت حسان ہے کہا

''حسان!تم ينچ جا وَاوراس آ دى وَثَلَ كردو!''

حفزت حسان ارزم کے آ دمی نہ تھے۔ وہ تو ہزم کے بادشاہ تھے۔انہوں نے جواب دیا۔ ''بی بی جی!اگر میں اس کام کا ہوتا تو یہاںعورتوں میں ہیٹھا ہوتا ---؟ رسول اللہ علیہ سے سے سے سے سے سے سے سے سے س ساتھ مصروف ِجہاد نہ ہوتا؟''

حصرت حسان ؓ کی میہ کیفیت دیکھ کر حصرت صفیہ ؓ نے خود ہی ہمت کی ، ایک خیمے کا چو بی ستون اکھیڑ کر نیچے اتریں ، آ ہت ہے درواز ہ کھولا اور جونہی جاسوس سامنے آیا ، چو بی ستون سے ایساز ور داروار کیا کہ اس کو مار ہی ڈالا \_ پھروالیں جا کر حضرت حسان ؓ سے کہا

''حیان! میں نے اس کو مار ڈالا ہے۔ابتم جا کراس کا سرکاٹ لاؤ تا کہا سے قلعہ کے اوپر سے یہودیوں کی آبادی کی طرف پھینک دیا جائے۔اپنے جاسوس کا بیرحشر دیکھے کران کو دوبارہ شرارت کی جرأت نہ ہوگی۔''

مگر حضرت حسانؓ نے پھرمعذوری ظاہر کردی۔''بی بی جی! میرےبس سے سیکام 🐨

ہے؟ خدا کی تتم! ہر مذہب کے علماء مدتوں سے بیخوش خبری سناتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کی اولا دسے ایک نبی پیدا ہوگا --- وہ نبی یہی توہے۔''

ا بولہب بولا --- '' بیسب فضول باتیں ہیں ،عربوں کی مشتر کہ قوت کے سامنے ہم نہیں تھہر کتے ۔''

ابوطالب نے کہا ---''بہر حال جب تک دم میں دم رہا ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔''(۱)

### کوو صفا پر

قریبی رشتہ داروں کومتنبہ کرنے کے بعد جانِ دوعالم ﷺ باقی ماندہ قریشیوں کو دعوتِ حق دیشیوں کو دعوتِ حق دیشیوں کو دعوتِ حق دیشیوں کو دعوتِ حق دیشیوں کو دعوتِ حق دیشے اور بآواز بلند پکارنے گئے، یَامَعُشَرَ قُریُش! یَامَعُشَرَ قُریُش!

لوگوں کے کا نوں میں بیآ واز پڑی توسب آپ کی طرف دوڑ پڑے اور کہنے لگے، ''مَالَکَ یَامُحَمَّدُ؟''(اے محمر! (عَلَیْتُ ) کیابات ہے؟)

بھی باہرہے۔"

مجوراً بیفریضه بھی حضرت صفیه "کوہی انجام دینا پڑا --- اور جب اس کا سرینچ پھینکا گیا تو یہودی کہنے گئے

"جم پہلے سے جانتے تھے کہ محمد نے مستورات کے تحفظ کامعقول انظام کررکھا ہوگا۔"
(الاصابہ جم، ص ۴ مس)

غیر معمولی طور پر دلیرا ورشجاع ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت صفیہ شاعرہ بھی اعلیٰ درجہ کی تھیں۔ اپنے والد کی وفات ، بھائی کی شہادت اور جانِ دوعالم علیق کے وصال پر انہوں نے جوشہکار مرجے کہے ہیں ، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔

فاروقِ اعظمٌ كه دورخلافت مين بعمر ٣ ٢ سال انقال فرمايا - رَضِيَ اللهُ عُنهُا.

(١) السيرة الحلبيه ج١، ص ١ ٣١، الآثار المحمديه ص ٢٢٢، ٢٢٣.

جانِ دوعالم عَلِينَةً نے فرمایا ---''اگر میں پیاطلاع دوں کہ اس پہاڑ کے عقبی دامن سے ایک لشکرتم پر حملہ کرنے کے لئے برد ھار ہاہے تو کیاتم یقین کرلو مے؟" "لا الله الكول نبيس؟" سب في كها" بهم في تم كوبار ما آز مايا م اور بميشه سجايايا ي-" جانِ دوعالم عَلَيْكُ نے قریش کی تمام شاخوں کونام بنام مخاطب کرنے کے بعدار شادفر مایا۔ '' میں اللہ کے شدید عذاب ہے ڈرانے والا ہوں۔اے قوم قریش! اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے خاندان والوں کواس کے عذاب سے ڈراؤں۔ یا در کھو! جب تك تم لا إلله إلا اللهُ مُنه كهو ك، مين تمهار ب لئے نه دنيا كے كسى فائد بے كا مالك مول، نه آ خرت میں تم کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہوں۔''

ابولهب يهال بهي بهنچامؤ القار كهنے لگاء تَبَّالَكَ، أَلِهاذَا دَعَوْ تَنَا؟ (تو ہلاك مو جائے، کیا یمی کھسنانے کے لئے ہمیں بلایا تھا؟)(۱)

جانِ دوعالم علیہ و خاموش ہی رہے، مگررب ذوالجلال کواپنے محبوب کی بیتو ہین گوارانہ ہوئی۔اس نے ابولہب کے الفاظ مزیدا ضابنے کے ساتھ اسی پرلوٹا دیئے۔(۲) ﴿ تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ٥ ﴾

یہ بھی واضح کر دیا کہ بروز قیامت اس کا مال ومنال اس کے کسی کام نہ آسکے گا اور سيدهاجهم ميں جائے گا۔

(۱) البدایه والنهایه ج۳، ص ۳۸، طبقاتِ ابن سعد ج۱، ص ۱۳۳، محمد رسول الله ص 99.

(۲) رحمٰن ورحیم خدا کوا تنا غصہ کیوں آیا کہ اس نے نام لے کر ابولہب کی تباہی ویر بادی کا اعلان کیا؟ حالانکہ پورے قرآن میں اس دور کے تھی کا فر کا نام نہیں آیا --- وجہ پتھی کہ اس نے اللہ کے محبوب کی شاین میں گستاخی کی تھی اور اسے تَبَّا لَکَ کہا تھا۔

معلوم ہؤ ا کہ گتا خِ رسول وہ بدنصیب ہے کہ اس کو ارجم الراحمین کے دامانِ رحمت کے بیچ بھی ينا فَهِيلُ لَكَ مَا لَلْهُمَّ جَنِّبُنَا عَنْ سُوَّءِ الْآدَبِ بِجَاهِ سَيِّدِ الْعَرَبِ.

﴿ مَا آغُنى عَنْهُ مَالُه و مَا كَسَبَ ٥ سَيَصُلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبِ ٥ ﴿ جانے کیوں ابولہب کو جانِ دو عالم علیہ سے اتن عدادت تھی؟ اس کی بیوی اس ہے بھی دو ہاتھ آ گے تھی۔ وہ خار دار شاخیں لاتی اور آپ کے راستے میں کا نئے بھیرتی رہتی ۔ایک د فعہاسی طرح لکڑیاں اٹھا کرلا رہی تھی ، کہا جا تک رسی کا پھندا گلے میں پڑ گیا اور وم گھٹ کرمرگئی۔

﴿ وَامْرَأَتُه ' ط حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ٥ فِي جِيْدِهَا حَبُلٌ مِّنُ مَّسَدٍ ٥ ﴾ ابولهب كا تو گويا اور كوئى كام ہى نہيں تھا، وہ ہمہ وفت جانِ دو عالم عَلَيْكَ كوايذ ا پہنچانے ، د کھ دینے اور آپ کے پیغا م کولو گول تک پہنچنے سے رو کنے کی جدوجہد میں مصروف ر ہتا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول الله علیہ کو دیکھا کہ آپ ذوالمجاز کے بازار میں لوگوں کو وعظ ونصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے۔" یٓآیُھَاالنَّاسُ قُولُوْا، لَا اللهُ إِلَّا اللهُ تُفُلِحُواً. " (ا\_لوكوالآ إلهُ اللهُ كهدو، نجات بإجاوَك\_) بیچیے ہے ایک شخص آپ پرمٹی ڈال رہا تھااور چلا چلا کر کہدر ہاتھا۔

''لوگو! یہ بے دین ہے، جھوٹا ہے، اس کی باتوں میں آ کر کہیں اپنے آبائی دین ہے منحرف نہ ہوجانا۔''

وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ محمد کا چھاہے، ابولہب۔(١)

یمی حال ابوجہل کا تھا۔اس نے ایک دفعہ تم کھائی کہ میں کل محمد کا سرایک بھاری بچھر سے کچل دوں گا۔ دوسرے دن وہ ایک بڑا سا پچھر لے کرحرم میں آ بیٹھا اور جانِ دو عالم علی کا نظار کرنے لگا۔ آپ حب معمول تشریف لائے اور نماز میں مصروف ہو گئے۔ جب آپ مجدہ ریز ہوئے تو ابوجہل پھراٹھا کرآپ کی طرف بڑھا،لیکن جب قریب پہنچا تو یکاخت بھاگ اٹھا،رنگ فتل ہو گیا اور شدت خوف سے ہاتھ پھر پر جم کررہ گیا۔اس وقت حرم میں کافی لوگ موجود تھے اور سب کی نظریں ابوجہل پر لگی تھیں۔ اس کو یوں خوفز دہ ہو کر بھا گتے دیکھا توسب اس کے گردا کٹھے ہو گئے اور یو چھنے لگے

'' مَالَكَ يَا اَبَاالُحِكُم!؟''(ابوالحكم! (ابوجهل كى كنيت) كيا موكيا ہے؟) ابوجہل نے کا نیتے ہوئے بتایا کہ جب میں محد کے قریب پہنچا تو میں نے ایک ہیت ناک اونٹ کومنہ کھو لے اپنی طرف بڑھتے دیکھا، وہ مجھے کھا جانا جیا ہتا تھا۔ اتنے موٹے سر، کمبی گردن اور بڑے بڑے دانتوں والا اونٹ میں نے پہلے بھی نہیں دیکھا۔ (1)

اسی طرح ایک بارابوجہل نے ایک اراشی ( قبیلہ اراش سے تعلق رکھنے والا ) سے اونٹ خریدے اور پیسے دینے سے مکر گیا۔ اراشی بے جارہ مبجد حرام میں آیا۔اس وقت مسجد میں متعد درؤساءقریش بیٹھے تھے۔وہ ان کے پاس جا کرفریا دی ہؤ ا کہ ابوالحکم نے مجھ غریب ما فر کاحق مارلیا ہے۔ کیا آپ میں سے کو کی شخص میراحق ولاسکتا ہے؟

ان كودل كلى سوجهى ، كہنے لگے---'' وہ ، أ دھر ( جانِ دوعالم عَلِينَةً كى طرف اشار ہ کرتے ہوئے جومجد کے ایک کونے میں تشریف فر ماتھے ) جو مخص بیٹھا ہے نا!اس سے جا کر بات کرو، و ه ضرورتمها راحق ولا دےگا۔''

اراثی جانِ دو عالم علی کے پاس گیا اور اپنا دکھڑا سنایا۔ آپ اسی وقت اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑے۔قریش جانتے تھے کہ ابوجہل کوآپ سے شدید دشمنی ہے۔انہوں نے سوچا کہ اب خوب تماشا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ایک آ دمی کو بھیجا کہتم تماشا دیکھ کرآ ؤاور ہمیں بھی تفصیلات بتاؤ لیکن معاملہ ان کی تو قعات کے برعکس ہو گیا

جانِ دوعا لم حَلِيلَةُ نے جب جا كر درواز وكھئكھٹا يا تو اندر سے ابوجہل نے بوجھا۔ "مَنْ هلدًا؟ " (كون ہے؟) جانِ دوعا کم حلیقہ نے نہایت پروقارا نداز میں جواب دیا۔

<sup>(</sup>١) سيرت ابن هشام ج ١، ص ٨٨ ١، البدايه والنهايه ج ١، ص ٣٣،

"میں محر ہوں--- باہر نکلو!"

اللّٰد جانے اس آ واز میں کیا تا ثیرتھی کہ ابوجہل با ہر نکلاتو اس کا رنگ اڑ اہؤ اٹھا اور چېرے پر نام کوبھی سرخی نہھی۔

جانِ دوعا كم عليقة نے ابوجہل كوتكم ديا --- ' 'اس شخص كاحق ادا كرو! '

''میں ابھی ادا کرتا ہوں ، آ پے بہیں تھہر ہے !'' ابوجہل یہ کہ کراندر گیا اور اس شخص کا جوحق بنیا تھا، لا کراس کے حوالے کر دیا۔

اراشی کا کام بن گیا۔اب اے یہ پہت تو نہیں تھا کہ دراصل قریش نے اس کے ساتھ مذاق کیا تھا --- وہ سمجھ رہا تھا کہ واقعی انہوں نے سمجھ رہنمائی کی تھی۔ چنانچہ ادھر سے واپسی پراس نے ان کاشکر میہا دا کیااور بتایا کہ مجھے پوراپوراحق مل گیا ہےاورجس تحض نے بیہ حق دلوایا ہے،اس کواللہ تعالی جزائے خیر دے۔

وہ تو ہے کہہ کر چلا گیا مگر ہےلوگ حیرت میں ڈوب گئے ،تھوڑی در کے بعد وہ چخص بھی واپس آ گیا جس کوانہوں نے تماشا دیکھنے کے لئے بھیجاتھا۔اس نے بتایا کہ کوئی تماشانہیں ہؤ امجمہ کے مطالبے پر ابوالحکم نے بلاچون و چرااراشی کا مال دے دیا تھا۔ یہ بات ان کے لئے نا قابل فہم تھی --- ابوجہل یوں آسانی سے مال دے دے اور وہ بھی محد کے مطالبے یر!!

اسی دوران ابوجہل بھی آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی سب ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے

''وَیُلَکَ مَالَکَ ....؟ تم ہلاک ہوجاؤ، یہ کیاحرکت کی تم نے؟ ہم کوتم سے اليي بز د لي کي تو قع نه تھي۔''

ابوجهل نے جواب دیا --- ' تم برباد ہو جاؤ، میں کیا کرسکتا تھا؟ میں تو اس کی آ واز سنتے ہی دہشت زوہ ہو گیا تھا، پھر جب باہر نکلا تو اس کے یاس اسی طرح کا خوفنا ک اونٹ جبڑے کھو لے کھڑا تھا، پھر میں اس کا مطالبہ پورانہ کرتا تو کیا کرتا؟''(1) ابوجہل کی ضداور ہٹ دھرمی نے اس کوا بیان کی دولت سےمحروم رکھا، ورنہاس نے ایسے کی مجز بے دیکھے تھے۔

ا یک د فعداس نے نتم کھائی کہ مجمہ جب سر بسجو د ہوگا تو اس کی گردن پریاؤں رکھوں گا۔ کیکن یا وَل رکھنا تو در کنار، وہ جانِ دو عالم علیقے کے قریب جانے کی جرأت بھی نہ

کرسکا۔لوگوں نے پوچھا---'' کیابات ہے؟ آ گے کیوں نہیں بوھتے؟''

کہنے لگا''میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق حائل ہے اور زمین سے آ سان تک دہشت ناکشکلیں اور پُرنظر آ رہے ہیں۔''

بعد میں جب اس واقعہ کا تذکرہ جانِ دوعالم علیہ سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔ ''اگراس وقت وہ آ گے بڑھنے کی کوشش کرتا تو ملائکہاس کا ایک ایک عضوا لگ کر

ؤالت<sub>ے۔''(۱)</sub>

# تین ناکام کوششیں

کاروانِ اسلام کواگر چہ قدم بقدم طرح طرح کی رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا تھا،مگر بایں ہمہ بیرقا فلہ جادہ پیاتھا اور اس میں شامل ہونے والوں کی تعدا دروز بروز بڑھ ر ہی تھی۔ سر دارانِ قریش سخت پریثان تھے کیونکہ جانِ دو عالم علیقہ کو دعوتِ تو حید ہے رو کنے کا کوئی حربہ کارگرنہیں ہور ہاتھا۔آخرقریش کے چندرؤساءابوطالب کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے دیوتا ؤں کی تو ہین کرتا ہے،اس کواس سے منع کرو۔ابوطالب نے ا دھراُ دھرکی باتیں کرکے ان کو بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا اور دعوت وتبلیغ کا سلسلہ جاری ر ہا۔ جب کفار نے دیکھا کہ ابوطالب نے ہماری باتوں پر کان نہیں دھرااور اپنے جیتیج کومنع نہیں کیا تو وہ دوبارہ ابوطالب کے پاس گئے اوراس مرتبہختی سے مطالبہ کیا کہ محمد کوروکو، وہ

(۱)البدايه والنهايه ج۳، ص ۲۳.

ہمارے خدا وُں کو برا کہتا ہے اور ہمیں اور ہمارے آباء واجداد کواحق وبیوقو ف قرار دیتا

ہے۔ ہمارے لئے پیسب بچھنا قابل برداشت ہے۔اگروہ ایسی باتوں سے بازنہ آیا تو پھر

ہماری تمہاری تھلی جنگ ہے۔ یا تو ہم ہلاک ہوجا کیں گے یاتم مارے جاؤگے۔

ابوطالب کے لئے اکابرین قریش کی عداوت مول لینابہت مشکل تھا،کیکن جیتیج کی حمایت سے دستبر ٔ دار ہونا اس سے زیاد ہ مشکل تھا۔ آخر انہوں نے جانِ دوعالم علیہ کے بلایا ، کفارِ قریش نے جو کچھ کہاتھا ،اس ہے مطلع کیا اور کہا

'' تجیتیج! مجھ پراوراپی جان پررم کراور مجھ پرا تنابو جھ نہ ڈال کہ میں برداشت نہ

ججوم اعداء میں جانِ دو عالم عليه كا واحد ظاہری سہاراابوطالب ہی تھے اوراب وہ بھی نصرت وتعاون سے دستکش ہوتے نظر آ رہے تھے---کوئی کیا جانے کہا ہے میں جانِ دوعالم علی کے دل پر کیا گزری ہوگی ---! آپ کی چشمہائے نرکسیں ڈبڈ ہا آ کیں مگرغم و اندوہ کے اس عالم میں بھی بصد صبر واستقلال گویا ہوئے۔

'' چیا جان! اگریپلوگ میرے دائیں ہاتھ پرسورج اور بائیں ہاتھ پر چاندلاکر ر کھ دیں اور پھر مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں اعلانِ تو حید ترک کر دوں تو میں پھر بھی ان کا مطالبہ ہیں مان سکتا۔اب بیرکام جاری رہے گا، یا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، یا اس راہ میں میری جان چلی جائے گا۔''

پہالفاظ ادا کرتے ہوئے آپ ہے اختیار اشکبار ہوگئے اور اٹھ کرچل دیئے۔ بھیجے کی یہ کیفیت دکھے کرشفق ججا کو بے طرح بیارآ گیا۔ پیچھے سے آ واز دی۔ جانِ دو عالم علیہ نے چشم نم مؤکرد یکھا تو صاحب عزم وہمت چھانے کہا

'' جا بھینے! تیرا جو جی جا ہتا ہے کہہ! خدا کی قتم میں تیری حمایت ہے بھی دستبردار

کھلی جنگ کی دھمکی ہے بھی کام نہ بنا تو مشرکیین نے ایک اورکوشش کی ۔اس دفعہ وہ ولید کے بیٹے عمارہ کوساتھ لے گئے اورابوطالب کےسامنے بیتجویز رکھی کہتم عمارہ کو لے لو۔ بیعرب کا سب سے خوبصورت ، بہا در ، تندرست وتوانا اور عقیل وفہیم نو جوان ہے۔ بیہ تمہارا بیٹا ہوگا اور زندگی کے ہرمر حلے میں تمہارا دست و باز و ثابت ہوگا۔اس کے عوض محمد کو ہمارے حوالے کردوتا کہ ہم اسے دیویوں اور دیوتا ؤں کی تو ہین کے جرم میں قتل کر ڈ الیس اور روزروز کا جھگڑاختم ہوجائے۔

ابوطالب نے کہا---'' کیا ہی احقانہ تجویز لے کر آئے ہوتم --! یعنی میں تو تنهارے عمارہ کی پرورش اورنگہداشت کرتار ہوں اورتم میرے بھینچ کو مارڈ الو۔ چہخوب! ایسا تومیں ہر گزنہیں کروں گا۔''

اس پر کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی مگر ابوطالب اس بے ہود ہمشورے پڑمل کرنے کے لئے آ مادہ نہ ہوئے اور پیکوشش بھی را نگاں گئی۔(۱)

#### مضر تدبير

اسی دوران مج کا زمانہ آ گیا۔ ج کے لئے اہل عرب دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے اورتقریباً ہرعلاقے کے لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے تھے۔اب کفارکویہ دھڑ کا لگا تھا کہ محمد اپنی رس بھری باتوں سے حاجیوں کا دل موہ لے گا اور دعوت اسلام مکہ سے نکل کر سارے عرب میں پھیل جائے گی۔اس لئے کوئی ایسی الزام تراشی کی جائے کہ لوگ محد سے متنفر ہوجا ئیں اوراس کی سامعہ نواز آ واز پر کان نہ دھریں۔

اس سلسلے میں سردار ولید بن مغیرہ کے ہاں میٹنگ ہوئی۔ ولید نے سب کومخاطب كرتے ہوئے كہا--- "يَامَعُشَوَ قُويُش! فِح كاموسم آ گيا ہے اور ملك برسے فاج كے قا فلے آنے والے ہیں۔ان کومحر کے اثرات سے بچانے کے لئے ضروری ہے کہتم لوگ اس کے بارے میں کوئی ایک بات طے کرلو، تا کہ بعد میں تمہارے بیانات میں اختلاف نہ یا یا جائے ، پھرسب کو وہی بات بتا ؤاوراس کا خوب پر وپیگنڈ ا کرو''

لوگوں نے کہا---''ہم سب میں آپ ہی زیادہ تجربہ کاراورسمجھ دار ہیں ، اس كُيّ آب بى بتائي كرجمين كيا كهنا حاسع ؟"

'' نہیں ، پہلےتم اپنی تجاویز بیان کرو'' ولید نے کہا'' میں سن رہا ہوں۔''

<sup>(</sup>١) ابن هشام ج ١، ص ٠٤ ١، ١١ ١ البدايه والنهايه ج٣، ص ٢٨،٨٠.

ایک نے کہا---'' ہم لوگوں ہے کہیں گے کہ محمد کا ہن ہے۔''

''غلط، بالکل غلط' ولیدنے پر زور تر دید کی''ہم نے کا ہنوں کی باتیں سن رکھی ہیں۔ واللہ! کا ہنوں کی گول مول اور بناوٹی عبارتوں کومحمد کی شستہ اور صاف باتوں سے کوئی نسبت ہی نہیں۔''

'' پھر ہم اسے پاگل کہیں گے۔'' دوسرے نے تجویز پیش کی۔ '' پاگل ایسے ہوتے ہیں بھلا؟'' ولید نے کہا''اس میں دیوانوں جیسی کوئی ایک

پ ن ہیں ہوتے ہوتے ہیں بھا : '' و یکرتے ہیں ہی دویوں میں وی ایک بات بھی تونہیں۔''

''ہم اس کوشاعر قرار دیں گے۔'' تیسرے نے رائے ظاہر کی۔

'' مگرشاعری کی جمله اصناف سے تو ہم آگاہ ہیں اور محمد کا کلام شاعری کی کسی بھی

صنف میں داخل نہیں ہے۔ 'ولیدنے بیرائے بھی مستر دکردی۔

'' پھریہی کہا جاسکتا ہے کہوہ جا دوگر ہے۔'' چوتھی آ واز آئی۔

« نہیں' ولید کو یہ تجویز بھی پند نہ آئی ' 'وہ ساح نہیں ہے--- کہاں جا دوگروں

کے جنتر منتر اور کہاں محمد کاعالی کلام!''

'' پھر آخر کیا کہیں---؟ آپ ہی چھر ہنمائی کیجئے!''

''اگرچہ سارے الزامات سراسر غلط اور بے بنیاد ہیں۔'' ولید بولا''تاہم جادوگری والی بات کسی حد تک چل سکتی ہے۔ تم حاجیوں سے کہو کہ محمد بہت بڑا جادوگر ہے۔ جادو کے زور سے بہن بھائی ، خاوند بیوی اور باپ بیٹے میں تفرقہ ڈال دیتا ہے، اس لئے پج کررہیں اوراس کی باتیں نہ سنیں۔''

اس تجویز پرسب نے صاد کیا اور اس پروگرام کوملی جامہ پہنانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔

مگریہ تدبیرالٹی مضر ثابت ہوئی ---ان کی گفتگوس کرفندرتی طور پر ہر آ دی کے دل میں اس'' جادوگر'' سے ملنے اور اس کی باتیں سننے کا اشتیاق پیدا ہو جاتا --- پھریہ کہاں ممکن تھا کہ کوئی اس جادو بیاں کا بیان سنے اور اس کے دل کی دنیا تہہ و بالا نہ ہو جائے!

·تیجہ یہ نکلا کہ اسلام کی دعوت پورے تحرب میں پھیل گئی اور گھر اس کا چر حیا

مونى لكار (١) وَاللهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْ كُرِهَ الْكَفِرُونَ. ایذا رسانی

ساری مذبیریں الٹی ہوگئیں تو مشرکین جھنجھلا اٹھے اور جانِ دو عالم علیہ کوایڈاء اور د کھ دینے پر کمر بستہ ہو گئے۔ بید دور آپ کے لئے بے انتہا مصائب و آلام کا تھا۔ ہر نبی کو ا پنی قوم کے ہاتھوں تکالیف پہنچی رہیں، مگر آپ کے مخالفین تو آپ کی عداوت میں انسانیت کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے۔شایداس زمانے کو یادکر کے ایک دفعہ آپ نے فرمایا۔ مَا أُو ذِي نَبِيٌّ مِثُلَ مَا أُو ذِيْتُ. (كس نبي كواتن ايذاء نبيس يبني إلى كل ، جتني مجمع يبني ألى

ایک مرتبہ آپ بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ ابن ابی معیط آیا اور آ پ کے گلے میں جا در ڈال کراس زور سے بل دیا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ کرب واذیت اتنی شدیرتھی کہ آپ کھڑے نہ رہ سکے اور زانو مبارک زمین کے ساتھ جا لگے۔

نا گاہ صدیق اکبر نے اس تن نازک پریہ تم ٹوشا دیکھ لیا، وہ بے تابانہ دوڑتے ہوئے آئے اور دھکے دے کرعقبہ کوآپ سے دور ہٹایا۔اس وقت شدیدعم سے صدیق اکبر کی سکیاں نکل رہی تھیں ، آنسو بہدرہے تھے اور زبان پر قر آن کی بیر آیت جاری تھی۔ ' ٱتَقُتُلُونَ رَجُلًا أَنُ يَّقُولَ رَبِّىَ اللهُ. ''

( ظالمو! ) تم ایک انسان کومخش اس جرم میں مار ڈ النا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب،الله ع؟ (٢)

<sup>(</sup>١) ابن هشام ج ١،ص ٢٥١، زرقاني ج ١، ص ٢٠٣، البدايه والنهايه

ج٣، ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) زرقاني ج ١، ص ٣٠٣، البدايه والنهايه ج٣، ص ٣٦.

آل فرعون میں ایک مخص تھا جومویٰ " پرایمان لے آیا تھا ، گرفرعون کے خوف سے 🖘

ای طرح ایک مرتبہ جانِ دو عالم علیہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔رؤساء شرک بھی حرم میں موجود تھے،اچا تک ابوجہل آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا،
'' ذرا اس ریا کار کو دیکھو تو سہی ---!'' پھر اس کو ایک انتہائی رکیک اور گھٹیا حرکت سوجھی، کہنے لگا ---'' فلال جگہ کل اونٹ ذرج کئے گئے ہیں۔ ان کی آئیں اور اوجھڑیاں وہاں بکھری پڑی ہیں --- ہے کوئی ایسا جیالا، جو ان کو اٹھا لائے اور جب محمد سربسجو دہوتو اس کے شانوں اور گردن پررکھ دے؟''

عقبہ ابن ابی معیط ایسے'' نیکی'' کے کا موں میں پیش پیش رہتا تھا۔ وہ بد بخت اٹھا اور غلاظت آلود او جھڑیاں اٹھا لایا اور جب جانِ دو عالم علیہ سجدہ ریز ہوئے تو اس نے نجاست سے لتھڑا ہؤ اوہ سارا ملبہ آپ کی پاک گردن اور مطہر شانوں پر رکھ دیا۔ اس کے بوجھ سے آپ کے لئے سراٹھا نادشوار ہوگیا۔ آپ کی یہ کیفیٹ دیکھ کر بد بختوں کو

اس نے اپناایمان پوشیدہ رکھاہؤ اتھا۔ بیآیت مبارکہاس کےالفاظ کی حکایت ہے۔

اس نے لوگوں کوحفزت مویٰ " کے دریٹے آ زار دیکھ کر کہا تھا کہتم ایک ایسے شخص کو مار ڈالنا چاہتے ہوجواللدکوا پنارب کہتا ہے، حالانکہ وہتمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کرآیا ہے۔

ایک مرتبہ سیدناعلیؓ ،صدیق اکبرؓ کا مندرجہ بالا واقعہ بیان کرکے روپڑے، پھر حاضرین سے پوچھا---'' تمہارے خیال میں مومنِ آل فرعون افضل ہے یاصدیق اکبر؟''

لوگ آپ كى زبان سے اس سوال كاجواب سننے كے اشتياق ميں خاموش رہے تو آپ نے فرمايا۔ ''وَاللّٰهِ لَسَاعَةٌ مِّنُ اَهِى بَكْرٍ خَيْرٌ مِّنُ مِّفُلِ مُؤْمِنِ الِ فِرُعَوُنَ --- ذَاكَ رَجُلٌ يَكْتُمُ إِيْمَانَه' وَهَلَذَا اَعْلَنَ إِيْمَانَه'. ''

(الله کی قتم! صدیق کی حیات کا ایک لمحه مومن آل فرعون کی پوری زندگی ہے افضل ہے۔اس نے تو اپنا ایمان چھپار کھا تھا؛ جبکہ صدیق نے دشمنوں کے نرغے میں برملا ایمان کا ظہار کیا تھا۔) ذرقانسی ج ا ، ص ۳۰۰۳.

www.madatabadu.org

اتنی مسرت حاصل ہوئی کہ وہ ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گئے اور ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ اسی دوران کسی نے سیدہ فاطمہ کومطلع کر دیا۔ وہ آٹھ دس سال کی معصوم بجی دوڑتی ہوئی آئی ،مشرکین کو برا بھلا کہااوراپنے پیارے ابا جان کی گردن سے نجس اوجھڑیا ں ا تارکریرے پھینکیں۔

یوں تو جانِ دو عالم علی ہے شمیل سے مشکل وقت میں بھی اپنے وشمنوں کو بددعا نہ دی تھی لیکن اس مرتبہ انہوں نے حرکت ہی ایسی کی تھی کہ سرایا رحمت کو بھی جلال آ گیا--- جلال کیے نہ آتا؟ --- ظالموں نے ایسے وقت میں ان کی گرون پر پلیدی لا ڈ الی تھی، جب وہ اپنے محبوب رب کے ساتھ مصروف راز و نیاز تھے اور قرب و وصال کی لذتوں سے سرفراز تھے۔ کیف وسرور کی ایسی شیریں گھڑیوں میں پی گھٹیا حرکت آپ کوتڑیا گئی، چنانچینماز سے فارغ ہوتے ہی آپ نے نام بنام ان کو بددعا دی۔

' ٱللَّهُمَّ عَلَيُكَ بِعُمَرَ بُنِ هِشَامٍ وَالْوَلِيُدِ بُنِ رَبِيُعَةَ وَ عُتُبَةَ ابْنِ رَبِيْعَة ....... ' (اللي! اپني گرفت ميں لے لے، ابوجهل كو، وليدكو، عتبه كو، شيبه كو، اميه كو، عقبه کواور عماره کو\_)(۱)

آپ کی بددعا من کرسب کے رنگ فتی ہو گئے --- جانتے تھے کہ محمد کے منہ سے نکلی بات ہرحال میں پوری ہوکررہتی ہے۔

بات واقعی پوری ہوئی --- گفتهٔ او گفتهٔ الله بود--- بیرسارے کے سارے عبرتناک موت سے دو جارہوئے اور تا ابدجہنم میں جلنے کے لئے راہی عدم ہوئے۔

وَٱتُبِعُوا فِي هاذِهِ الدُّنْيَا لَعُنَةً وَّيَوُمَ الْقِيهُمَةِ. رَبِّى دِنيا بَكَ ان يريطكا ربرتى رہے گی اورروزمحشر بھی ملعون ہوں گے۔

اسلام سیدنا حمزه 🖔

ابوطالب جانِ دو عالم عليه كے ساتھ بے انتہا محبت رکھتے تھے اگر ان كے بس

میں ہوتا تو وہ اپنے بھینچ کے تلوے میں ایک کا نٹا بھی نہ چھنے دیتے ،لیکن ایک تو ان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی ، ووسرے وہ جسمانی طور پر کمزور تھے ؛ جبکہ جانِ دو عالم علیاتہ کے اعداء مکہ کے رئیس تھے اور انتہائی مضبوط وطاقتور۔اب کسی ایسے منچلے اور جیالے کی ضرورت تھی جو رؤساء مکہ کا جم پلتہ ہواور ان کے ساتھ انہی کی زبان میں گفتگو کر سکے -- اور پیضرورت اسخے عمدہ طریقے سے پوری ہوئی کہ پھر مکہ میں آپ کوستانے کی کسی کو جرائت نہ ہوئی ۔ یعنی آپ کوستانے کی کسی کو جرائت نہ ہوئی ۔ یعنی آپ کے دوسرے جیااسد اللہ واسد رسولہ (۱) سیدنا و سید الشہداء حمزة ملقہ بگوش اسلام ہوگئے۔

حضرت حمزة عرب کے نہایت زور آور، شجاع، نڈر اور بے باک انسان تھے۔ مزاجاً ان لوگوں میں سے تھے جو دشمن کے منہ پرتھپٹر پہلے مارتے ہیں اور وجہ بعد میں بیان کرتے ہیں۔ شکار کے شاکق تھے اور تقریباً روز انہ ہی تیر کمان لے کر شکارگاہ کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ایک دن ابوجہل نے جانِ دوعالم علی کے ساتھ تلخ کلامی کی اور جو پچھمنہ میں آیا بکتا چلا گیا۔حضرت صفیہ کی ایک آزاد کردہ کنیز کا گھر بھی وہیں تھا۔اس نے ابوجہل کی

(۱) اسد الله واسد رسوله (الله ورسول كاشير) حضرت حمزة كايرلقب نصرف زمين بر؛ بكه آسان آسان ميں بھی رائج ہے۔ جان وو عالم علي الله في اسلام علي الله على الله على الله واسد رسوله. والول كے پاس حمزه كا تام اس طرح لكھا ہے حمزة ابن عبدالمطلب اسد الله واسد رسوله. مستدرك حاكم ج٣، ص ١٩٣.

جانِ دو عالم علیہ کا چچا ہونے کے علاوہ رضاعی بھائی بھی تھے کیونکہ ابولہب کی کنیز تو یبہ نے دونوں کومخلف وقتوں میں دود حد پلایا تھا۔

ای لئے جب جانِ دوعالم عَنْ اللَّهُ وَان کی بیٹی سے شادی کرنے کی ترغیب دی گئی تو آپ نے فرمایا۔ '' إِنَّمَا إِبْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَة''

(وہ میر ہے دود ھشریک بھائی کی بیٹی ہے۔)طبقات ابن سعد ج۳، ص ۲ غزوۂ احد میں حضرت حمز ہؓ کی المناک شہادت کا واقعہ پیش آیا، باقی تفصیلات وہیں پر ذکر کی

ساری خرا فات اپنے کا نوں سے سنیں اور جب حضرت حمز ہؓ حسب معمول شکار ہے لوٹے تو ان سے کہنے لگی ۔

'' آپ کو پتہ ہے آج ابوالحکم نے آپ کے بھینچ کے ساتھ کیا سلوک کیا ---؟ اس نے محمد علیہ کے ساتھ نہایت بے ہودہ اور دل آ زار با تیں کیں اور انہیں بہت دکھ

پہنچایا ،مگروہ خاموشی ہے سنتے رہےاورابوالحکم کی کسی بات کا جوابنہیں دیا۔''

حضرت حمزة کوبیان کرسخت غصه آیا --- ابوالحکم کی بیرجراُت که میرے بھینج کے ساتھ الیں گفتگو کرے--!اسی وقت دوڑتے ہوئے حرم شریف کی طرف روانہ ہوگئے۔ ابوجہل کعبہ کے پاس مجلس لگائے خوش گپیوں میں مصروف تھا کہ حضرت حمز ہ جا پہنچے اور کوئی بات کئے بغیرا پنے ہاتھ میں پکڑی کمان اس زور سے ابوجہل کے سر پر ماری کہ اس کا سرزخی ہوگیا اورخون ہنے لگا ، پھرا نتہا ئی جلال کے عالم میں اس سے مخاطب ہوئے۔

'' تونے محد کو گالیاں دی ہیں اور بکواس کی ہے۔۔۔؟ آج سے میں بھی اس کے

دین پرہوں اور وہی کچھ کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے ،اگر تُو مجھے روک سکتا ہے تو روک لے \_''

ابوجہل ان کے غیض وغضب کو دیکھ کر گھبرا گیا اور لگا تو جیہیں پیش کرنے ،

'' دیکھونا ، ابوعمارہ! (حضرت حمز ہ کی کنیت) وہ ہمیں بے وقوف قرار دیتا ہے ،

ہمارے خدا وُں کو برا کہتا ہے اور آبائی دین کی مخالفت کرتا ہے۔''

" تہاری بیوتو فی میں کوئی شک ہے کیا؟" حضرت حمز اؓ نے جواب دیا" بے جان يقرول كو يُوجِ والع احمق نهيس تو اوركيا بين؟ أشْهَدُ أَنُ لَّا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ مِ"

ا بوجہل کی کیا مجال تھی کہاس شیر غراں کے سامنے مزیدلب کشائی کرتا ---!البہتہ اس کے چندحمایتی اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت حمز ہؓ ہے پوچھنے لگے۔

''کیاتم نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا ہے؟''

''ہاں! چھوڑ دیا ہے۔'' حضرت حمز اؓ نے دوٹوک جواب دیا'' اور کیوں نہ چھوڑ تا؟ جب كه ميں نے جان ليا ہے كه محمد جو كچھ كہتا ہے --- اگرتم مجھے منع كرسكتے ہوتو كرديكھو!" یہن کرابوجہل کے کچھ حواری غصے میں حضرت حمزہ کی طرف بڑھے مگر ابوجہل جانتا تھا کہ جزہ میرے حواریوں کے بس کے نہیں ہیں،اس لئے کہنے لگا۔

''حچھوڑ و! ابوعمارہ کو جانے دو۔ یہ غصے میں حق بجانب ہے۔ واقتی میں نے اس کے بھتیج کوناروابا تیں کہی ہیں۔"(۱)

جس هخص کی ہیبت و دبد ہے کا بیہ عالم ہو کہ سرمحفل ابوجہل جیسے سر دار کا سربجا دے اور کسی کو قرم مارنے کی جرأت نہ ہو، اس کے دائر ہ اسلام میں داخل ہوجانے کے بعد مکہ مکرمہ میں کس کی ہمت تھی کہ جانِ دوعالم علیہ کوایذاء دے یا تکلیف پہنچائے؟

مستضعفين

جانِ دوعالم عَلِيلِتُهِ بِرِ ہاتھ اٹھاناممکن نہ رہاتو ظالموں نے اذیت رسانی کے تمام حربے ضعیفوں مسکینوں اورغلاموں پر آ زمانے شروع کر دیئے۔شقاوت وقساوت کے ان مظاہروں میں بوڑھے جوان یاعورت مرد کی کوئی تمیز نتھی ،جس کا جس پربس چلاظلم کی انتہا کردی۔

ان مظلوموں میں سے سیدنا بلال کے حالات پچھلے صفحات پر گزر چکے ہیں۔مزید چند پیکرانِ و فا کےاساءگرا می پیر ہیں۔

## ابو فکیعه 🖏

صفوان ابن امیہ کے غلام تھے ،حضرت بلال کے ساتھ ہی اسلام لائے اور انہی کی طرح تشد د کانثانہ بننے لگے۔

ایک دن شدیدگرمی میں دو پہر کے وقت صفوان کے باپ امیہ نے ان کو گرم پتھروں پرلٹایا ہؤ اتھااوران کے سینے پرا تنا بھاری پتھررکھا ہؤ اتھا کہان کی زبان باہرنکل آئی تھی۔اس پربھی سنگدلوں کی تسکین نہیں ہور ہی تھی اورا میہ کا بھائی --- جوقریب کھڑا یہ منظر وكيور باتھا --- أميكومزيدتشدديراً كساتے ہوئے كهدر باتھا۔

(١) البدايه والنهايه نج٣، ص ٣٢، سيرت ابن هشام ج١، ص ١٨٥،

'' ذِهُ عَذَابًا ......' (اس پراورتشد د کرواوراس وقت تک کرتے رہو جب

تک محمرآ کراپنے جادو کے زورسے اس کو چھڑانہ لے۔)

صدیق اکبڑنے ان کواس حال میں دیکھا تو خرید کرآ زاد کر دیا۔(۱)

#### خباب بن ارت 👛

أُمِّ انمار کے غلام تھے۔ان کو د مکتے انگاروں پرلٹایا جاتا،جسم جلتا، چربی پیملتی اور آ گ بچھ جاتی ،گرآتشِ انقام سردنہ ہوتی۔

ایک مرتبہ انہوں نے اپنی پیٹے کھول کر دکھائی تو اس پر برص جیسے سفید داغ پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بیرداغ اس وقت کی یادگار ہیں جب مجھے آ گ پرلٹایا جا تا تھا۔ (۲) بھی ان کی مالکہ لوہے کی سلاخ گرم کر کے ان کے سر پر رکھ دیتی ، یہاں تک کہ سلاخ ٹھنڈی ہو جاتی ۔ایک دن حضرت خبابؓ نے بارگا و نبوت میں اپنی حالتِ زار بیان کی تو جانِ دوعالم عَلَيْكُ نے دعا فر مائی۔

''اَللَّهُمَّ انُصُرُ خَبَابًا''(ياالله! خباب كي المداوفر ماو \_\_)

اورالله تعالیٰ نے خبابؓ کی یوں امداد فرمائی کہ ان کی مالکہ اُمِ انمار کے سرمیں شدید در دشروع ہوگیا۔اس وقت کے سیانوں نے کہا کہ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اس کا سرداغا جائے ، چنانچےمعاملہالٹ گیا---اب خبابؓ کے ہاتھ میں سرخ کیاہؤ اسزیا ہوتا اور أُمِّ انْمَارِكَا سِرِ وَاللهُ عَلَى مَا يَشَآءُ قَدِيُرِ ٥ (٣)

### عمار بن ياسر

حضرت عمارٌ کے والدیا سر دراصل یمن کے رہنے والے تھے۔ایک وفعہ اپنے بھائی کے ساتھ مکہ آئے تو تہیں کے ہور ہے۔ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز سمیہ کے ساتھ ان کا

<sup>(</sup>١) سيرت حلبيه ج ١، ص ٣٢٦، الآثار المحمديه ج ١، ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ج٣، ص ١١، الآثار المحمديه ج١، ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) سيرت حلبيه ج ١ ، ص ٢٤٣ ، الآثار المحمديه ج ١ ، ص ٢٤٧ .

نکاح کر دیا۔حضرت عمار اس کیطن سے پیدا ہوئے۔ یاسر پر دیسی تھے اور سمیہ کنیز، اس لئے بے سہارا تھے۔ جب عمارٌ، یا سرٌاور سمیہٌ، تینوں ہی ایمان لے آئے تو مشرکین کی آتش انتقام کھڑک اٹھی اورانہوں نے ان نتیوں کوطرح طرح کی ایذا ئیں پہنچا نا شروع کر دیں۔ حضرت یا سر " تشدد کی تاب نہ لا سکے اور واصل بحق ہو گئے ۔حضرت سمیہ کو ابوجہل نے اس زور سے برچھی ماری کہ وہ تڑپ تڑپ کر مرکئیں۔ بیاسلام کی پہلی شہیدہ خانون تھیں۔ حضرت عمارٌ؛ البته زندہ رہے اور مدتوں سختیاں جھیلتے رہے۔ بھی ان کولوہے کی زرہ پہنا کر سخت گرم دھوپ میں بٹھایا جاتا اور بھی ان کے بدن کو آگ سے جلایا جاتا۔ جب اذیت رسانی کامرحلہ گز رجا تا تو جانِ دوعالم علیہ تشریف لاتے اوران کے جلے ہوئے بدن پراپنا وستِ شفقت پھیرتے ہوئے اس طرح وم کرتے --- 'یکا نکارُ کُونِی بَرُدًا وَسَلامًا عَلَى عَمَّادِ كَمَا كُنُتِ عَلَى إِبُوَاهِيْمَ "(ائ كَ تُو مَارك لِيَّ اس طرح تُهندُى اورسلامتی بن جا،جس طرح ابراہیم کے لئے بی تھی۔)(ا)

کون جانے کہاس پیار بھرے انداز میں دم کرنے اور اس نورانی ہاتھ کےلمس سے حضرت عمار ؓ کے بدن میں کیف وسروراور برودت دسکون کی کیسی لہریں دوڑ جاتی ہوں گ بھی عین عالم تعذیب میں جانِ دوعالم علیہ ان کو یہ خوشخری ساتے ---اِصْبِرُوا يَا الَ يَاسِرِ! فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ. (اعرَآل بإسرِ اصرِ كرو، تمهارا مُهكانه جنت ہے۔)(۲)

<sup>(</sup>١) سيرت حلبيه ج١، ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) (طبقاتِ ابن سعد ج٣، ص ١٤٨.

حضرت عمار کوتاریخ اسلام میں غیرمعمولی شہرت حاصل ہے۔جانِ دوعالم علی کے ساتھ تمام مشہور غزوات میں شریک رہے اور آتا کی خصوصی نگاہِ النفات سے سرفراز ہوئے۔ایک دفعہ آپ نے حضرت خالدین ولید می ایک نشکر کا امیر سی کر میچھ لوگوں کی سرکو نبی کے لئے بھیجا لشکر میں حضرت عمار جھی شامل تھے۔ دورانِ جنگ ایک مسئلے میں دونوں کا اختلاف ہوگیا جو بڑھتے بڑھتے تکخ کلامی تک جا پہنچا۔ والیسی پر دونوں نے جانِ دو عالم علیہ کے روبرو ایک دوسرے کی شکایت کی۔ 🖜

#### صعیب رومی ﷺ

یہ روی مشہور ہیں مگر درحقیقت یہ روی نہیں تھے؛ بلکہ عربی تھے اور ان کے والد

آپ خاموثی سے سنتے رہے اور کی کوکوئی جواب نہ دیا۔ جب حضرت عمار نے ویکھا کہ رسول اللہ علیہ میں ہے۔ آپ اللہ علیہ میں فیصلہ نہیں فر ما رہے تو ان کی آٹھوں میں آنسوآ گئے اور اٹھ کرچل دیئے۔ آپ سے اس انسان کا رونا بر داشت نہ ہو سکا جس نے اسلام کے لئے اذیت ناک مراحل طے کئے تھے۔ چنا نچبہ آپ نے حضرت خالد سے مخاطب ہو کر فر مایا

' مَنُ يَسُبٌ عَمَّارًا يَسُبَهُ اللهُ وَمَنُ يُبُغِضُ عَمَّارًا يُبُغِضُهُ اللهُ وَمَنُ يُحَقِّرُ عَمَّارًا يُحَقِّرُهُ اللهُ. (جو تماركو برا كم كاخدااس كو براسمجه گا، جو تمار سے بخض ركھے گا، خدااس كونا پند كرے گا اور جو تماركو حقير جانے گا، خدااس كو حقير جانے گا۔)

حفزت خالدٌ جانِ دوعالم عَلِيْقَةً كابيارشادگرامی من كر با ہر نكلے، حفزت محارٌ كو تلاش كيا، ان ہمعافی ما گلی اوراس وفت تک معافی طلب كرتے رہے، جب تک حضرت محارٌ نے معاف نہيں كرديا۔ (مستدر ک ج٣، ص ٣٨٩، ٣٩١)

جانِ دوعالم علیہ کے ساتھ حضرت عمار اگر جومحبت تھی، وہ تو تھی ہی، اہل بیت نبی ہے بھی آپ کواس قدر والہا نہ عقیدت تھی کہ ان کی شان میں ذرای گتا خی حضرت عمار کے لئے نا قابلِ برداشت ہوجاتی۔ ایک شخص نے ان کے روبر وحضرت عائشہ صدیقہ "کی شان میں کچھ گتا خانہ کلمات کہدد سے تو وہ تڑب کر بولے۔

''اُسُکُتُ مَقُبُوحًا مَنْبُوحًا --- اَتُؤُذِی حَبِیبَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ . (چپره به به وده بهوده بهونكنه والله عَلَيْكُ والله عَلَيْكُ والله الله عَلَيْكُ والله عَلَيْكُ والله الله عَلَيْكُ والله الله عَلَيْكُ والله الله عَلَيْكُ والله الله والله الله على المستدرك جسم ص ٣٩٣)

معجد نبوی کی تغییر میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دیگر صحابہ ایک ایک پھر اٹھا کر لا رہے تھے اور حضرت عمار ؓ دود و پھر۔ جانِ دو عالم علی ہے ان کے غبار آلود سرکودیکھا تو اپنے دستِ مبارک سے ان کے سرے مٹی جھاڑی اور فر مایا۔

' وَيَحُكَ إِبْنَ سُمَيَّةً إِ تَقُتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ. '' ( جَمِ پرافوں ٢ سميد ك ٣٥

سنان کسرای کی طرف سے ایلہ کے حاکم تھے۔ایک دفعہ رومیوں نے ان کے علاقے پرحملہ کیا اور حضرت صہیب کو بچین کی عمر میں گرفتار کر کے ساتھ لے گئے۔ یہ وہیں یلے بڑھے،اس لئے رومی مشہور ہو گئے ۔ جوان ہوئے تو رومیوں نے ان کوقبیلہ بنی کلب کے ہاتھ فروخت کر دیا اور بنی کلب نے مکہ میں لا کرعبداللہ بن جدعان پر چے دیا۔ بعد میں ان کے آتا نے اگر چہ ان کوآ زا دکر دیا تھا مگر متھ تو غریب الوطن ہی ،اس لئے ایمان لانے کے جرم میں ان کواس قدرا ذیتیں دی جاتیں کہان کے حواس مخل ہو جائے اور سو چئے سمجھنے کی قوتیں زائل ہو جاتیں مگران کی استقامت میں فرق نه آتا۔(۱)

بيني! --- تجه كوايك باغي جماعت مار و الے گی۔)طبقات ابن سعد ج٣، ص ١٨٠.

جانِ دو عالم ﷺ کی یہ پیشگوئی کئی سال بعد پوری ہوئی جب معر کہ صفین میں حضرت علیٰ کی طرف سے لڑتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔

شہادت کے دن روز سے تھے۔شام کے وقت پانی ملے ہوئے دودھ کے ساتھ روز ہ افطار کیا پھرفر مایا۔

'' مجھےرسول اللہ علیہ علیہ نے بتادیا تھا کہ میری زندگی کی آخری غذایا نی والا دودھ ہوگا۔'' اس رات الرق لات شهيد موكة \_ (مستدرك حاكم ج٣، ص ٣٨٥) شہادت کے وقت ان کی عمر ۹۴ سال تھی۔ سجان الله!اس عمر میں بھی جس چیز کوئی سمجھا،اس کے لئے جان لڑا دی۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ

(١) قرآن كريم ميل ٢-وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشُوِى نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرُضَاةِ اللهِ ( كَلِيمَ لوگ خدا کی رضا جوئی کی خاطرا پنے آپ کوخرید لیتے ہیں۔ ) بیرآ بت حعزت صہیب ؓ ہی کی شان میں نازل ہوئی تھی ، آپ نے جب سوئے مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنا سامان باندھ کر تیار ہوئے تو مشرکین مکہنے آ پکوروک لیا اور کہا۔

"جبتم يهال آئے تھے، تو فقير و مخاج تھے، يہال ره كر مالداراورغني ہوگئے ہو،ابتم 🕤

مردول کےعلاوہ بہت ی کنیروں پر بھی ایسے ہی ہولناک مظالم ڈھائے گئے۔ حضرت زنیرهٔ ایک بے کس کنیزتھیں ، اسلام لا ئیں ، تو ابوجہل از روئے تتسخر کہنے لگا،''اگراسلام سچا مذہب ہوتا، تو زنیرہ ہم سے سبقت نہ لے جاتی --- بھلا یہ بھی کوئی تک

چاہتے ہو کہ وہ سب کچھ جوتم نے یہاں کمایا، ساتھ لے کر مدینہ چلے جاؤ! --- واللہ! بیتو ہم بھی نہ ہونے دیں گے۔"

حفزت صهیب ؓ نے کہا''اگر میں بیسارا کچھتمہارے لئے چھوڑ دوں تو کیاتم مجھے جانے دو گے؟'' ''ہاں! پھرتم آ زاد ہو۔''مشر کین نے جواب دیا۔

اور حفرت صہیب ؓ نے بغیر کسی بچکچا ہٹ کے اپناسارا ساز وسامان اور مال ومتاع ان کے حوالے کر دیا ورخالی ہاتھ روانہ ہوگئے۔جانِ دوعالم ﷺ کو جبان کی اس قربانی کی خبر دی گئی تو آپ نے فر مایا۔ ' ذَبِحَ صُهَيْبُ، رَبِحَ صُهَيْبُ. '' (صهيب نے برانفع كمايا،صهيب نے بروانفع كمايا\_)

واقعی جان وایمان کی سلامتی کے عوض سب کچھ قربان کر دینا نفع مندسو دا ہے۔ اى وقت بيراً يت نازل مولى ، وَ مِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشُرِي ......الآيد.

مزاج کے اعتبار سے حفرت صهیب مہت زندہ دل ادر خوش طبع انسان تھے۔ جب ہجرت کرکے مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو اس وقت جانِ دو عالم علیہ قبا (مدینہ کے پاس ایک بستی ) میں تشریف فر ما تھے۔ابو بکڑوعڑ بھی پاس بیٹھے تھے۔تینوں کےسامنے تھجوریں پڑی تھیں اور کھانے میں مصروف تھے۔ حفرت صہیب کوطویل سفر کی وجہ سے سخت بھوک لگی تھی ، اس لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی تھجوروں پر ٹوٹ پڑے۔اس وفت ان کی ایک آئکھ د کھر ہی تھی۔ چونکہ آشوب چثم کے دوران میٹھی چیز کھا نامفز سمجھا جاتا ہے،اس لئے حضرت عمرؓ نے دل گلی کرتے ہوئے فر مایا۔

" يارسول الله! آپ نے صهيب كوديكھا؟ --- آگھآئى ہوئى ہےاور تھجوريں كھائے جار ہاہے!" حفرت صهیب فی برجشه جواب دیا، ' پارسول الله! میں خراب آ نکھ والی طرف سے تھوڑا ہی کھار ہا ہوں ، میں توضیح آ گھروالی جانب سے کھار ہا ہوں۔''

جانِ دو عالم عليه أس دلچب توجيهه سے محظوظ ہوئے اور تبسم فرمايا۔ طبقات ابن 🚭

ہے کہ ہم تو باطل پہ ہوں اور زنیرہ حق پر ہو!''

اس بےسہارا خاتون پرا تناسم کیا گیا کہاس کی بینائی جاتی رہی۔مشرکین نے کہا۔ ''لات وعزٰ ی نے اس کی نظر چھین لی ہے۔''

اباب، طلوع آفتاب

محتر میزنیرهٔ کاایمان ملاحظه موکهانهوں نے جواب دیا۔

"كَذَبُوا وَبَيْتِ اللهِ ......" (خداك كُفر كي قتم إيه لوگ جهوك بولتے بي---لات و

عزٰ ی کسی کوفائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان ؛البتہ میرارب جب جاہے میری بینائی لوٹا دے۔)

اس بے بس عورت کی بیداولوالعزمی الله تعالی کواتنی بھائی کہ اسی وقت اس کی بینائی لوٹ آئی۔مشرکین نے بیر ماجراد یکھاتو کہا۔

" هاذَا مِنْ سِحُو مُحَمَّدِ" (يهِ مُحَمَّد الله عِلْمُ الله جادو رَّرى ب-)(١)

حضرت زنیرہ کے علاوہ حمامہ، لبینہ، نہدیہ اور ام عبیس بھی الی ہی وفا شعار خوا تین تھیں، جوظلم کی چکی میں پستی رہیں، گر کملی والے کے دامن سے لیٹی رہیں۔

رَضِيَ اللهُ عَنُهُنَّ وَ رَضِينَ عَنُهُ

## پھلی ھجرت سوئے حبشہ

جب شقاوت وبربریت کے بیمظاہرے دن بدن بڑھتے ہی چلے گئے تو جانِ

سعد، ج٣، ص١٢٣

حضرت صہیب جانِ دوعالم علی کے معیت میں تمام غزوات میں شریک رہ کرداد شجاعت دیے رہے ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب فاروق اعظم پر کوایک بد باطن مجوی نے گھائل کر دیا تو انہوں نے حضرت صہیب کواپنی جگہ مجد نبوی کا امام مقرر فرمایا۔ فاروق اعظم کی نماز جنازہ بھی حضرت صہیب نے پڑھائی۔

٣٨ ه يس بعمر ستر سال وفات پائى اور جنت البقيع ميں دفن ہوئے۔ دَ ضِسَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

(۱) سیرت حلبیه ج ۱، ص ۲۲۲، زرقانی ج ۱، ص ۳۲۵.

دوعالم علی کے اپنے اصحاب کو حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت مرحمت فر ما دی ، کیونکہ حبشہ کا بادشاہ ایک رحم دل اور رعایا پرور حکمران تھا اور اس سے بیخطرہ نہ تھا کہ وہ غریب الوطن مسلمانوں کوستائے گا، یاان کی عبادت و تلاوت پر پابندیاں لگائے گا۔ چنانچہ گیارہ مرداور چارعورتیں (۱) اپنے ایمان کو بچانے کے لئے نا آشنارا ہوں

(۱) ان پندرہ وار فتگانِ شوق کے نام اورمختصر حالات ورج ذیل ہیں۔

#### ۱ --- عثمان بن عفان 🖔

جانِ دوعالم عَلِيْظِةً كے داماد اور تيسر ہے خليفه حضرت عثمان ذوالنورينؓ کے حالات اور فضائل و منا قبمشهور ومعروف ہیں۔

#### ۲---زبیر ابن عوام 🖔

جانِ دوعالم عَلِينَة كَى پھو پھى حفرت صفيہ كے بيٹے ہيں (حضرت صفيہ كا تذكرہ پچھلے صفحات پر گزر چکا ہے۔) بحین ہی سے غیر معمولی طور پر شجاع و بہا در تھے۔ایک دفعہ مکہ مکر مدیس بیا فواہ اڑگئی کہ آپ کومشر کین نے پکڑلیا ہے۔حضرت زبیرؓ نے ساتواسی وفت تلوار ہاتھ میں لیاورآپ کی خدمت اقد س میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے ان کواس ہیئت میں دیکھ کر پوچھا''مَاشَانُک؟'' ( کس ظرح آئے ہو؟ ) '' جس نے آپ کوگرفتار کیا تھا،اس کا سرا تارنے آیا ہوں۔'' حضرت زبیر ؓ نے جواب دیا۔ جانِ دوعالم علیہ بہت مسر ور ہوئے اور فرمایا۔'' خدا کی راہ میں پیمپلی تلواراٹھی ہے۔'' ا نتهائی تعجب کی بات پیہے کہ اس وقت حضرت زبیر ط کی عمر صرف گیار ہ سال تھی ۔ ( تلخیص المستدرك ج٣، ص ٣١١)

ای طرح بجپین میں ان کے ساتھ ایک اورلڑ کے کی لڑ ائی ہوگئی ۔تو حضرت زبیرؓ نے اس کا باز و ہی تو ڑ ڈ الا ۔اس لڑ کے کوحفرت صفیہ ؓ کے پاس لایا گیا، تو انہوں نے پوچھا۔

"اس كوكيامؤا ہے؟" 🗇

باب ۳، طلوع آفتاب

پر گامزن ہو گئے ۔ سمندر تک پہنچ تو ایک کشتی کرائے پر دستیاب ہوگئی اور اس پر بیٹھ کر حبشہ کی

لوگوں نے بتایا کہ بیشامت کا مارا آپ کے بیٹے زبیر سے لڑنے کی غلطی کر بیٹھا تھا۔اس پر حضرت صفیداس لڑکے سے نخاطب ہوکر کہنے لگیں۔

''کَیُفَ وَجَدُتُ زَبُرًا ---؟ اَقُطًا حَسِبْتَه' اَمُ تَمَرًا ---؟ --- اَمُ مُشْمَعِلًا صَقُرًا ---؟ ( تونے زبیرکوکیا پایا؟ پنیر کے کلڑے یا تھجوری طرح زودہضم یا بھڑ کے ہوئے شکرے کی طرح نا تا بل تنجیر؟ ) طبقات ابن سعد ج۳، ص ۷۱.

حفزت زبیر ؓ کے مزاج میں بیتہۃ راس لئے تھا کہ والدہ نے ان کی تربیت ہی ان خطوط پر کی تھی۔ وہ خودحضرت زبیر ؓ کوا تنامار تیں کہلوگ چیخ اٹھتے ۔

"فَتَلُتِ هلذَا الْغُلامَ. "(آپ نے تواس لڑ کے کومار بی ڈالا۔)

حضرت صفیہ مجواب دیتیں کہ میں اس کواس لئے مارتی ہوں کہ اسے عقل آ جائے اور بڑا ہو کر شور مچاتے لشکروں کی قیادت کر سکے۔ (طبقات ج۳، ص ۷۹)

آپسابقین اولین میں سے ہیں، لوگین میں ایمان لائے اور تمام غزوات میں شامل ہوئے۔
غزوۃ احزاب میں ان کی شجاعت کی دا دجانِ دوعالم علیہ نے ان گرامی قدرالفاظ سے دی۔ ''إِنَّ لِمُكُلِّ نَبِی حَوَادِیَا وَحَوَادِیَ الزُّبَیْوُ. '' (ہرنی کا ایک نہ ایک مخلص ساتھی ہو اے اور میرامخلص ساتھی زیر ہے۔)
علاوہ ازیں حضرت سعدابن ابی وقاص کی طرح ان کو بھی بیاعز از حاصل ہے کہ جانِ دوعالم علیہ نے ان کوفر مایا ۔۔ ''فِذاک اُمِی وَاَبِیُ. '' (تجھ پرمیرے ماں باپ قربان) (مستدرک حاکم، جس)
نے ان کوفر مایا ۔۔ ''فِذاک اُمِی وَاَبِیُ. '' (تجھ پرمیرے ماں باپ قربان) (مستدرک حاکم، جس)
جب جانِ دو عالم علیہ کہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو حضرت مقداد اُشکر کے مینہ دراکمیں طرف ) کے قائد تھے۔ جب لڑائی تھم گئ تو (داکیں طرف ) کے قائد تھے۔ جب لڑائی تھم گئ تو آپ نے اپ دست مبارک سے ان دونوں کے منہ پر کپڑ ایجھرااورگر دوغبارصاف کیا۔

جانِ دوعالم علیہ کی اس شفقت ومحبت نے ہی تو ایک عالم کو آپ کا گرویدہ بنار کھا تھا۔ علیہ کے ا ایک شخص نے حصرت زبیر " کونہاتے ہوئے دیکھا تو وہ بیددیکھ کرجیران رہ گیا کہ ان کا ساراجم زخموں کے نشانات سے بھرا پڑا ہے۔ جب اس نے حضرت زبیر ؓ سے ان کے بارے پوچھا تو ہے طرف روانہ ہو گئے ۔مشرکین کو پتہ چلا تو انہوں نے تعاقب کیا الیکن ان کے پہنچنے سے پہلے

انہوں نے جواب دیا کہ بیسارے کے سارے زخم رسول اللہ علیہ کی معیت میں جہاد کرتے ہوئے گے ہیں۔ مستدرک حاکم ج۳، ص ۳۲۱.

جب کچھ لوگوں کی ریشہ دوانیوں سے حصرت علی اور حصرت عائشہ میں جنگ چھڑگی، جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے، تواس وقت حصرت زبیر ، عائشہ سے ملیحد گی اختیار کر لی اور گھر کی طرف واپس کی تکوار مسلمان کا گلاکاٹ رہی ہے تو دل برداشتہ ہو کر جنگ سے علیحد گی اختیار کر لی اور گھر کی طرف واپس ہوگئے ۔ راستے میں دشمنوں سے آمنا سامنا ہوگیا۔ ان ظالموں نے دھو کے سے اس شیر مرد کوشہید کر دیا اور اسپنے اس کا رنا ہے کی داد پانے کے لئے ان کا سرکاٹ کر حصرت علی تے گیا س لے آئے ۔ ۔ ۔ خیال ہوگا کہ اس اقد ام سے حضرت علی خوش ہوں گے، ہوسکتا ہے کہ انعام سے بھی نواز دیں مگر در بار مرتضی سے ان کو جو انعام ملاوہ ہے تھا۔

''بَشِّرُ قَاتِلَ ابُنِ صَفِيَّةَ بِالنَّارِ '' (جس نے صفیہ کے بیٹے کوٹل کیا ہے اسے'' خوشخری'' سنا دو کہ وہ جہنمی ہے۔)

شہادت کے وقت ان کی عمر۲۴ سال تھی۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ

#### ۳---مصعب بن عمیر 🖔

مكه كے حسين ترين جوان -

چونکہ ان کی والدہ بہت مالدارعورت تھی۔اس لئے ان کی پرورش بہت نازونعم ہے ہوئی۔اعلیٰ ترین لباس پہنتے، بیش قیت جوتے استعال کرتے اور ہروفت خوشبو میں بےرہے۔ جان دو عالم علیہ فی فرماتے ہیں۔۔۔'' میں نے مکہ میں کوئی ایسا شخص نہیں و یکھا، جس کی زلفیں مصعب کی طرح حسین ہوں، جس کا لباس مصعب کی طرح حسین ہوں، جس کا لباس مصعب جیسانفیس ہواور جس کومصعب کی مانندزندگی کی ہرآ سائش مہیا ہو۔''طبقاتِ ابنِ سعد ج۳، ص ۸۲.

دارِ ارقم میں ایمان لائے۔ پہلے تو اپنے ایمان کو چھپاتے رہے تگر ایک دن عثان ابن 🍙

## ہی پیلوگ ساحل چھوڑ چکے تھے ،اس لئے مشرکین کو بے نیلِ مرام واپس آنا پڑا۔

طلحہ نے ان کونما زیڑھتے و کیچ لیا اوران کے والدین کواطلاع دے دی۔ والدین اشخے ٹاراض ہوئے کہ انہوں نے اپنے نازوں ملیے بیٹے سے سب کچھ چھین لیا اور اسے قید کردیا۔ ججرت حبشہ کے وفت کسی نہ کس طرح انہوں نے قید سے جان چیٹرائی اورمہا جرین کے ہمسفر ہوگئے ۔ پھر جب مہا جرین کی واپسی شروع ہوئی تو مصعب بھی واپس آئے ، اس وفت سفر اورغربت کی وجہ سے ان کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا اور تن ڈ ھانینے کومعقول لباس بھی میسر نہ تھا۔ایک دن پھٹی پرانی پیوندگگی چا دراوڑ ھے ہوئے جانِ دو عالم علیہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، تو آپ نے ان کے استقلال واستقامت کی بے حد تعریف کی اور فر مایا '' زمانے کے انقلابات ہیں --- ایک وفت تھا کہ مصعب سے زیادہ خوش لباس اور ذی نعمت شخص پورے مکہ میں کوئی نہیں تھا --- گراس نے اللہ رسول کی محبت میں وہ ساری نعمتیں ٹھکرا دیں ۔'' (طبقاتِ ابنِ شعد ج٣، ص ٨٥)

مدینه کی طرف ہجرت ہے پہلے جواہل مدینداسلام لا چکے تھے، انہوں نے جانِ دو عالم علیہ سے درخواست کی کہ کوئی ایسا مخص یہاں سمجیج جوہمیں دین سکھائے اور قرآن پڑھائے۔ جانِ دو عالم عَلِينَةً كَى نَكَاوِا مَتَحَابِ حَفِرت مصعبٌ پر پر كى اوران كوبيا عزاز ملا كهوه اسلام كے پہلے مبلغ بن كرمدينه منورہ تشریف لے گئے ۔ان کی تبلیغ ودعوت سے انسار کے بیشتر گھرانے مسلمان ہو گئے ۔ جب مسلمانوں کی تعدا د خاصی ہوگئ ،تو حضرت مصعب ؓ نے جانِ دو عالم عَلِين ﷺ کولکھا کہا گرا جازت ہوتو میں یہاں جمعہ پڑھا نا شروع کردوں۔ آپ کی طرف ہے اجازت نامہ آیا تو سعد بن ضیمہ ٹاکے گھر میں حفزت مصعب کی اہامت میں نماز جعدادا کی گئی اور نمازیوں کو بمری ذیج کر کے کھلائی گئی۔ یہ پہلی نماز جمعیتھی جواسلام میں ادا کی گئے۔ (طبقاتِ ابنِ سعد ج٣، ص ٨٣)

غزوہ بدر میں مہاجرین کا جھنڈ احضرت مصعب کے ہاتھ میں تھا۔ اس طرح غزوہ احدیس بھی آ پ کے ہاتھ میں علم تھا جے مرتے وم تک انہوں نے اونچا کئے رکھا۔ دایاں ہاتھ کٹ گیا تو ہا کیں ہاتھ میں لے لیا۔ بایاں بھی کٹ گیا تو علم کو کئے ہوئے بازوں کے حصار میں لے کرسینے کے ساتھ چمٹالیا۔ پھر جب زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر گئے تو ایک اور صحابی نے بڑھ کر جھنڈا اٹھالیا اور حفرت مصعب ہے

# معاجرین کو واپس لانے کے لئے سفارت

سرز مین حبشه میں مہاجرین کوسکھ کا سانس نصیب ہؤ آ۔ وہاں ان کو ہرطرح کی ندہبی

شہید ہو گئے ۔ لڑائی ختم ہوئی تو جانِ دوعالم علی ان کی لاش کے پاس آئے جواوند مصمنہ پڑی تھی اور سے آپیر کریمہ تلاوت فرمائی۔

مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ رِجَالٌ صَدَقُوْامًا عَاهَدُوُ اللهَ عَلَيُهِ.

(مومنوں میں کچھا سے جوال مرد ہیں۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کئے گئے وعدے کو کچ کر دکھایا۔) پھر فرمایا''اے اُحد کے جال نثارو! اللہ کارسول کو ابن ویتا ہے کہتم قیامت کے دن بالیقین شہداء کے مقام پر فائز ہوگے۔''

پر صحابہ کرام سے مخاطب ہو کرفر مایا --- ''لوگو!ان شہداء کی زیارت کے لئے آیا کرواوران کوسلام کیا کرو--- خدا کی قتم قیامت تک ان کو جو فخص بھی سلام کرے گا، بیاس کے سلام کا جواب دیں کے۔'' (طبقاتِ ابن سعد جس، ص ۸۵)

پھر جب ان کوکنن دیا جار ہاتھا تو سوائے ایک چا در کے کوئی کیڑا نہ تھا اور وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں نگے ہوجاتے اور پاؤں ڈھانے جاتے تو سر بر ہند ہوجا تا۔ جان ووعالم علیہ نے فرمایا'' سرکوچا در سے ڈھک دو،اور پاؤں پراؤخر (گھاس کی ایک تشم) ڈال دو۔'' بیکن تھااس مخض کا جس سے زیادہ خوش پوشاک پورے مکہ میں کوئی نہ تھا۔

شهادت کے وقت ان کی عمر چاکیس سال تھی۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

#### ٣---ابو حذيفه را

ان کا باپ عتب اسلام کے شدید خالفوں میں سے تھا، گر بیٹے کو اللہ تعالی نے اسلام کی توفیق بخشی، یہان اولین مونین میں سے ہیں، جودارار قم کے زمانہ سے بھی پہلے ایمان لائے۔

غزوہ بدر میں جو بڑے بڑے کا فر مارے گئے ،ان میں ابوحذیفہ کا باپ عتبہ بھی شامل تھا ، جان وو عالم علقے نے تھم دیا کہ ان سب کی لاشیں تھییٹ کر کنویں میں پھنک دی جا کیں۔ جب عتبہ کی ح

www.midatabah.org

آ زادی حاصل تھی اور کوئی شخص بھی ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا تھا۔ جب ان

لاش تھنچ کر کنویں کی طرف لے جائی جارہی تھی تو اس کو دیکھ کرا بوحذیفہ " کی طبیعت مکدّ رہوگئی اور چ<sub>بر</sub>ے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو گئے ۔ جانِ دوعالم ع<mark>رائی</mark> نے فرمایا ۔

''ابوحذیفہ! تجھے تواپنے باپ کا یوں گھیٹا جانا بہت نا گوارگز راہے۔''

ابوحذیفہ نے عرض کیا -- ''یارسول اللہ! ناگوارتو ضرور گزرا ہے، گراس بناء پرنہیں کہ مجھے اللہ ورسول کے احکام کی حقانیت میں کوئی شک ہے۔ ناگواری کی وجہ یہ ہے کہ میرا باپ ایک صائب الرائے اور برد بارسردارتھااور مجھے پوری امیدتھی کہ اللہ پاک اس کو ہدایت دے گا، گر جب میں نے دیکھا کہ وہ اس نعت سے محروم رہااور کفر پرمرگیا تو مجھے اس کا انجام ناگوارگز رااورافسوس ہؤا۔''

جانِ دو عالم عليه ان كاس جواب سے بہت خوش ہوئے اور ان كے لئے دعا فر مائى۔ (مستدرك حاكم ج٣، ص ٢٢٢)

شیطان انسان کا عدومبین ہے اور بڑے لوگوں کو بہکانے کی تو وہ ہرممکن کوشش کرتا ہے۔ ایک دفعہ ابو حذیفہ بھی اس کے بہکا وے میں آ گئے اور ان کی زبان سے ایسے کلمات نکل گئے جو جانِ دو عالم علیق کی طبع ہما یوں پرگراں گزرے۔

بیغز وہ بدر ہی کا واقعہ ہے۔ جانِ دو عالم علی اللہ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ میرے چیا عباس اگر کسی کے سامنے آجا کیں توان پرحملہ نہ کیا جائے کیونکہ وہ با دل نا خواستہ اس جنگ میں شریک ہوئے ہیں۔ ابوحذیفہ گواس حکم کا پتہ چلا توانہوں نے ---اللہ جانے کیے--- کہدیا۔

''عجیب بات ہے، ہم اپنے اعز ہُ وا قارب کے تو سرقلم کریں اورعباس کوچھوڑ دیں۔۔۔اس کو تو میں خود قل کروں گا۔''

> جانِ دوعالم عَلِيْكَ كُوبِهِ بات بَینجی تو آپ نے حضرت عمرؓ سے شکایٹا کہا۔ \* .

ا بوحفص! (حضرت عمر کی کنیت) پیخف میرے چیا پرتکوار چلا نا چا ہتا ہے۔''

حضرت عمرٌ نے عرض کی ---'' یا رسول اللہ! میں اس کا سرتن سے جدا نہ کر دوں ---؟ مجھے تو

يدمنا فق معلوم ہوتا ہے۔"

## ے آرام وسکون کی اطلاعات مکہ مرمہ پنچیں تو مزید کئی مسلمان حبشہ جانے کے لئے تیار

مرجانِ دوعالم عليه في ورگز ركيا اورمعاف فرماديا۔

ا پی اس غلطی پر ابوحذیفه مح کر محر افسوس رہا۔ اگر چدان کی ساری عمر جانِ دو عالم علیہ کی خدمت گزاری میں بسر ہوئی اور تمام غزوات میں آپ کے ساتھ رہ کر دادِ شجاعت دیتے رہے اور آپ کا جی خوش کرتے رہے ، مگراس کے باوجودا پی اس خطا پران کواس قدرندامت تھی کہ فرمایا کرتے ''میرایہ گناہ ا تناعظیم ہے کہ اس کی معافی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی --- ہاں! اگر مجھے شہادت نصیب ہوگئی تو میں سمجھوں گا كداللد تعالى نے درگز رفر ماديا ہے۔"

ان کی بیآ رز درب کریم نے پوری فر ما دی اور وہ جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے مقابلے مل الت بوئ شہيد ہو گئے۔ (مستدرک حاکم ج٣، ص ٢٢٣) بوقت شہادت آپ کی عمر ۱۵ اور ۲۵ سال کے در میان تھی۔ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

#### ۵---عبدالرحمن بن عوف 🕾

بہت مشہور صحابی ہیں اور کئی اعز ازات کے تمنے ان کے سینے پر سجے ہیں ۔اوّ لین مسلمانوں میں ے ہیں ،عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ،غزوہ احدیث ثابت قدم رہنے والوں میں سے ہیں ، جانِ دو عالم علیات کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہنے والوں میں سے ہیں اور فاروق اعظمؓ نے اپنے بعد خلافت کا مسّلہ مل كرنے كے لئے جوشش ركى كميٹى بنائى تھى ،اس كے اہم اركان ميں سے ہيں۔

حبشه کی طرف دود فعه جرت کی ، تیسری مرتبد مدینه طیبه کی طرف جرت کی مدینه طیب میں جان دوعالم علی اللہ نے ان کوحضرت سعد ابن رہے گا بھائی بنا دیا ۔حضرت سعد ؓ نے اس بھائی جا رے کا اتنا یاس كياكه حفرت عبدالرحمال ومخلصانه پيش كش كرتے ہوئے كہا۔

" مِها كَي إلى مدينه كا مالدارترين آ دى مول \_ آح سے ميرا آ دها مال تمهارا \_علاوہ ازي ميري دویویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کوطلاق دے دیتا ہوں تم اس کے ساتھ نکاح کرلو۔''

حفرت عبدالرحمٰنٌ نے جواب ویا ---''الله تعالیٰ آپ کے مال اور گھر میں مزید 🖜

ہو گئے اور یوں مہاجرین حبشہ کی مجموعی تعداد ۸۳ تک پہنچ گئی۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ اہل

بركت نازل فرمائے --- ميں آپ سے كوئى چيزنہيں لوں گا۔ مجھے توبس آپ بازار كاراستہ بناد يجئے ۔'' بازار جا کرانہوں نے کچھٹرید وفروخت کی اور رات کو کچھ پنیراورتھوڑا سا تھی منافع میں کما لائے۔اللہ پاک نے آپ کے کاروبار میں برکت ڈالی اورجلد ہی اٹنے پیے جمع ہو گئے کہ ایک دن جانِ دو عالم عليه كي خدمت ميں حاضر ہوئے تو زعفران لگا ركھا تھا۔ چونكەعرب ميں زعفران دولہا كولگا يا جا تا تھا ، اس کئے آپ نے پوچھا۔

"مَهْيَمُ؟" (كياكرة ع مو؟)

عرض کی ---''یارسول الله شادی کرلی ہے۔''

جانِ دوعالم عَلِيلَةٍ كوخوشى ہوئى اور پوچھا--'' مېركتنا مقرركيا ہے؟''

''کھجور کی مختطی کے مساوی سونا۔''انہوں نے جواب دیا۔

جانِ دوعالم عَلِينَة نے فرمایا''أوُلِمُ وَلَوْ بِشَاقٍ'' (ولیمضرور کرنا،خواہ ایک ہی بکری سے کیوں نہ ہو۔)

پھران کی تجارت میں روز افزوں ترتی ہوتی گئی اورتھوڑی ہی مدت کے ، ندران کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہوگئی ،خوش قسمتی کا بہ عالم تھا کہخو دفر ماتے ہیں۔

' لَوَرَفَعُتُ حَجَرًا رَجَوُتُ أَنُ أُصِيْبَ تَحْتَهُ ۚ ذَهَبًا أَوْفِضَّةً. ``

(اگر میں پھراٹھاؤں تو مجھے تو قع ہوتی ہے کہاس کے نیچے سے بھی سونایا چاندی برآ مد ہوگا۔)

مال و دولت کی فراوانی کا تاریک پہلویہ ہے کہ بروز قیامت ہر چیز کا صاب دینا پڑے گا۔

جب کہ فقیر کے لئے بیمرحلہ آسان ہوگا اور وہ جلدی سے فارغ ہو جائے گا۔اسی بناء پرایک دفعہ جانِ دو عالم علية نے ان سے فرمایا۔

''عبدالرحمٰن! تم اغنیاء میں سے ہو۔اس لئے جنت میں گھٹے ہوئے داخل ہو گے---الله

کے ہاں کچھیجو، تا کہ تمہارے قدم بل صراط پر رواں ہوجا کیں۔''

'' کیا جمیجوں یارسول اللہ؟'' 🌚

سیدالوری جلد اول کم

خاب ٢، طلوع آفتاب ایمان نے ایک پناہ گاہ تلاش کرلی ہے اور وہاں چین کی زندگی بسر کررہے ہیں تو انہوں نے

"جو کھتمہارے پاس ہے۔"

"سارے کا سارا، یارسول اللہ؟"

" بال!سب چھے"

حفرت عبدالرحمٰنٌ میر سنتے ہی اٹھے اور سب کچھ راہ خدا میں لٹانے کے ارادے سے چل پڑے۔ای وقت جریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی۔

'' یارسول الله! ابن عوف سے کہتے کہ اگر وہ مہمان نوازی کرتے رہیں ،مسکینوں کو کھانا کھلاتے ر ہیں ، مانگنے والوں کودیتے رہیں اور اہل وعیال پرخرچ کرتے رہیں توبیان کے لئے کافی ہے۔اس سے ان کے مال کا تزکیہ ہوجائے گا۔"

حفزت عبدالرحمٰنؓ نے بیصیحت لیے باندھ کی اور جودوعطا کا بازارگرم کردیا۔

ا کیے د فعدان کا بہت بڑا تجارتی قافلہ مدینہ منورہ پہنچا --- پانچے سو جانورساز وسامان سے

اہل مدیندا تنابڑا کاروانِ تنجارت دیکھ کرمتحیررہ گئے ،گمران کواس سے بھی زیادہ حیرت سے اس وقت دو جار ہونا پڑا، جب حضرت عبدالرحمٰنٌ نے اعلان کیا۔

''هيي وَمَا عَلَيْهَا صَدَقَةٌ. '' (بار برداري كي بيسارے جانورمع اس سامان كے جوان پر بارے،الله کی راه میں صدقہ ہیں۔)

ایک دفعہان کی زمین چالیس ہزارا شرفیوں میں فروخت ہوئی۔انہوں نے وہ تمام اشرفیاں از واج مطہرات میں تقسیم کر دیں۔حضرت مسور کہتے ہیں کہ میں ام المؤمنین عائشہ صدیقة کے پاس اٹکا حصہ لے کر گیا تو انہوں نے پوچھا۔

ووس نے بھیجی ہیں؟''

''عبدالرحمان ابن عوف نے ''میں نے جواب دیا۔

ام المؤمنين نے فرمايا --- ''رسول الله نے اپنی از واج سے کہا تھا کہ ميرے بعد 🖜

مسلمانوں کو وہاں ہے واپس لانے کے لئے عمر ابن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ پرمشمل دو

تہارے ساتھ اچھاسلوک کرنے والا صابرین میں ثار ہوگا۔''

پھر بھیجنے والے کے لئے دعا فر مائی۔

سَقَى اللهُ إِبُنَ عَوُفٍ مِنُ سَلُسَبِيُلِ الْجَنَّةِ

(الله تعالیٰ ابن عوف کو جنت کے چشمہ سلسبیل سے سیراب کرے۔)

أمّ المؤمنين أمّ سلمة نے بھی یہی دعافر مائی۔

علاوہ ازیں انہوں نے تمیں ہزار ( ۳۰۰۰۰ ) غلام گھر انو ں کوخرید کرلوجہ اللہ آزاد کیا۔

نہ جانے ہرگھرانے میں کتنے افراد ہوں گے جوآ زادی کی نعت سے مالا مال ہو گئے!

صحابہ کرام میں سیدنا صدیق اکبڑے علاوہ حضرت عبدالرحمٰن ہی ایسے مخص ہیں ، جن کویہ شرف

حاصل ہے کہ جان دو عالم علیہ نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان فرماتے ہیں کرایک سفر کے دوران رسول اللہ علی صبح کی نماز ہے پہلے حوائج ضروریہ سے فراغت کے لئے دورتشریف لے گئے ۔ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ فراغت کے بعد آپ نے وہیں وضوفر مایا۔ جب ہم واپس ہنچے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور عبدالرحمٰن نماز پڑ ھار ہے تھے۔ میں نے چا ہا کہ ان کورسول اللہ علیہ کی آ مدے مطلع کردوں تا کہ وہ پیچیے ہٹ جائیں، مگر آ پ نے مجھے منع فرمادیا اور جماعت میں شامل ہو گئے ۔ایک رکعت ہو چکی تھی ،اس لئے ایک رکعت ہم نے عبدالرحمٰن کے ساتھ پڑھی اور سلام کے بعداینی باقی ماندہ نماز مکمل کی۔

جس امام کے پیچھے امام الرسلین نماز پڑھیں اس کی امامت کا کیا کہنا!

ا متخاب خلیفہ کے لئے فاروق اعظم ؓ کی قائم کردہ مجلس شوا ی میں جب حضرت عبدالرحمٰن ؓ نے کہا کہ میں خودتو خلافت سے دست بردار ہوتا ہوں؛ البتۃ اگر آپ حضرات پسند کریں تو میں باقی ماندہ افراد میں سے جس كومناسب مجھوں ہنتخب كرلوں---توسيد ناعلى كرم اللَّدوجهۀ نے فر مايا

''آپ کی پیند پرصاد کرنے والا پہلا شخص میں ہوں گا۔ کیونکہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ سے سنا ہے کہ وہ آپ کوفر مارہے تھے

''اَنُتَ اَمِیْنٌ فِی اَهُلِ السَّمَاءِ وَ اَمِیْنٌ فِی اَهُلِ الْاَرْضِ.'' (تم آسان 🕤

رکنی سفارت ترتیب دی اور ان کو بیه ذیمه داری سونپی که وه شاه حبشه کے دربار میں حاضری

والول کے ہاں بھی امین ہواورز مین والول کےنز دیک بھی امین ہو۔ )

٣٢ ه ميں بعمر ٥ ٧ سال ان كا وصال ہؤا عمر بھررا و خدا ميں مال لٹانے والے اس فياض صحابي نے مرتے وقت بھی وصیت کی تھی کہ میرے تر کہ میں سے پچاس ہزار اشرفیاں فی سبیل اللہ تقسیم کر دی جا کیں ۔ا تنا کچھ با نٹنے کے بعد بھی سونے کا ایک ڈلانچ گیا ، جوا تنابڑ اتھا کہ اس کو کلہا ڑیوں کے ساتھ کا ٹ کرور ٹاء میں تقسیم کیا گیا۔اس وقت دیگر بہت سے ور ٹاء کے علاوہ ان کی چار ہیو یاں تھیں اور ہر ہیوی کے ھے میں اسی ہزار اشرفی کے برابرسونا آیا۔

علاوہ ازیں ایک ہزاراونٹ، تین ہزار بکریاں اورا یک سوگھوڑ ہے بھی آپ نے وریثہ میں چھوڑے۔ الله الله!! جب حضرت عبدالرحمٰنُ ججرت كرك مدينه منوره پنچے تھے تو بالكل تهي دامن تھے اور مخقرعر سے میں ہی ان کے تمول کا یہ عالم ہوگیا کہ ان کے متر وک سونے کوتو لنے کی بجائے کلہاڑیوں اور تیشوں سے کاٹ کرتقسیم کرنا پڑااورروایات کےمطابق کا شخے اورتو ڑنے والے تھک کرچور ہو گئے ۔ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ --- "وَاللهُ يَرُزُقْ مَنُ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ." رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

(تمام واقعات طبقاتِ ابن سعد ج٣، ص ٨٧ تا ٩٤ سے ماخوذ بيں۔)

## ۲---عبدالته بن مسعود 🖑

بے مثال قاری اورعظیم ترین فقیہہ، قر اُت وتجوید میں ان کا بیہ مقام ہے کہ جانِ دو عالم علیہ نے فر مایا ---'' عبداللہ قر آن کو بعینہ اس طرح پڑھتا ہے جس طرح نا زل ہؤ اہے---تر وتازہ ، جو مخض تازہ بتازہ قرآن پڑھنا چاہے،اسے چاہئے کہ عبداللہ کی قراُت کی پیروی کرے۔''

ان کی قر اُت جانِ دو عالم علیہ کو اس قدر مرغوب تھی کہ آپ بنفس نفیس ان کی قر اُت سنا كرتے تھے۔ايك دفعه آپ عليہ في في الله الله از راقر آن توساؤ!''

حفرت عبداللَّه بهت حیران ہوئے ،عرض کی ---'' یارسول اللّٰد! میں آپ کو سنا ؤں ---!

حالانكەبيآپ پرنازل ہؤاہے'' 🍲

#### دیں اوراس کواس بات پرآ مادہ کریں کہوہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کردے۔

فرمايا --- "بإن التكن مين سننا حيابتا مول ـ "

حضرت عبدالله في سوره نساء كى تلاوت شروع كى اور جب اس آيت پر پنچے۔

فَكُيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ أَ بِشَهِيُدٍ وَّ جِنْنَا بِكَ عَلَى هَاوُلَآءِ شَهِيُدًا. (وه كيما منظر

ہوگا مے مجوب! جب ہم ہرامت سے ایک گواہ لائیں گے اورتم کوسب لوگوں پر گواہ بنا کیں گے۔)

تو آپ پرگریہ طاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ خاموش ہو گئے ۔اس وقت محفل میں اور صحابہ کرام بھی موجود تھے، آپ نے فر مایا ---''عبداللہ!اب حاضرین سے چند باتیں کردو۔'' (لیمنی مخقری تقریر)

حضرت عبداللَّه ْ نے حمد و ثنا اور صلوٰ ۃ وسلام کے بعد چند باتیں کیں اور گفتگو کے اختیّام پر جب

" رضِيتُ لَكُمُ مَا رَضِيَ اللهُ وَرَسُولُه '. " (مين آپ كے لئے وہي پند كرتا مول جوالله اوراس کارسول پیند کرے۔)

تو جانِ دوعالم عليقة نے حاضرين سے مخاطب موكر فرمايا۔

"و وَضِيتُ لَكُمُ مَا رَضِى لَكُمُ إِبْنُ أُمّ عَبْدِ. (اور مِين تمهارے لئے وہی کھ پندكرتا ہوں، جوابن مسعود پسند کرے۔)

الله اكبراكتني يكانگت ہے پسندیدگی اور حیابت میں!

دراصل حضرت عبداللہ "نے اپنی زندگی جانِ دوعالم علیہ کی خدمت گز اری کے لئے وقف کر دی تھی۔اس ہمدوقت کی خدمت ہی کود کیھتے ہوئے صحابہ کرام نے ان کومندرجہ ذیل القاب دے رکھے تھے۔

صَاحِبُ السَّوَاكِ (صواك يَروار) صَاحِبُ الْوَسَادِ (بسرّ لكَّانِ والـ) صَاحِبُ الطَّهُورِ (وضوكرانے والے)صَاحِبُ النَّعُلَيُنِ (كفش بردار)

جب جانِ دوعالم علي جانے كارادے سے اٹھتے تو حضرت عبداللہ ليك كرآپ كونعلين

پہناتے، پھرآپ کا عصامبارک اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور آپ کے آگے آگے

#### شاہ حبشہ اور دربار یون کے لئے فر دأ فر دأ مبیش قیمت تحا کف تیار کئے گئے اور یوں پیر

خاد مانہ انداز میں چل پڑتے۔ جب جانِ دوعالم علیہ اس مجلس کے پاس پہنچتے جہاں رکنے کا ارادہ ہوتا تو عبداللہ آپ کی تعلین مبارکین اتار کراپئی آستیوں میں ڈال لیتے اور آپ کا عصا آپ کے دستِ اقدس میں دے دیتے۔واپسی پربھی یمی طرزِعمل اختیار کرتے۔(طبقاتِ ابن مسعد جس، ص ۱۰۸)

جانِ دوعالم عَلِيْظَةً کے حجرہ شریفہ میں ان کی آ مدور فت اتنی زیادہ تھی کہنا واقف آ دمی یہی سمجھتا تھا کہ یہ گھر کے فرد ہیں ۔ ایومویٰ "بیان کرتے ہیں کہ جب میں اور میر ابھائی یمن سے آئے تو عرصہ تک ہم عبداللّٰہ کورسول اللّٰہ عَلِیْفِیْنَہُ کے گھر انے کا ایک فرد سمجھتے رہے ، کیونکہ وہ اور ان کی والدہ کثر ت ہے آپ کے گھر آئے جاتے تھے۔

ظاہر ہے کہ حاضر باش خادم کی نگاہ سے مخدوم کی کوئی چھوٹی بڑی ادا او جھل نہیں رہ سکتی اور حضرت عبداللہ نے تو آق کی ادا کیں دیکھنے پر ہی اکتفانہیں کیا؛ بلکہ ایک ادا کو یوں ابنایا کہ این قول و عشرت عبداللہ نے تو آق کی ادا کی تصویر بن کررہ گئے ۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں 'اَشُبَهُ النَّاسِ هَدُیًّا وَّسَمُتًا وَدُلًّا بِمُحَمَّدِ عَلَیْكُ اِبْنُ مَسْعُود یہ ' (سیرت، عادت اور ہیئت میں رسول اللہ عَلَیْكُ کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے ابن مسعود ہیں۔)

فاروق اعظم ؓ نے ان کی علیت کی دادان الفاظ میں دی۔

"مُلِئَ عِلْمًا، مُلِئَ عِلْمًا، مُلِئَ عِلْمًا."

(علم سے بھراہؤ اہے ،علم سے بھراہؤ اہے ،علم ہے بھراہؤ اہے۔)

باب مدینة العلم نے ان کی فقاہت پر یوں مہر تقیدیت شبت کی۔

'' فَقِيلة فِي الدِّينِ عَالِمٌ بِالسُّنَّةِ. '' (وين مين فقيهه، سنت نبويه كے عالم\_)

اسی بنا پرامام الائمہ امام ابو حنیفہؓ نے اپنے فقہ کی بنیا دحصرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایات پر رکھی اورا کثر و بیشتر مسائل میں انہی کی پیروی کی ہے۔

قاری اور نقیہہ ہونے کے علاوہ بہترین خطیب بھی تھے۔عبداللہ ابن مرداسؓ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ہر جمعرات کوتقریر کیا کرتے تھے اور جب تقریر ختم کرتے تھے تو ہماری تمنا ہوتی تھی کہ 🖘

#### سفارت بصد شان وشوکت مکہ مکرمہ ہے روانہ ہوئی ۔ روانگی کے وقت کفار مکہ نے سفیروں کو

کاش ابھی اور بولتے۔

غیر معمولی ذہنی اور د ماغی صلاحیتوں کے حامل عبداللہ ابن مسعودٌ جسمانی طور پر نہایت نحیف و نزار سے تھے۔خود بیان فر ماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں اراک کے درخت سے پھل توڑر ہا تھا تو دوسرے صحابہ ہننے گئے۔ رسول اللہ علیقہ نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ عبداللہ کی تنلی بنڈ لیاں دکھے کر ہنسی آ رہی ہے۔رسول اللہ نے فر مایا --- ''تم اس کی پنڈ لیوں پر ہنستے ہو، حالانکہ اللہ ملے میزان میں اس کی پیکڑوری ٹائکیں جبل احدے بھی گراں ہیں۔'

کز و کوران کے علاوہ ان کا قد بھی بہت چھوٹا تھا، گرکوتاہ قامتی اور جسمانی ضعف کے باوجودان کی جرائت و بے با کی جرت انگیزتھی ۔ جب نزول قرآن کا ابتدائی زمانہ تھا اور مسلمان چھپ کرعبادت کیا کرتے تھے، ان دنوں ایک روز چند صحابہ کرام بیٹھے تھے اور افسوس کر رہے تھے کہ نزول قرآن کو شروع ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے گرہم میں سے کسی کو یہ جرائت نہ ہوسکی کہ وہ مشرکین کے روبرو برملا قرآن بڑھے ۔ حضرت عبداللہ نے کہا ۔۔۔'' یہ کام میں کروں گا۔''

دیگر صحابہ کرام ؓ نے کہا ---''نہیں ، آپ کو وہ لوگ ایذ این پنچا ئیں گے ، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص ہوجس کامضبوط خاندان ہو، جواس کی پشت پناہی کر سکے۔''

کیکن حفزت عبداللہ نے اصرار کیا کہ مجھے بیکام کرنے دو۔

چنانچہانہوں نے صحن حرم میں کھڑے ہو کر بآ واز بلندسورہ رحمٰن کی تلاوت شروع کر دی۔ إدھر اُدھرمشر کین محفلیں جمائے بیٹھے تھے۔ بیآ وازان کے کا نوں میں پڑی تو بہت متعجب ہوئے کہنے لگے '' پیکیا کرر ہاہے ابن مسعود؟''

کسی نے کہا --- ''شایدمحمر پرنازل ہونے والا کلام پڑھ رہاہے۔''

یہ سنتے ہی سب اٹھے اور حفزت عبداللہ اللہ کو مارنے پیٹنے لگے،مگر مار کھاتے ہوئے بھی قر آن پڑھتے رہے۔ جب فارغ ہوئے تو چبرے پرتھپٹروں اور گھونسوں کے نشان پڑچکے تھے۔ واپس گئے تو

ساتھیوں نے کہا---''ہم ای بات سے ڈرتے تھے۔''

# خاب ۲، طلوع آفتاب

ہدایت کی کہ پہلے درباری امراءاور مذہبی رہنماؤں سے ملنا اور ہدیے وغیرہ نذر کرنے کے

حصرت عبدالله في جواب ديا --- ' مجھے تو ذرائجھی ان لوگوں سے خوف محسوس نہيں ہؤا ---اگر کہوتو میں کل پھرای طرح ان کوسنا وَں؟''

> گردوستوں نے کہا-- ''بس اتنا ہی کافی ہے۔'' اس جراُت رندانہ کی بنا پران کا بیخاص شرف گھبرا کہ

''اَوَّلُ مَنُ جَهَرَ بِالْقُرُآنِ بِمَكَّةَ بَعُدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ عَبُدُاللهِ ابْنُ مَسْعُودِ.'' (رسول الله عَلَيْكَ كَ علاوه يَهِ وهُخْصَ جَهُول نَ مَكَ عَلَى بَا واز بلند قرآن پُرْها،عبرالله ابن مسعود بين \_) محمد رسول الله، ص ١٠١.

۳۲ ھائی اور جنت البقیع میں وفات پائی ۔حضرت عثمان نے نماز جناز ہ پڑھائی اور جنت البقیع میں وفن کئے گئے ، بوقت وفات ساٹھ سال ہے کچھاو پر عمرتھی ۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

#### ے---عثمان ابن مظعون 🐡

ا پنے ہم نا معثان بن عفان ٹی کاطرح شرم وحیاوا لے۔ایک دفعہ جانِ دوعالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ---''یارسول اللہ! میں نہیں چاہتا کہ میرے بدن کے قابل ستر حصوں پر میری بیوی کی نظریوٹے۔''

3' كيوں---؟اس ميں كيا قباحت ہے؟' ، جانِ دوعالم عَلِيلَةً نے جرت سے پوچھا۔ ' مجھے شرم آتی ہے يارسول الله!' ، حضرت عثمان ؓ نے جواب ديا۔

اس پر جانِ دو عالم علیہ نے ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے خاوند بیوی کوایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اس لئے ان میں کوئی پر دہ نہیں ہوتا۔ میری اپنی از واج کی نظر بھی بھی میری مستور جگہوں پر پڑ جاتی ہے۔

يين كر حفزت عثمان كاتسلى موكى كهني لكه\_

'' پھر آپ سے زیادہ شرم وحیا والا کون ہوسکتا ہے، یارسول اللہ'' 🖜

بعدان کواپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کرنا ، تا کہ جب با دشاہ کے در بار میں تم لوگ اپنا مسئلہ

ان ك واپس جانے كے بعد جان وو عالم عَلَيْكَ في مايا ـ 'إِنَّ عُشْمَانَ لَحَيِّي سِتِيْر '' (بلاشبعثان بہت ہی شرم پردے والاہے۔)

دراصل ان کا مزاج ہی زاہدا نفتم کا تھا۔ایک بارتو انہوں نے اپنے آپ کوقوت مردمی ہی ہے محروم کر لینے کا ارادہ کرلیا تھا مگر جانِ دوعالم علیہ کے پتہ چلاتو آپ نے ان کو ڈا نٹتے ہوئے فر مایا۔

" الكيسَ لَكَ فِي السُوَةُ حَسَنَةٌ ...... " (كيا ميرااسوه حنه تير لي كافي نهيل بي؟ میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں اور بھی روزہ رکھتا ہوں، بھی نہیں رکھتا ---میری امت کا کوئی فردا گرشہوانی قو توں کو کم کرنا چاہے تو اس کو چاہئے کہ روزے رکھے--- جو تخفی اپنی مردانہ قوت کوختم کرڈ الےوہ میری امت سے نہیں ہے۔ )

بیشد بد حکم س کر حضرت عثمانؓ نے وہ ارادہ تو بڑک کر دیا ، مگرا پنی زاہدانہ طبیعت کا تقاضا پورا کرنے کے لئے دن بھرروزے سے رہتے اور رات کوعبادت میں مصروف ہوجاتے۔ایک دن ان کی اہلیہ امہات المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئی تو بہت عملین اورا فسر دہ تھی۔امہات المؤمنینؓ نے یو چھا کہتہیں کیا پریشانی ہے؟ تمہارا شوہرتو کافی مالدار ہے۔

'' مالدار تو ہیں'' اس نے بتایا'' مگر دن کوروزے سے ہوتے ہیں اور رات نوافل میں گزار دیے ہیں --- میری طرف ذرابھی توجنہیں کرتے۔''

امہات المؤمنینؓ نے یہ بات جانِ دوعالم علیہ کو بتائی تو آپ نے حضرت عثمانؓ سے پوچھا۔ ''سناہےتم تمام رات نماز پڑھتے رہتے ہواور دن بھرروزے سے ہوتے ہو!'' ''جی ہاں پارسول اللہ! میں اسی طرح کرتا ہوں ۔''حضرت عثانؓ نے فخریہ لہجے میں بتایا۔ جانِ دو عالم عليہ نے فر مایا ---''اس طرح نہ کیا کرو۔تم پرتمہار نے نفس کا بھی حق ہے، آ تکھوں کا بھی حق ہے اور بیوی کا بھی حق ہے۔اس لئے راب کونماز بھی پڑھا کرواورسویا بھی کرو۔اسی طرح روزه بمجى ركه ليا كرو، بمجى چيوژ ديا كرو\_''

چند دن کے بعد وہی عورت امہات المؤمنینؑ کے پاس آئی تو مسرور وشاد مان تھی۔ 🖘

کے کرجاؤتوبیا مراءور ہنماتمہاری تائید کریں اور تمہاری بات ماننے کے لئے بادشاہ پرزور دیں۔

امهات المؤمنين في كها--- "اب توخوش وخرم نظرا تى موا"

'' جی ہاں! اب میر بے خاوند میری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔' طبقات جسم سے ۲۸۷۔ حضرت عثمان ؓ ایسے پاکیزہ فطرت انسان ہوئے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی بھی شراب نہیں پی ۔ کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسی چیز بیناسخت نا گوار ہے جسے پی کرمیری عقل خبط ہوجائے ، لوگ مجھ پر ہننے گئیں اور مجھے اپنے پرائے کی تمیز نہ رہے۔ پھر جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو حضرت عثمان ﴿ کھل المجے اور کہا۔

''تَبُّالَهَا، قَدْكَانَ بَصَوِیُ فِیهَا ثَابِتًا'' (اس كابیراغرق موجائے ---اس كے بارے میں میری رائے تھیک ہی تھی۔)طبقات جس، ص ۲۸۲.

جانِ دو عالم علیہ کے ساتھ صرف ایک غزوہ --- غزوہ بدر --- میں شرکت کی سعادت حاصل کی ۔اس کے بعد اللہ کی طرف سے بلاوا آگیا اور ہجرت سے اڑھائی سال بعد اپنے خالق سے جالے --- ان کی خوش نعیبی کی انتہا کہ جانِ دو عالم علیہ نے ان کی میت کو بوسہ مرحمت فرمایا اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بوسہ دیتے وقت رسول اللہ علیہ کی آٹھوں سے آسو بہدر ہے تھے اور عثان کے رضاروں پر فیک رہے تھے۔

الله الله! به برو نفیب کی بات ہے۔

گرية اير رحمت په لا كھول سلام

جنت البقیع میں پہلی قبرا نہی کی بی تھی۔ان کی قبر کے سر ہانے جانِ دو عالم علیہ نے نے تقرر کھا تھا

اور فرمایا تھا ---''بیاس کی قبر کی نشانی ہے۔''

رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ

#### ۸---ابو سلمه 👑

آپ قبیله مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ حبشہ کی طرف دو دفعہ ہجرت کی۔ تیسری بار مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کی۔ مدینہ کی طرف جانے والے سب سے پہلے مہا جریہی ابوسلمہ ہیں۔ ﷺ

# المان المان

جب یہ سفارت وہاں پینجی تو حب ہدایت سفیروں نے پہلے مقربین شاہ سے

یہ جانِ دو عالم علیہ ہے بھی دو مہینے پہلے مدینہ پہنچ گئے تھے۔غزوہ احدیم ان کے بازو پر
بہت گہرا گھا وَلگا۔ایک ماہ کے علاج کے بعد بظاہر زخم مندل ہو گیا، گراندرے ٹھیک نہ ہو ااور مواد جمع ہوتا
رہا۔ پچھ عرصے بعد زخم پھٹ گیا لیکن اس کا زہر چونکہ پورے بدن میں سرایت کر چکا تھا، اس لئے جا نبر نہ
ہوسکے اور ۳ ھیں دارالفناء سے دارالبقاء کی طرف رحلت کر گئے۔ جب وہ عالم نزع میں تھے تو جانِ دو
عالم علیہ ان کے پاس تشریف لائے، اُس وقت پس پردہ پچھ مستورات رور ہی تھیں اور شدت ِغم میں
ایپ آپ کو بددعا کیں وے رہی تھیں۔آپ نے ان کواس حرکت سے منع کیا اور فرمایا۔

''ایسے لغوکلمات منہ سے نہ نکالو، کیونکہ آخری وفت میت کے آس پاس بہت سے فرشتے موجود ہوتے ہیں جو دہاں پرموجو دلوگوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔اس لئے ایسے موقع پر ہمیشہ اچھی دعا کرنی چاہئے۔ پھر آپ نے حضرت ابوسلمہؓ کے لئے بید عافر مائی۔

''اَللَّهُمَّ! اس کی قبر کشادہ اور منور فرما، اس کے گناہ معاف فرما، اس کا مرتبہ ہدایت یا فتہ لوگوں میں بلند فرما، اس کے پس ماندگان کی حفاظت ونگہبانی فرما اور اس کو بھی بخش وے اور ہمیں بھی یارَبَّ الْعَالَمِینُ!''

ای دوران حضرت ابوسلمہ "کی روح پرواز کرگئی اور آئکھیں پھرا گئیں۔جانِ دوعالم عَلَيْظَةُ نے اپنے ہوں سے بان کی آئکھیں بند کیس اور فر مایا ---''مرتے وقت بدن سے جدا ہوکر جانے والی روح کود کیھنے کے لئے انسان کی آئکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور پتلیاں پھر جاتی ہیں۔''

اللہ اکبر! کیسے بیدار بخت تھے بیلوگ ---جن کی نظریں دنیا سے رخصت ہوتے وقت محبوب ربالعلمین کے روئے زیبا پر بکی ہوتی تھیں ۔

> آرزوہے کہ جب جال ہوتن سے جدا، سامنے روئے زیبائے سرکار ہو میرا ہر لمحہ ہو مستول کا ایس ، میرا ظلمت کدہ نور الانوار ہو رَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ

wacanumidatabah.org

ملاقات کی۔ ہریئے تخفے پیش کئے اور اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ لوگ چونکہ تیجے حالات سے باخبر نہیں تھے اس لئے سفیروں کی باتوں ہے متاثر ہو گئے اور ان کو ہرطرح کی امداد وتعاون کا

### شاهی دربار میں

جب سفیر دربار میں حاضر ہوئے اور نذرانے وغیرہ پیش کرکے فارغ ہوئے تو يوں سلسله گفتگو کا آغاز کیا۔

مندرجہ بالا آٹھ افرادتو وہ ستیاں ہیں جنہوں نے نمایاں کارنا مےانجام دیئے اور بہت شہرت پائی۔اس لئے ان کی زندگی کے بیشتر واقعات تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں، جن کوہم نے اختصار کے ساتھ پیش کردیا ہے۔ان نا مورحضرات کےعلاوہ اس کا روانِ شوق میں شامل مزید تین مہاجرین کے اساء

٩ --- حاطبِ ابن عمرٌ \_ ١٠ -- - سهيل ابن بيضاءٌ \_ ١١ --- عام رابن ربيعةٌ

ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے کوئی ایساغیر معمولی طور پر دلولہ انگیز واقعہ نظر سے نہیں گزرا جوسیدالورای میں پیش کیا جاسکے؛ تاہم پیتنوں اکشبِقُوُنَ الْاَوَّلُونَ، میں سے ہیں جن کی عظمت وتقدیس پرقر آن شاہد ہے اور احادیث بھری پڑی ہیں۔

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ ٱجْمَعِيْنَ.

بعض مر دوں کی بیویاں بھی ان کی ہمسفر تھیں ، جن میں دوخوا تین نہایت ممتاز ہیں ،ایک حضرت عثمان ابن عفانٌ کی زوجهٔ محتر مهسیده رقیعٌ بنتِ سیدالورٰ ی علیجے اور دوسری حضرت ابوسلمهٌ کی زوجه مکر مه أم سلمةٌ، جوحصرت ابوسلمةٌ كي وفات كے بعد جانِ دو عالم عليہ كي زوجيت ہے مشرف ہوئيں ۔ان دونو ا کا تذکر ہلی الترتیب بنات الرسول ،اورامہات المؤمنین میں آئے گا۔انشاءاللہ۔

ان کے علاوہ حضرت ابو حذیفہ "کی زوجہمحتر مہسہلہ"اورحضرت عامر بن ربعیہ "کی اہلیہ مکر مہ لگا بھی ہمر کا بتھیں۔ سيدالوري جلد اول

باب ٣، طلوع آفتاب "أَيُّهَا الْمَلِكُ! ہارے شہر کے چنداحق جوان وہاں سے بھاگ کرآپ کے ملک میں آ ہے ہیں۔ان لوگوں نے اپنا آبائی مذہب بھی ترک کر دیا ہے اور آپ کے مذہب (عیسائیت) میں بھی داخل نہیں ہوئے۔انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جس سے نہ ہم آشنا ہیں ، نہآ پ\_ہمیں ان لوگوں کے رشتہ داروں اور مکہ کےمعززین نے آپ کے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں ، کیونکہ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے اور جن لوگوں نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے ، وہ ان لوگوں کے گمراہ کن خیالات ونظریات سے بخو بی آگاہ ہیں اوران کی تمام خامیوں سے باخبر ہیں۔''

'' بید دونوں سے کہدرہے ہیں،شہنشا و معظم!'' درباری امراء بول اٹھے'' واقعی بیان کا ذ اتی معاملہ ہے،لا مذہبوں کوان کےحوالے کر دینا چاہئے--- پیجانیں اوران کا کام ''

پہلے گز رچکا ہے کہ حبشہ کا بیہ با دشاہ نہایت رحم دل اور انصاف پر ورحکمر ان تھا۔اس كوامراءكايه يك طرفه فيصله پندنه آيا، كہنے لگا۔

'' نہیں ، واللہ! ایبانہیں ہوگا --- جولوگ دور دراز سے سفر کر کے میرے ملک میں آئے ہیں اور میرے زیرسایہ پناہ گزیں ہوئے ہیں ،ان کوئس طرح میں ان سفیروں کے حوالے کر دوں! ---اور وہ بھی محض ان کے کہنے پر!! البتہ میں ان کو بھی دربار میں بلاتا ہوں اور اس بارے میں یو چھتا ہوں ،اگرصورت حال واقعۂ ای طرح ہوئی ،جس طرح سفیر بیان کررہے ہیں تو میں ان کوسفیروں کے ساتھ واپس بھیج دوں گا،کیکن اگرسفیروں کا بیان غلط ٹا بت ہؤ اتو پھران کوسفیروں کے سپر دکرنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔''

چنانچہ با دشاہ نے ان کو بلا بھیجا۔ان کے پاس پیغام پہنچا تو انہوں نے باہم مشورہ كيا كهميں در با رميں كيا كہنا جا ہے ---؟ آخر فيصله ہؤ اكه بميں بہر حال سيج بولنا جا ہے اور الله رسول کے احکام صاف صاف بیان کر دینے جاہئیں ---خواہ اس کی یا داش میں ہمیں مچھ بھی برداشت کرنا پڑے۔

## تقرير دلپذير

مہاجرین کا وفد در بار میں پہنچا تو با دشاہ نے ان سے پوچھا۔

'' يتم لوگوں نے کون سانيا دين اختر اع كرليا ہے جونة تمہارے آبائي ند ہب كے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، نہ کسی دوسرے مذہب کے ساتھ؟''

اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت جعفرؓ (۱) ابن ابی طالب نے بیخضر اور جامع تقریری ۔

(۱) حفرت جعفر "حفرت علیؓ کے بڑے بھائی تھے اور اپنی صورت وسیرت کے لحاظ سے جانِ وو عالم عَلِيْكُ كَ عَكْسِ جَمِيل تصر آپ نے خودان سے فر مایا ---" اَشْبَهُتَ خَلُقِي وَ خُلُقِي. " (تم صورت وسرت میں میرے ساتھ مشابہ ہو۔)مستدرک حاکم ج۳، ص ۲۱۱

بے حد ﴿ اد و سخى تھے اور غریبوں مسکینوں کے ساتھ بہت محبت رکھتے تھے، اس لئے جانِ دوعالم علي ان كوابوالماكين كهاكرتے تھے۔ مشكوفة، ص ٥٥٠.

اوّلین مسلمانوں میں سے تھے۔اپنی اہلیہ سمیت ہجرت کر کے حبشہ گئے تو کئی سال تک وہاں مقیم ر ہے اوراس وقت واپس تشریف لائے جب جانِ دوعالم علیہ فتح خیبر کے بعد خیبر میں ہی قیام پذیر تھے۔ جانِ دو عالم علیہ نے ان کوآتے ویکھا تو بے تابانہ آگے بڑھے اور ان کو گلے لگالیا۔ پھران کے ماتھے پر بوسە ثبت فر مایا اوران کی آمدے استے مسر ورہوئے کہ فر مایا

' مُااَدُرِي بِأَيِّهِمَا اَنَا اَشَدُّ فَرُحًا --- بِقُدُومٍ جَعُفَو اَمُ بِفَتُح خَيْبَرَ؟'' (میں نیصلنہیں کرپار ہاہوں کہ آج میرے لئے دوخوشیوں میں سے زیادہ باعثِ فرحت خوشی كون ى ہے--جعفرى آمريا خيبرى فتح؟) (الاستيعاب ج ١، ص ٢١٠)

سجان الله! کیسی والہانه الفت ومحبت ہے!

۸ ھا میں غزوۂ موتہ کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ اس لڑائی میں ان کے دونوں باز وکٹ گئے تھے۔ سینے پر تیروں، تلواروں اور نیز ول کےستر سے زیادہ زخم لگے تھے اورجسم دو کلزوں میں بٹ گیا تھا۔ جب اس المناک شہادت کی اطلاع مدینہ پنجی تو خاندانِ نبوت میں صفِ ماتم بچھ گئی۔سیدہ فاطمہ ٌرو تی خمیں اور فریا دکرتی خمیں --- وَ اعَمَّاہُ --- ( ہائے میرے چچا جان ) جانِ دو عالم عَلَيْقَةٌ نے ان کو یوں زاروقطارروتے دیکھاتو فرمایا۔

" عَلَى مِثْلِ جَعُفَرٍ فَلُتَبْكِ الْبَوَاكِيُ. " (جعفر جي انسان پررونے واليول كو 🕾

#### "أَيُّهَا الْمَلِكُ! اصل بات يه بُ كهم جابل لوگ تھ، مردار كھاتے تھے ، فخش

رونا بى جائے \_)(الاستيعاب ج ١، ص ٢١١)

را ہے خدامیں ہر دوبا زو کٹانے کا ان کو پیصلہ ملا کہ جانِ دو عالم عَلِيْتُ نے فر مایا ---''اللہ تعالیٰ نے باز وؤں کے بدلے جعفر کودو پر عطا کر دیئے ہیں جن کے ساتھ وہ جنت میں ہر طرف اڑتا پھرتا ہے۔'' اسی بناء پرحضرت جعفر ؓ کا ایک لقب'' ذُوُ الْجَنَا حَیْنِ'' ہےاور دوسرا طَیَّار لیخی دو پروں والااوراژنے والا۔

ان کی شہاوت سے تین حیارون بعد جانِ وو عالم علیہ ان کی بیوہ اساء بنت عمیس کے پاس بیٹھ تھے کہ اچاک آپ کی زبان مبارک سے نکلاؤ عَلَیْکُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ. پھر اساء سے فر مایا ---''اساء! جبریل، میکائیل اوراسرافیل کی معیت میں پرواز کرتے ہوئے جعفریہاں ہے گزرر ہا ہاوروہ سب سلام کہدرہے ہیں۔اس لئے تم بھی سلام کا جواب دو۔''

پھر فر مایا ---'' مجھے جعفر نے اطلاع دی ہے کہ فلاں روز دشمن کے ساتھ مقابلہ ہؤ اتو میرے بدن پر٣٧زخم آئے اور ميرے دونوں بازو کيے بعد ديگرے کٹ گئے۔ان کے عوض اللہ تعالیٰ نے مجھے دو پُر دے دیئے ہیں ۔اب میں جبرئیل دمیکائیل کے ساتھ اڑتا ہوں ، جنت میں جدھر جی چاہتا ہے ، جاتا ہوں اورجوموه پندآتا ہے کھاتا ہوں۔"

اساءٌ بين كربهت خوش موئين اوركها هَنِينُنَا لِجَعُفَرِ ...... (جعفر كويه اعز از مبارك مو\_ --- مگریارسول الله! اگر آپ کی اورجعفر کی روحانی ملاقات کا پیچیزت انگیز واقعہ میں نے بیان کیا تولوگ شایداس پریقین نه کریں ،اس لئے آپ خود ہی ان کواس ہے مطلع فر مادیجئے۔)

چنانچہ جانِ دو عالم ﷺ نے منبر پر کھڑے ہوکر سب کو یہ ایمان افروز واقعہ سایا۔ مستدرك حاكم ج٣، ص ٢١٠.

واضح رہے کہاں وقت تک غز وہ موتہ کے شرکاء میں سے کوئی شخص واپس نہیں آیا تھا۔ جعفر شہید نے اس سے پہلے ہی شہادت کی تمام تفصیلات سے جان دوعالم علی کوآگاہ کور یا!!!

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ

بَلُ أَخْيَاءٌ وَّلْكِنُ لَا تَشْعُرُونَ٥

حرکتیں کرتے تھے، رشتہ داروں کے حقوق پا مال کرتے تھے، ہمسائیوں کے ساتھ براسلوک کرتے تھےاور طاقتورلوگ کمزوروں کاحق مار لیتے تھے۔

ہمارے شب وروز اسی طرح گزررہے تھے کہ اچا تک اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں ے ایک ایسے انسان کورسالت سے سرفراز فرما دیا جس کوہم اچھی طرح جانتے تھے اور اس کے حسب ونسب اورامانت و دیانت سے بخو بی آگاہ تھے۔اس رسول نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور بتایا کہ وہ ذات وحدہ کاشریک ہے،اس لئے ہمیں چاہئے کہ صرف اس کی عبادت کریں اوران خدا وُں کی پرستش ترک کر دیں جن کو ہم اور ہمارے آباء واجداد نے پھروں ہے زاشا ہے۔

اس نے ہمیں تھم دیا کہ ہم ہمیشہ سے بولیں ، امانت کی حفاظت کریں ، رشتہ داروں اور ہمسایوں سے اچھی طرح پیش آئیں ، اپنی ماؤں بہنوں پر بری نظر نہ ڈالیں اور قتل و خوزین سے پر ہیز کریں۔

اس نے ہمیں فخش کا موں ہے ،جھوٹ بولنے ہے ، ینتیم کا مال کھانے ہے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔

ہمیں اس کی پیساری باتیں اچھی لگیں ،اس لئے ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس پرایمان لے آئے۔ہم نے بتوں کی پوجا چھوڑ کراللہ وحدہ ٗ لاشریک کی عبادت شروع کر دی اورتمام احکامات میں اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگے۔رسول نے جو چیز ہم پرحرام کی ، ہم نے اس کوحرام سمجھا اور جس چیز کوحلال قرار دیا ،ہم نے اسے حلال جانا۔

محض اس وجہ سے ہماری قوم، ہماری دشمن بن گئی۔انہوں نے ہم کوطرح طرح کی اذيتي دي اور دوباره شرك وكفركي طرف لونانا چابا، مگر جب مم اس يرآ ماده نه موت تو انہوں نے بے پناہ ظلم وستم کئے اور ہم پرعرصۂ حیات تنگ کر دیا۔ آخر مجبوراً ہم نے اپنے شہر کو خیر با دکہااور بے سروسا مانی کے عالم میں یہاں چلے آئے۔

شہنشا ہِ معظم! ہم نے ساری دنیا میں آپ کے ملک کوتر جیجے دی اور آپ کے زیر سايەر ہناپىندكيا---محض اس اميدىركە يہاں ہم تك كسى ظالم كا ہاتھ نہيں بہنچ سكے گا۔'' اس مختصر گرانتها کی پراثر تقریر سے تمام حاضرینِ دربار دم بخو درہ گئے اور سفیروں سمیت کسی کولب کشائی کی جرائت نہ ہوسکی ۔

تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے حضرت جعفر ﷺ پوچھا ---''تمہارا رسول ، اللہ کی طرف سے جو کتاب لایا ہے ،اس کا کوئی حصہ بیں یا د ہے---؟ اگریا د ہوتو سنا ؤ!''

اس پرحضرت جعفر سنے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی --- اللّٰہ کا کلام ،حضرت جعفر شکی پرسوز قر اُت اور شاہی در بار---! ایک سال بندھ گیا۔ با دشاہ اتنا متاثر ہؤ ا کہ رونے لگا اورا تنارویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تربتر ہوگئی۔

ایک با دشاہ پر ہی کیامنحصر، وہاں پرموجود نہ ہبی رہنماؤں کی بھی یہی کیفیت ہوئی۔ وہ در بار میں مذہبی کتابیں کھولے بیٹھے تھے۔ جب نغمہُ ازل نے ان کے کانوں میں رس گھولا تو ان پر بھی گریہ طاری ہوگیا اوراشکوں کے سیلاب نے ان کی کتابوں کو بھگوڈ الا۔

جب جوشِ گریہ ذرا کم ہؤ اتو با دشاہ نے کہا ---'' واللہ! بیکلام اور حضرت عیسیٰ پر نازل ہونے والا کلام ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں ۔''

پھرسفیروں کی طرف متوجہ ہؤ ااور بولا ---''تم لوگ واپس چلے جاؤ! خدا کی قتم! میں ان لوگوں کو ہرگزتمہارے حوالے نہیں کروں گا۔''

ایک اور کوشش

سفیروں کی بیرکوشش اگر چہ بری طرح ناکام ہوگئ تھی ، مگر عمر ابن عاص کو اتنی آسانی سے ہتھیارڈ النا گوارا نہ تھا، اس لئے دربار سے نکلتے ہی اپنے ساتھی سے سرگوشی کی۔
'' میں کل دوبارہ کوشش کروں گا اور اب کے ایسی چال چلوں گا کہ مسلمانوں کی بہاں سے جڑ کٹ جائے گی ۔۔۔ میں بادشاہ کو بتاؤں گا کہ بیلوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔''

یہ حربہ واقعی خطرناک تھا کیونکہ شاہ حبشہ اور اس کے امراء وغیرہ سب عیسائی تھے اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ کب برداشت کر سکتے تھے کہ بیٹے کو بندہ بنادیا جائے۔

www.mulaabeth.org

دوسرے دن عمر ابن عاص نے پھر در بارتک رسائی حاصل کی اور بادشاہ سے کہا۔ ''عالی جاہ! آپ نے جن لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے، وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت غلط نظریات رکھتے ہیں اوران کی تو ہیں کے مرتکب ہوتے ہیں۔''

اگرچہ بیدایک ندہبی مسئلہ تھا اور اس میں ہرانسان جذباتی ہوتا ہے، گرآ فرین ہے اس عادل حکمران پر کہ اس معالمے میں بھی اس نے سفیروں کی بات پر اعتبار نہ کیا اور مسلمانوں کو بلا بھیجا تا کہ اپنے موقف کی وضاحت وہ خود کریں۔

مسلمانوں کا وفد آیا تو با دشاہ نے ان سے پوچھا۔

''تم لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیاعقیدہ رکھتے ہو؟''

حضرت جعفر فی جواب دیا --- ' نہم ان کوعبداللہ، رسول اللہ، روح اللہ اور کلمة اللہ بجھتے ہیں جو کنواری اور یاک دامن ہی ہی مریم سے پیدا ہوئے۔''

یہ ک کر بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا ---''واللہ! جو پچھتم نے بیان کیا ہے،حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں۔''

بادشاہ کی زبانی اس حقیقت کا اعتراف سن کرعیسائی امراء کوطیش آ گیا اور ان کی ناکول سے خرخرا ہٹ کی آ وازیں نکلنے کئیں ،لیکن بادشاہ نے ان کے غصے کو کوئی اہمیت نہ دی کہنے لگا ---''تم بے شک خرخر کرتے رہو،حقیقت یہی ہے۔''

پھرمسلمانوں سے کہا---''تم بے فکر ہوکر یہاں رہو، آئندہ اگر کسی نے تمہارے بارے میں کوئی غلط بات کی تو اس کوسز ابھگتنی پڑے گی۔''

پھرملاز مین کو حکم دیا۔

''رُدُّوُ اللَّهِ مَا هَدَايَا هُمَا فَلاَ حَاجَةَ لِي بِهَا. ''(سفيروں نے جو ہديے پيش کئے ہيں، وہ ان کووا پس کر دیئے جائيں -- مجھے نہيں چا ہئيں ایسے ہدیے!) غرضيکه دوسری کوشش ميں بھی سفيروں نے منہ کی کھائی اور ناکام ونامرادوا پس چلے گئے۔

## ايمان ، بغاوت ، مصالحت

مسلمانوں کی حمایت میں اس حد تک آ گے جانا اور سرِ در بارحضرت عیسانگ کو اللہ کا

بندہ مان لینا، با دشاہ کو مہنگا پڑا۔متعصب عیسائی امراء اس کے خلاف ہوگئے اور بغاوت کر دی۔اس حالت میں بھی اس نے مسلمانوں کا اتنا خیال رکھا کہان کے لئے کشتیاں مہیا

کر دیں اور حضرت جعفر ؓ ہے کہا ---''اگر بغاوت کا میاب ہوگئی تو تم لوگوں کا جہاں جی جاہے چلے جانا ،اگرنا کام ہوگئی تو پھرکہیں جانے کی ضرورت نہیں ، یہیں آ رام سے رہنا۔''

پھراس نے کاغذیرلکھا۔

ٱشْهَدُانُ لَّا اِللَّهِ اللهُ وَاشُهَدُانًا مُحَمَّدًا عَبُدُه ۚ وَرَسُولُه ۚ وَاشْهَدُانًا عِيسىٰ ابْنَ مَرْيَمَ عَبُدُه ورَسُولُه وكَلِمَتُه ورُوحه .

(میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ کاشریک ہے اور محمداس کے بندے اور رسول ہیں، اس

طرح عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور روح اللہ وکلمۃ اللہ ہیں۔)

یہ کاغذاس نے سینے والی جیب میں ڈالا اور باغیوں سے مذا کرات کرنے چل دیا۔ باغیوں نے کہا---' مارا آپ سے اختلاف صرف اس بات پر ہے کہ آپ نے

حضرت عیسیٰ کواللہ کا بندہ مان لیا ہے۔''

''اگروہ اللہ کے بند نہیں ہیں تو کیا ہیں؟'' با دشاہ نے پوچھا۔

''وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔''سب نے زور دے کر کہا۔

''میرااس پرایمان ہے''---بادشاہ نے اپنے سینے پر ہاتھ مارکراعلان کیا۔

'' پھر ہمارا آپ کے ساتھ کوئی نزاع نہیں۔''باغیوں نے کہااور سرِ اطاعت خم کر دیا۔

اس طرح پیمسئلہ بخو بی نمٹ گیااورمسلمان وہاں امن وسکون سے رہنے لگے۔(۱)

(۱) قارئین جران ہوتے ہول کے کہ ایک طرف تو باوشاہ تحریری طور پررسول اللہ علیہ کی

رسالت اور حضرت عیسلی النین کی عبدیت کا افخزار کرتا ہے اور دوسری طرف جب باغی کہتے ہیں کہوہ اللہ

کے بیٹے ہیں تو با دشاہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے کہ میرااس پرایمان ہے۔

اصل صورتحال یہ ہے کہ بادشاہ کھل کراپنے اسلام کا اظہار نہیں کرسکتا تھا۔ اس طرح 🖜

باب ۳، طلوع آفتاب

سیدالوری جلد اول ک

## مکہ کے شب و روز

قار تین کرام! آیئے مکہ مرمہ واپس چلتے ہیں، جہاں آ واز ہُ حق کود بانے کی مسلسل کوشش ہور ہی تھی اورنت نئ تجویزیں سوچی جار ہی تھیں ۔

اس کے لئے بھی مشکلات پیدا ہوجا تیں اوران مسلمانوں کے لئے بھی جواس کے زیرسا پیچین کے دن بسر کررہے تھے۔اس لئے اس نے بیرتد بیر کی کہا پنا عقیدہ لکھ کر جیب میں ڈال لیااور جب اس نے سینے پر ہاتھ مارکرکہا کہ میرااس پرایمان ہے تو اس کا اشارہ اس تحریر کی طرف تھا جواس کے سینے والی جیب میں محفوظ تھی۔ باغی سیمجھے کہ با دشاہ نے حصرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے پر ایمان کا اعلان کیا ہے۔اس طرح شورش تجمی کتم گی اور با دشاہ کے ایمان پر بھی آنچ نہ آئی ۔ یعنی سانپ بھی مر گیا اور لاکھی بھی نہ ٹوٹی ۔

اس نیک دل با دشاہ کا اصلی نام اصحمہ تھا اور نجاشی کے نام سے مشہور تھا۔حضرت جعفر ؓ کی دلآ ویز تبلیغ سے متاثر ہوکرمسلمان ہوگیا تھا،مگراس وقت اسلام کا اظہاراس نے مناسب نہ سمجھا۔ بعد میں جب جانِ دوعالم علی ہے۔ نے مختلف با دشا ہوں کو دعوتِ اسلام دینے کے لئے مکتوبات طیبات تحریر فر مائے تو نجاشی کی طرف بھی ایک نامہ مبارک لکھاا درعمرا بن امیہ " کو قاصد بنا کر بھیجا۔نجاشی نے آپ کے نامہ عالی کو چوماء آنکھوں سے نگایا اوراس کے احترام میں تخت سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا۔ پھر جوا بی خطالکھا،جس میں اپنے ا بیان کا کھل کرا ظہار کیا اور مزیدا طاعت وفر ما نبر داری کا بوں ثبوت دیا کہا ہے بیٹے شاہزادہ'' ارھا'' کو میش قیمت تحا کف دے کر جانِ دوعالم علی فی خدمت میں بھیجا۔

شاہرادے کی قیادت میں یہ خیرسگالی وفد جب حاضرِ خدمت اقدس ہؤ اتو جانِ دو عالم علیہ بہت مسر در ہوئے اور بنفس نفیس ان لوگوں کی مہما نداری کی ۔صحابہ نے عرض کی ۔

"إرسول الله! بم جوموجود بين، آپ خود كيون تكليف كرتے بين؟"

جانِ دو عالم ﷺ نے جواب دیا ---''ان لوگوں نے میرے ساتھیوں کواعز از وا کرام ہے ركهاتها،اس كئے ميراول جا ہتا ہے كەميل خودان كى خدمت كروں ـ "البدايد والنهايد جس، ص ٥٨.

ر جب ۹ ھیں اس حق آگاہ باوشاہ کا انتقال ہو گیا۔اس کی وفات کے دن جانِ دو عالم علیہ

نے صحابہ سے فرمایا --- "آج ایک مرد صالح فوت ہوگیا ہے، جس کا نام اصحمہ تھا۔ آؤ، 🖜

جب جانِ دو عالم علیہ کو ڈرانا دھمکانا اور آپ علیہ پرتشد دکرنا کارگر نہ ہؤا تو مال ودولت اور جاہ واقتد ارکالاللج دے کرآپ کورام کرنے کی کوششیں کی جانے لگیں۔

۔ اجازت دے دی اور ہرفتم کی پیش کش کرنے کا اختیار دیا۔ چنانچہ عتبہ جانِ دوعالم علیہ کے ۔ پاس آیا اور یوں گفتگو شروع کی۔

'' بھیتے! ہمارے معاشرے میں حسب ونسب کے اعتبارے تمہارا جواعلیٰ مقام ہے وہ سب کو معلوم ہے اور ہمیں بھی اس کا اعتراف ہے، گرتم نے اپنی قوم کے لئے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ تم نے ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی ہے اور ہمیں احمق و بے وقو ف سمجھ رکھا ہے۔ تم ہمارے خدا وُں کو برا کہتے ہو، ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہواور ہمارے آباء و اجداد کو کا فر و گراہ قرار دیتے ہو۔ تہماری یہ باتیں قوم کے لئے نا قابل برداشت ہیں۔ اس لئے انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر تمہارے ساتھ معاملات طے کرنے برداشت ہیں۔ اس لئے انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر تمہارے ساتھ معاملات طے کرنے

اس کی نماز جنازه ادا کریں۔"

چنانچه جان دو عالم علی کے اس خوش قسمت انسان پر غائبانه نماز جنازه پڑھی۔الاصابه جا، ص ۱۱۹.

یوں تو نیک اعمال کے نور سے ہر مرد صالح کی قبراندر سے منور ہو جاتی ہے، مگر نجاثی کا ایمان لانا اور غریب الوطن مسلمانوں کو آسائشیں مہیا کرنا اللہ تعالیٰ کو اس قدر بھایا کہ اس کی قبر کے او پر بھی نور چھایار ہتا۔

حضرت عائش قرماتی ہیں'' کُنّا نَتَحَدَّثُ اَنَّه' لَا يَزَالُ يُواى عَلَى قَبُوِهٖ نُورٌ.'' (بربات عام طور پرمشہور تھی کہ نجاشی کی قبر پر ہروفت نور دکھائی ویتا ہے ) ابو داؤد، ص ٣٨٢.

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ مِيالِ اللهِ ا کے لئے بھیجا ہے تا کہ اس مسئلہ کا کوئی حل تلاش کیا جائے۔ابتم بتاؤ کہتم ہیسب پچھ کس لئے کرتے ہو؟ ---اگر مال و دولت چاہتے ہوتو ہم اتنا مال اکٹھا کر کے تہمیں دیں گے کہ پورے مکہ میں تم سے زیادہ مالدارکوئی نہیں ہوگا۔

اگرعزت و و قارمطلوب ہے تو ہم تہہیں اتی عزت دیں گے کہا ہے تمام معاملات تمہاری رائے اورمشورے کے مطابق طے کیا کریں گے اور تمہارے فیصلے کوحرف آخر سمجھیں گے۔

اگرسر پرتاج شاہی رکھنے کا شوق ہے تو ہم سب متفقہ طور پر شہیں تاحیات اپنا بادشاہ شلیم کرلیں گے۔

اور اگر خدانخواستہ تم پر کسی جن بھوت کا سابہ ہے تو ہم آسیب دور کرنے کے ماہرین ہے تہمارا علاج کرانے کے ماہرین سے تمہارا علاج کرانے کے لئے تیار ہیں - - غرضیکہ ہم تمہارا ہر مطالبہ پورا کرنے پررضا مند ہیں بشرطیکہ تم ہمارے دین کی مخالفت ترک کر دواور ہمارے دیوتا وَں کو برا کہنا چھوڑ دو۔''

جانِ دو عالم عَلِيْكَ نَ فرمايا- ' أَفَرَ غُتَ يَاأَبَا الْوَلِيُدِ؟ ' (ابوالوليد (عتبه كَلَّ كَنْيَةِ) كَنْيَة كنية) كياتم اپني بات ختم كر چكے ہو؟)

" إن إمين في يبي كهنا تقاء "عتب في جواب ديا-

''اب مجھے بھی کچھ سانے کی اجازت ہے؟''

"پاں! کیوں نہیں۔"

عتبه دونوں ہاتھ بیچھے ٹیک کر بیٹھ گیا اور بغور سننے لگا --- کلامِ خدا بزبانِ مصطفے،

اللَّدا كبر! --- عتبه متحور ہو گیا۔

جب جانِ دو عالم عَلِينَةُ اس آيت پر پَنْچِ، ﴿ فَإِنُ اَعُرَضُوا فَقُلُ اَنْذَرُتُكُمُ صَاعِقَةً مِّتُلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُو دٍ ...... ﴾ (اگر پربھی پيلوگ روگردانی اختيار کريں،

نو ان سے کہددو کہ میں تنہیں اس کڑک ہے ڈرا تا ہوں جوقوم عا دوشمود پر نازل ہوئی تھی ) تو عتبہ لرز اٹھا اور نزول عذاب کے خوف سے دہشت زدہ ہوکر جانِ دو عالم علیہ کے منہ پر

ہاتھ رکھ دیا اور رشنہ داری کا واسطہ دے کرالتجا کی کہ خدا کے لئے بس کرو۔

تلاوت کے بعد جانِ دوعالم علی فی متبہے یو چھا۔۔۔''تم نے س لیا؟''

''ہاں! سن لیا ہے۔''عتبہ نے شکست ٹوردہ کیجے میں کہااوراٹھ کر چلا گیا۔

مشرکین نے اس کو واپس آتے دیکھا تو اس کے چہرے پرنظر پڑتے ہی سمجھ گئے کہ عتبہ کچھ بدلا بدلا سالگ رہاہے، جب وہ مشرکین کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا،

"مَاوَرَاءَكَ يَا أَبَا الْوَلِيْدِ؟" (ابوالوليد! كياخرلائ مو؟)

'' خبریہ ہے''عتبہ نے بنایا'' کہ آج میں نے ایبانصیح وبلیغ کلام سناہے کہا ب تک

ا تنابلندیا په کلام بھی نہیں سنا۔وہ نہ تو شاعری ہے ، نہ کہانت ۔اےقوم قریش! میری مانوتو محمہ

کواینے حال پر چھوڑ دو۔خدا کی تسم! جو کلام میں نے آج ساہے،اس کاعنقریب بہت شہرہ ہوگا۔اس لئے تم لوگ غیر جانبداررہو،اگر باقی اہل عرب نے محد کی بات نہ مانی اوراس کے

خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو تمہیں ازخو داس سے نجات مل جائے گی اور اگر عرب نے اس

کے آگے سراطاعت خم کردیا تو اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اوراس کا وقارتمہارا وقار ہوگا

کیونکہ وہتمہارے ہی خاندان کا ایک فردہے۔'

مگرعتبه کایه معقول مشوره جذبات کی رومیس بهه کرر د کر دیا گیا،الثااس کوطعنه دیا گیا۔

''سَحَرَكَ وَاللهِ! يَا أَبَا الْوَلِيُدِ! بِلِسَانِهِ'' (خدا كَ فَتُم! ثَمْ يُرَجَّى اسْ كَ

زبان کاجادوچل گیاہے۔)

عتبے دیکھا کہ بیلوگ کوئی معقول بات سننے پر آمادہ نہیں ہیں تو کہنے لگا۔ "ميرى دائے يهى ب،آ گے تمہاراجو جي جا ہے كرو-"(١)

(١) البدايه والنهايه ج٣، ص ٢٣، السّيرة الحلبية ج١، ص ٣٠٠،



# فضول مطالبات

تر ہیب وتر غیب کے جملہ حربے نا کام ہو گئے تو ایسے لا یعنی مطالبے کر کے جانِ دو

عالم عَلَيْكَ كُوزِج كيا جانے لگا جن كا منصب رسالت سے كوئى تعلق ہى نەتھا۔

﴿ وَقَالُوا لَنُ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفُجُرَلَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوعًا .......

(القرآن سوره ١١، آيات ٩٠ تا ٩٣)

(اور کہتے ہیں، ہم تم پراس وقت تک ایمان نہیں لا نمیں گے، جب تک تم ہمارے لئے کوئی چشمہ نہ جاری کردو۔

یا خودتمہارے لئے تھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، جس کے پچ میںتم ہرطرف نہریں جاری کردو۔

یاتم ہم پرآ سان کے فکڑے گرادو۔

یاتم الله اورفرشتوں کو ہمارے رو برولا کھڑا کرو۔

پالتمها را کوئی سونے کا مکان ہی ہو۔

ياتم آسان پرچره جاؤ۔

اورہم تو تہمارے آسان پر چڑھ جانے سے بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم وہاں سے کھی ہوئی ایک کتاب نہ لاؤ، جسے ہم خود پڑھ کیس۔)

ظاہرہے کہ ایسے بے ہودہ مطالبات کا رسالت کے نظیم تر مقام کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہ تھا،اس لئے اللہ تعالیٰ نے فر مایا۔

"قُلُ سُبُحَانَ رَبِّي ، هَلُ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا."

( کہہ دیجئے ،میرارب پاک ہے، میں توبس ایک انسان ہوں ، جھے رسالت سے

سرفراز کیا گیاہے۔)

اوررسالت کا پیے شعبدوں سے کیاتعلق؟

مطالبہ پورا کرنے پر آمادگی مگر.....؟

عموماً توجانِ دوعالم عليه السيمهمل اورلغومطا ليمستر دكر دياكرتے تھے، مركبھي

کوئی مطالبہ پورا کرنے پر تیار بھی ہوجاتے۔

ا یک د فعہ شرکین نے کہا ---''اگرتم ہمارے لئے کو وصفا کوسونے کا بنا دوتو ہم تم یرایمان لے آئیں گے۔"

'' کیا واقعی؟'' جانِ دوعالم علیہ نے یو چھا۔

''ہاں، یقیناً۔''سب نے یقین ولایا۔

جانِ دوعالم عليقة وست بددعا ہوئے لگے تو جبريل امين نازل ہوئے اور عرض كى '' يارسول الله! الله تعالى آپ كوسلام كهتا ہے اور فرما تا ہے كه اگر آپ كى خواہش ہوتو صفا کی پہاڑی سونا بن جائے گی ،لیکن اگر اس کے باوجودیہلوگ ایمان نہلائے تو پھران کے لئے تو بہ ورحمت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ پوری كائنات ميں ايباعذاب كسى كونەملا ہوگا۔''

جانِ دو عالم علیہ اپنی قوم کی ہٹ دھری ہے آگاہ تھے۔ جانتے تھے کہ بیلوگ ا یمان پھر بھی نہیں لائیں گے اور ہولنا ک عذاب کی لپیٹ میں آ جا ئیں گے ،اس لئے آپ نے صفا کے سونا بن جانے کی دعاتر ک کر دی اور جبریل امین کو جواب دیا کہ کو و صفا بے شک سونا نہ ہے لیکن ان کے لئے تو بہور حت کا در واز ہ ہمیشہ کھلا رکھا جائے ۔ (۱)

اس پیکررحمت پر لا کھوں درود ، جواپنے دشمنوں کوبھی مبتلائے عذابنہیں دیکھ سکتا تھااور بارگاہِ الٰہی میں ان کے لئے تو بہ ورحت کے دروازے کھلے رکھنے کی التجا ئیں کیا کرتا تها\_ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ.

منجهی جانِ دوعالم عَلِينَةً كواستهزاء وتمسخر كانشا نه بنايا جا تا \_ اَهِذَا الَّذِي بَعَتَ اللهُ رَسُو ً لا؟ (٢) (الشَّخْص كوخدان رسول بنا وُالا بِ!؟) ُمَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْ كُلُ الطَّعَامَ وَيَمُشِى فِي الْاَسُوَاقِ. (٣) (يكيما

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبيه ج١، ص ٣٣٦، الآثار المحمديه ج١، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>۲) سوره ۲۵، آیت ۱۸. (۳) سوره ۲۵، آیت ۸.

رسول ہے جو کھانا کھا تا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ )

گو یارسول ایسا ہونا چاہئے جونہ کھانا کھائے ، نہ باز ارکو جائے --- سبحان اللہ ، کیا

عجب معيار ن رسائت ُ كا!

ان کے نز دیکے کسی انسان کی عظمت اور بڑائی کا دار ویدار اس کی مالداری پرتھا اور چونکہ جانِ دو عالم علیقی کے ہاں دوات کی فراوانی نہھی ،اس لئے مشرکین حیرت ظاہر كرتے ہوئے كہا كرتے كہ كيا خدا كو مكہ و طاكف كے دونوں شہروں ميں كوئى'' بڑا آ دى'' دستیاب نہیں ہؤا کہ اس کورسول بنا تا اور اس پر قر آن ا تارتا ۔ لَوُ لَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرُ آنُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتَيُنِ عَظِيمٍ ٥ (١)

جانِ دو عالم علیہ الی باتوں سے دل تنگ وملول ہوتے تورب العلمین آپ کی تسلی خاطر کے لئے خودان اعتراضات کے جوابات دیتااورمشر کیبن کے منہ بند کر دیتا۔

إنَّا كَفَيُنَاكَ الْمُسْتِعَزِءِ يُنَ

استہزاء وتمسنحرکرنے والوں میں یانچ افراد پیش پیش ریا کرتے تھے۔ ا – ولید ابن مغیره ۲ – عاص بن واکل ۳۰ – اسود ابن لغوث ۴۰ – اسود ابن

مطلب ۵- حارث ابن عيطله-

ایک دن جریل امین جانِ دو عالم علیہ کے پاس موجود تھے کہ ولید سامنے سے گزرا۔ جبریل نے یو چھا---''یارسول اللہ! یہ کیسا آ دمی ہے؟'' ''احِما آ دمینہیں ہے۔'' جانِ دوعالم علی فیا نے جواب دیا۔

یین کر جبریل امین نے اس کی پنڈلی کی طرف اشارہ کر دیا۔

اسی طرح کیے بعد دیگرے مندرجہ بالا یانچوں افراد سامنے سے گزرتے گئے اور جریل ان کےجسم کےکسی نہ کسی حصے کی جانب اشارہ کرتے گئے۔

ان اشاروں کامفہوم کچھ عرصہ بعد واضح ہؤا، جب بیہ یا نچوں مختلف بیاریوں میں

سيدالوري جلد اول م

مبتلا ہوکر چل بسے، چنانچہ ولید--- جس کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا --- اس کی پنڈلی میں اتفا قا ایک دن تیر چبھ گیا۔ زخم معمولی تھا مگر دن بدن بڑھتا ہی گیا۔ بالآخر اسی تکلیف سے مرگیا۔

عاص بن وائل --- جس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا --- اس کے تاوے میں کا نثا ٹوٹ گیا اور رفتہ رفتہ بید ذراسا زخم اتنا بڑھا کہ پاؤں سوج کر چکی کے پاٹ جتنا ہوگیا۔ آخر ولید کی طرح پیشخص بھی اسی تکلیف میں ہلاک ہوگیا۔

اسود بن یغوث --- جس کے سرکی جانب اشارہ کیا گیا تھا --- اس کے سرمیں پیپ پڑگئی اوروہ درختوں اور دیواروں سے سرککرانگرا کرخود ہی اپناسرتو ڑبیٹھا۔

اسود بن مطلب --- جس کی آئکھوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا --- اندھا ہو گیا۔ بسیرت سے تو محروم تھا ہی، بصارت بھی زائل ہوگئی اوراسی عالم میں آنجمانی ہوگیا۔ مارث ابن عیطلہ --- جس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا --- اس کی پیاس نہیں بھتی تھی، چنانچے اس نے اتنایانی پیا کہ اس کا پیٹ بھٹ گیا۔

غرضیکہ پانچوں مستمز کین عبرتناک انجام سے دوجار ہوئے اور اللہ کافر مان سچا ٹابت ہؤا۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهُوْءِ يُنَ. (اے نبی! استہزاء كرنے والوں كے لئے تيرى طرف سے ہم كافی ہیں۔)(ا)

# اسلام عمر فاروق 🖔

نبوت کا چھٹا سال تھا، جب حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کا اہم واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ شہور ومعروف ہے مخضراً درج ذیل ہے۔

گھرسے جانِ دو عالم عَلَيْ کُولل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں کسی نے کہا، پہلے گھر کی خبرلو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ سخت غصے کے عالم میں واپس ہوئے ، دروازے پر پہنچ تو اندرے قرآن پڑھنے کی آواز آئی ، غضب اور

سيدالوري جلد اول ٢٥٠٠ ﴿ يَابِ ٣٠ طَلُوع آفتابِ ﴿ سِيدالوري جَلْد اول ٢٠٠٠ ﴿ مِنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

بھڑک اٹھا، اندر داخل ہوئے تو بہنوئی کو مارا پیٹا اور بہن کو بھی زخمی کردیا، پھر کہا'' ابھی تم کیا پڑھر ہی تھیں؟'' بہن نے کہا'' اللہ کا کلام۔'' انہوں نے کہا'' لاؤ، مجھے دکھاؤ!'' بہن نے کہا '' پہلے غسل کر کے پاک صاف ہو جاؤ!'' اور غسل کے بعد جب انہوں نے اللہ کا کلام پڑھا تو دل کی دنیا میں انقلاب بر پا ہوگیا، کہنے گئے'' مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو۔ میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔''

ان دنوں جانِ دوعالم علیہ دارار قم میں تبلیغی کام انجام دیا کرتے تھے۔ چنا نچہ یہ لوگ وہاں گئے اور دروازہ کھنگھٹایا۔ایک صحافی نے دروازے کی جھری ہے آئھ لگائی تو عمر کو تلوار حمائل کئے کھڑے دیکھا۔اس صحافی نے آپ کوخوفز دہ انداز میں مطلع کیا کہ باہر عمر تلوار گلے میں ڈالے کھڑا ہے۔شیر خدا حضرت حمز اللہ پاس ہی بیٹھے تھے، کہنے لگے'' ڈرنے کی کیابات ہے؟ دروازہ کھولو!اگرا چھی نیت ہے آیا ہے تو خوش آمدید،اگر برے ارادے سے آیا ہے تو خوش آمدید،اگر برے ارادے سے آیا ہے تو خوش آمدید،اگر برے ارادے سے آیا ہے تو اس کی شمشیر سے اس کا سرقلم کر دوں گا۔''

دروازہ کھولا گیا تو حضرت عمرا ندر دخل ہوئے ، جانِ دوعالم عَلِيلَةً نے پوچھا '' کیے آئے ہو؟''

''الله، أس كے رسول اور أس كى كتاب پر ايمان لانے حاضر ہؤا ہوں۔''

حضرت عمرنے جواب دیا۔

یہ بالکل غیرمتوقع بات تھی ،اس لئے سب کو بے انتہا مسرت حاصل ہوئی اور نعرہ کی گئیسے سے مکہ کی فضا گونج اٹھی ۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمرؓ نے جانِ دو عالم عَلَیْتُ سے پوچھا۔۔۔''یا رسول اللہ! کیا ہم حق پرنہیں ہیں؟''

'' کیوں نہیں! یقیناً ہم حق پر ہیں۔'' جانِ دوعالم علیہ نے فر مایا۔

'' تو پھر یارسول اللہ! ہم چھپ حھپ کرعبادت کیوں کریں؟ --- آئندہ ہم علانیہ عبادت کیا کریں گے۔'' حضرت عمرؓ نے کہا۔

جانِ دوعالم علی نے منظوری دیدی تو اہل ایمان کی یہ جماعت اس شان سے نگلی کہ ایک طرف حضرت حمز " چلل رہے تھے اور دوسری جانب حضرت عمر"۔ مشرکین نے جب یہ

MANATA MATALANTA MATA

منظر دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہاء نہ رہی --- بات ہی حیرا نگی کی تھی --- جو محض کل تک جانِ دوعالم علیہ وقتل کرنے کی قتمیں کھایا کرتا تھااورمسلمانوں پر جبروتشد دکرنے میں پیش ﷺ رہا کرتا تھا، آج آپ کا غلام اورمسلمانوں کا محافظ ونگہبان بن گیا تھا! --- یہ دیکھے کر مشرکین کے چہرے تاریک ہو گئے اور وہ سمجھ گئے کہ اب دعوت اسلامی کورو کنا ہمارے بس میں ''بیں رہا---مسلمانوں کوحر م مکرم میں عبادت کی آ زادی چونکہ حضرت عمر <sup>ع</sup>کے طفیل ملی تھی ،اس لئے جانِ دوعالم علیہ نے خوش ہو کر فاروق کے خطاب سے نواز دیا۔(۱)

# معاجرین کی واپسی اور هجرت ثانیه

مسلمانوں کی علان عبادت کی خبریں جب حبشہ پہنچیں تو بہت سے مہاجرین بیسوچ كركهاب شب ظلم تمام ہوگئ ہوگی ، وہاں سے واپس چلے آئے ، مگریہاں آ كر پتہ چلاكم اگر چەمىلمان اجتماعى طور پر علانىه عبادت كركيتے ہيں؛ تا ہم اپنے قبيلوں اور خاندانوں ميں ان کے ساتھ اب بھی وہی سلوک ہور ہاہے--- وہی مارپیٹ اورظلم وستم ۔حبشہ سے واپس آنے والے تو خصوصی طور پر ایذ ارسانیوں کا ہدف بننے لگے کیونکہ پہلے بیلوگ مشرکین کے ہاتھوں سے نچ نکلے تھے۔ چنانچہاب ساری کسریں نکالی جانے کگیں۔

اس نا قابلِ برداشت صورتِ حالاتِ ہے تنگ آ کرایک بار پھران لوگوں کو بے گھر ہونا پڑااور نجاشی کے پاس پناہ لینا پڑی۔اس دفعہ چند مزید کشتگان ستم بھی ساتھ ہو گئے تھے۔ مجموعی طور پر اس مرتبہ، ہجرت کرنے والوں کی تعداد سو [۱۰۰] کے لگ بھگ تھی۔ اگر چہان کورو کنے کے لئے کفار نے بھتیر ہے جتن کئے ،مگریہلوگ کسی نہ کسی طرح حجیب چھیا کرنگل ہی گئے اور حبشہ میں جا کر آباد ہو گئے۔ پھر جب جانِ دو عالم علی جرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو کچھا فراد واپس آ گئے اور جو باقی رہ گئے ، ان کوآپ نے کے صیں خود بلاليا\_

(۱) تھوڑے بہت ردوبدل کے ساتھ بیروا قعہ تاریخ وسیرت کی تمام کتابوں میں مرقوم ہے۔

#### مقاطعه

جب حبشہ میں مہاجرین آ رام سے رہنے گے اور فاروق اعظم کے اسلام لانے سے مکہ میں بھی علانہ عبادت شروع ہوگئ تو اشاعتِ اسلام کا کام بہتر طریقے پر ہونے لگا۔ یہ دیکھ کرمشرکین کی نیندیں حرام ہوگئیں۔۔۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسلام کو پھیلنے سے کس طرح روکا جائے۔ آخری حربے کے طور پر انہوں نے آپس میں بیانسا نیت سوز معاہدہ کیا کہ بی ہاشم کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے اور جب تک وہ محمد کوئل کرنے کے لئے ہمارے سپر دنہ کردیں ، اس وقت تک ان کے ساتھ نہ شادی بیاہ کیا جائے ، نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے ، نہ ان پر کوئی شئے فروخت کی جائے ، نہ ان کے ساتھ صلح کی کوشش کی جائے اور نہ ان کے ساتھ سلح کی کوشش کی جائے اور نہ ان کے ساتھ سلح کی کوشش کی جائے اور نہ ان کے ساتھ سلح کی کوشش کی جائے اور نہ ان کے ساتھ سلح کی کوشش کی جائے اور نہ ان کے ساتھ سلح کی کوشش کی جائے اور نہ ان کے ساتھ سلح کی کوشش کی جائے ۔

اُس'' کارخیر'' کے لئے اتنااہتمام کیا گیا کہ بیہمعاہدہ با قاعدہ طور پرتحریر کیا گیااور کعبہ میں آ ویزاں کیا گیا۔(۱)

اس ظالمانہ معاہدے کو ضبطِ تحریر میں لانے والے بد بخت کواس کے کئے کی سزا دنیا میں ہی مل گئی اور اس کا لکھنے والا ہاتھ ہمیشہ کے لئے شل ہو گیا۔ (۲)

## ابتلاء عظيم

اس مقاطعہ کے بعد بنی ہاشم شعبِ ابی طالب (۳) میں محصور ہوگئے۔ میہ شدید ترین ابتلاءاور آنر مائش کا دورتھا۔قریش نہ تو بنی ہاشم کے ساتھ خودخرید وفر وخت کرتے تھے، نہ کسی دوسرے کو کرنے دیتے تھے۔اگر باہر سے کوئی تجارتی قافلہ مکہ میں آتا اور بنی ہاشم کا کوئی فرداس سے کوئی چیزخرید نا جاہتا تو ابولہب (۴) زیادہ قیمت دے کروہ چیز حاصل کر لیتا اور بے بس ہاشمی خون کے گھونٹ بی کررہ جاتا۔ (۵)

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية ج١، ص ٢٢٣، البدايه والنهايه ج١، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٢) الزرقاني ج ١، ص ٣٣٦، سيرت ابن هشام ج ١، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) شعب ابی طالب، ابوطالب کی موروثی جائیدادشی اورایک دره نما گھاٹی کی شکل میں تھی۔

<sup>(</sup> م ) واضح رہے کہ کہ تمام بنی ہاشم میں ابولہب وہ واحد مخص تھا جس نے مقاطعہ میں بنی ہاشم کا ساتھ نہیں دیا تھاا ورو گیر قریش کا ہمنو ابنار ہاتھا۔

<sup>(</sup>٥) الآثار المحمديه ج ١، ص ٢٠٢، سيرت حلبيه ج ١، ص ٣٦٧.

باب۳، طلوع آفتاب

ا پسے میں آپ خود ہی سوچئے کہان کے شب وروز کس طرح بسر ہوتے ہو گئے!

حضرت سعد ابن ابی و قاص فر ماتے ہیں کہ ان دنوں ایک دفعہ رات کوسوکھا چمڑا

ہاتھ آگیا۔ میں نے اس کو دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی کے ساتھ کھا گیا۔ ظالموں کو معصوم بچوں پر بھی ترسنہیں آتا تھا۔ بنی ہاشم کے نونہال بھوک سے بلکتے

رہتے اور ماں باپ حسرت کی تصویر بنے انہیں تکتے رہتے ۔ پچھ شرکین اتنے سنگدل تھے کہ بچوں کی دلدوز چینیں سن کرخوش ہوتے اور قبیقیم لگاتے ۔ (۱)

اور پیرکوئی دو چارروز ، یا مہینه دومہینه کی بات ندتھی --- پیمصیبت بداماں سیاہ رات تین سال کےطویل عرصے پرمحیط تھی۔

آ فرین ہے ان راہروانِ وفا پر کہ اتنی مدت تک مصائب و آلام کی چکی میں پستے رہے مگر مخالفین کی خواہشات کے آگے ان کے سرخم نہ ہوئے؛ بلکہ اس سارے عرصے میں انہوں نے جانِ دوعالم علیق کی پہلے سے زیادہ حفاظت ونگہ ہانی کی اوراس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں وشمن سوتے میں حملہ کر کے آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں ، ابوطالب نے بیاحتیاطی تذہیر کی کہ آپ کے بستر پرخود سوجاتے یا اپنے کسی عزیز کوسلا دیتے تا کہ اگر حملہ ہو ہی جائے تو ہماری جانیں اس جانِ جہاں علیق پرفدا ہوجا کیں۔ (۲)

# معاهديے كا حشر

نین سال تک اس ظالمانہ معاہدے پر عمل ہوتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ بید معاہدہ خود بخود ہی کا لعدم ہوگیا۔

ایک دن جانِ دو عالم عَلَیْ نے ابوطالب کو بتا اِ ---'' چیا جان! الله تعالیٰ نے معاہدے کی تحریر پر دیمک کومسلط فر ما دیا تھا اور اب اس میں الله تعالیٰ کے نام کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی۔''

ابوطالب بہت جیران ہوئے کہ جیتیج کواس بات کا پنہ کس طرح چل گیا ؛ جب کہ

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ج ١، ص ١٣٠. (٢) طبقاتِ ابن سعد ج ١، ص ١٣٠.

اس کا بیرونی دنیا ہے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے؟ تعجب سے بولے۔

أَرَبُّكَ أَخُبَوكَ بِهِلْذَا؟ (كياتمهار برب في تهيين اس يرمطلع كيا بي؟) جانِ دوعالم عَلِينَة نِے فر مایا ---' 'نَعَمُ!'

ا بوطالب ای وفت حرم میں گئے اورلوگوں سے مخاطب ہوکر کہا۔

' 'يَامَعُشَرَ قُريش ا مير ، بيتج نے مجھ بتايا ہے كه تمهاراتح يركرده معامده ختم ہو چکا ہے اور اسے دیمک چاٹ گئی ہے۔اب اس تحریر کو اتار کر لاؤ اور کھول کر دیکھو۔اگر تجینیج کی بات غلط ہوئی تو میں اس کوتمہارے حوالے کر دوں گا اور اگر اس کی اطلاع درست ہوئی تو پھرتم کواپنے طرزعمل سے باز آ جانا جا ہے ۔''

مخالفین تو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی حفاظت سے لٹکائے ہوئے معاہدے کو دىمك كھاسكتى ہے،اس كئے سب نے كہا--- ' فَدُ رَضِيْنَا ' ' (ہم راضى ہيں۔)

چنانچہوہ تحریر لا کر کھولی گئی اورسب کی آئکھوں نے بیے جیرت انگیز منظر دیکھا کہ اس میں باسم ک الله م کے سواایک حرف بھی باقی نہیں رہا۔

قدرت الہيكا بيكر شمدد كيھ كربھي ابوجهل جيسے ہث دهرم اس ظالمانه معاہدہ پر ڈ لے رہنے کے لئے اصرار کرتے رہے ،گرانصاف پبندلوگوں نے ان کی باتوں کو قابلِ توجہ نہ مجھا اورمعاہدے کے باطل ہوجانے کا فیصلہ دے دیا ---اور یوں تین سال بعداس المناک قید كاخاتمه هوگيا\_(۱)

# اسلام طفیل ابن عمر

جانِ دوعا کم علیہ کے شعب ابی طالب میں محصور ہو جانے کی وجہ سے وقتی طور پر دعوت وتبلیغ کا کام سرد پڑ گیا تھا،اب تین سال بعد آپ با ہرتشریف لائے تو پھررشد وہدایت کابازارگرم ہوگیااوراہل ایمان کی تعدا دمیں روز بروزاضا فہ ہونے لگا۔

مشرکین اتنے عرصے تک جانِ دو عالم علیہ کو اسیر رکھنے کے باوجود آپ

کے پائے ثبات میں لغزش تو کجا، ہلکی سی لرزش بھی پیدا نہ کر سکے تو ان کے لئے اس کے سوا کوئی جارہ نہ رہا کہلوگوں کو پرو پیگنٹرے کے زور سے جانِ دو عالم علیہ سے دورر کھنے کی

چهانچیها نهی دنول قبیله دوس کا معزز اورشریف النفس سر دارطفیل ابن عمر دوی مکه مرمه آیا تو مشرکین نے اس کو جانِ دو عالم علیہ ہے اتنا بدطن کیا کہ اس نے حرم کو جاتے وفت ﴾ نوں میں کپٹر اٹھونس لیا ، کہ کہیں مجہ کا کلام کا نوں میں نہ پڑ بائے۔ جب حرم میں پہنچا تر آپ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے نماز پڑھرہے تھے اور بآ واز بلند تلاوت فر مارے تھے۔طفیل بھی آ پ کے پاس جا کھڑاہؤا۔ کانوں میں اگر چہ کپڑا بھرا تھا گھ پھربھی چندسامد نواز جملے اس کے کا بوں میں پڑ ہی گئے ۔ اس کو وہ حسین جملے بہت بھلےمعلوم ہوئے اور اس نے سوچیا کہ ڈرنے کی کیا بات ہے! میں ایک مجھدار آ دمی ہوں اور برے بھلے کی خوب تمیز رکھتا ہوں۔ مجھے پیدکلام ضرورسننا جاہئے --- پھر سننے کی در تھی کہ طفیل کی کایا پلیٹ گئی اور جب جانِ دو عالم عليه في ممازے فارغ ہوکر گھر جانے لگے توطفیل بھی سر جھکائے بیچھے بیچھے چل یڑا۔گھر پہنچ کرطفیل نے عرض کی۔

''یا محمر! آپ کی قوم نے مجھے آپ ہے اس قدر برگمان کر دیا تھا کہ میں اینے کانوں کو بند کر کے حرم کو گیاتھا، مگراس کے باوجوداللہ تعالی نے مجھے آپ کا کلام سننے کا موقع نصیب فرمادیا۔ مجھے وہ کلام بہت ہی پبندآیا ہے،اس لئے ذراتفصیل سے بتائے کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔

جانِ دو عالم علی نے اسلام کی تعلیمات بتائیں تو طفیل کو وہ بھی بے حد پسند آ ئیں اور اسی وقت کلمہ پڑھ کرآپ کے خادموں میں شامل ہو گئے ۔ (۱)

(١) البدايه والنهايه ج٣، ص ٩٩، سيرت ابن هشام ج١، ص ٢٢٥.

اوراقِ تاریخ میں حضرت طفیل ؓ کی ایک عجیب کرامت کا تذکرہ ملتا ہے، جو جانِ دو عالم علیہ ا

From 2

مسيدالورى جلد اول م

## وفات ابوطالب

نبوت کے دسویں سال جانِ دو عالم علیہ شعب ابی طالب سے باہر تشریف لائے اور اس سال آپ کو ایک جا نکاہ صدمے سے دو چار ہونا پڑا۔ یعنی آپ کے پتیا ابوطالب کا انتقال ہوگیا۔

حفزت طفیل ؓ جب مشرف باسلام ہو گئے تو انہوں نے عرض کی ---'' یارسول اللہ! میں اپنی قو م کا سردار ہوں اور یہاں سے جا کران کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا۔ آپ دعا فر مایئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی مرحمت فر مادے جومیری صدافت اور سچائی کا ثبوت ہو۔''

جانِ دوعالم عَلِيْكَ في دعا فرمائي \_''اللَّهُمَّ اجْعَلُ لَّهُ' ايَةً. '' (الهي اطفيل كوكوئى نشانى عطا فرمادے۔)

جانِ دو عالم علی تھے تو دعائے مصلے کو جب حضرت طفیل اپنے گاؤں کے قریب پہنچے تو دعائے مصطفے کا اثر ظاہر ہؤ ااوران کی پیشانی سے نور کی کرنیں پھوٹے لگیں۔حضرت طفیل نے بارگاوالہی میں التجا کی ۔۔۔''یا اللہ! اس روشنی کا مرکز میری پیشانی کے بجائے کسی اور چیز کو بنا کہ کہیں یہ نا دان لوگ میری پیشانی کی چک کومیری صورت بگڑ جانے پرمحمول نہ کریں۔''

چنانچیای وقت روشنی ان کی لاٹھی میں منتقل ہوگئی اور لاٹھی شمع کی طرح دیکنے گئی۔

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نُوُدٍ كُرُو شد نُورًا پيدا

اگر چہ حضرت طفیل کا خیال یہی تھا کہ ساری قوم دعوتِ اسلام پر لبیک کہے گی ، مگر آبائی ندہب کو یکافت جھوڑ دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔اس لئے اتنی واضح نشانی دیکھنے کے باوجود گھر کے چندا فراد کے علاوہ کسی نے ان کی باتوں کو درخورا عتنا نہ تمجھا۔

چنانچہ کچھ عرصے بعد حضرت طفیل ول شکتہ وملول، دوبارہ جانِ دو عالم عظیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی قوم کی تا فرمانی کی شکایت کرنے کے بعد عرض کی کہ یارسول اللہ ان ناعا قبت اندیش لوگوں کے لئے بدوعافر ماسیے۔

جانِ دو عالم علیہ نے ہاتھ اٹھائے حضرت ابو ہریرہ میان کرتے ہیں کہ میں بھی اس 🖜

وه چپا--- جوجانِ دوعالم عليه كاكفيل فحمكسارتها\_

وه چيا --- جو بهينج كواپني حقيقي اولا د سے زياده حياً متا تھا۔

وہ چپا۔۔۔ جو بھتیج پر پروانہ وارنثار ہوتا تھا اور ز مانہ اسارت میں بھی خوداس کے بستر يرسوتا تها بمهى ايخ كسى عزيز كوسلا ديتا تها تا كهاس كوكو في كزندنه يبنير

وه چیا --- جواشاعت اسلام کی کوششوں میں جینیج کا بھر پورساتھ ویتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جب تک دم میں دم ہے، بھتیج کی حفاظت وحمایت کرتا رہوں گا۔

ا یسے مدرد اور مہر بان چیا کی رحلت سے جان دو عالم عظیم کے دل پر جو بیتی ہوگی ،اس کا کچھانداز ہ اس واقعہ سے کیا جاسکتا ہے کہ جب ابوطالب کی و فات کے بعدا یک

وفت پاس بیٹا تھااورسوچ رہاتھا کہاب قبیلۂ دوس تباہ و بر ہا دہوجائے گا،مگر جب کان لگا کرسنا تورّ حُمّةً لِّلْعَلْمِین ان کے لئے بدوعا کرنے کے بجائے یوں مصروف دعاتھ۔

ٱللَّهُمَّ اهْدِ دُوْسًا، ٱللَّهُمَّ اهْدِ دُوْسًا (اللَّهِ) قبيله ووس كو ہدايت وے دے۔اللَّمي ! قبيله دوس کو مدایت دےدے۔)

جانِ وو عالم علی کی وعا ہے حضرت طفیل کی زبان میں تا ثیر پیدا ہوگئی اور لوگ بندر تج دین اسلام میں داخل ہونے گئے۔حضرت طفیل ؓ کا فی عرصہ تک تبلیغ میںمصروف رہے اور تیسری باراس وقت خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے ، جب آپ فتح خیبر سے فراغت پا کرو ہیں تیا م پذیریتھ۔حفزت

طفیل کے ساتھ ستر ، اُسی گھر انوں کے افراد بھی تھے ، جوان کی کوششوں سے مشرف باسلام ہوئے تھے۔ آپ ان کی آ مدے بہت مسرور ہوئے اور مال غنیمت ہے ابن لوگوں کوبھی حصہ عطا فر مایا۔

اس کے بعد حضرت طفیل ؓ جانِ دو عالم علی کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ آپ کے وصال کے بعد ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فر مایا۔

رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ

(البدايه والنهايه ص ٩٩، ٠٠١)

بدبخت نے جانِ دو عالم علیہ کے سر پرمٹی ڈال دی اور آپ کی خم بہ خم عنبریں زلفیں خاک آلود ہو گئیں تو آپ گھرتشریف لائے۔آپ کی بیرحالت دیکھ کرآپ کی ایک بیٹی اٹھی اورسر دھوتے ہوئے زارزاررونے لگی۔ جانِ دوعالم علیہ نے اس کوتسلی دیتے ہوئے کہا

''بیٹی! نہ رو، تیرے باپ کا اللہ نگہبان ہے'' --- پھر نہایت حسرت سے فر مایا ''جب تک ابوطالب زندہ تھے،ایسی حرکت کرنے کی کسی کو جرأت نہ ہوتی تھی۔''(۱)

# واقعة وفات

ابوطالب کی وفات کے وقت سر دارانِ قریش ان کے پاس بیٹھے تھے، جانِ دو عالم عَلِينَةً نے ابوطالب کونخاطب کرتے ہوئے کہا۔

"يَاعَمَّاه! قُلُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ اللهُ

( پچا جان! كلا إلله إلله الله كهدو يجئ تاكه مين قيامت مين آب كايمان كى گواہی دیسکوں۔)

مگرابوطالب نے اس وقت کلمہ نہ پڑھااور کہا کہاس گھڑی کلمہ پڑھنے سے قریش ہے کہے لگیں گے کہ ابوطالب نے موت کے ڈرسے کلمہ پڑھ لیا ہے۔اگریہ بات نہ ہوتی میرے تجیتیج! تو میں پیکلمہ پڑھ کرتیری آئکھیں ٹھنڈی کر دیتا --محض تیری خوشنو دی کی خاطر۔

ال يربيآ يت اثرى ـ إنَّكَ لَا تَهْدِي مَنُ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللهُ يَهُدِي مَنُ يَّشَآءُ. (آپ اس انسان کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں ، بیتو اللّٰد کی مرضی ہے، جے چاہے ہدایت دے دے۔)

بخاری ومسلم اورا حادیث کی تمام کتابوں میں تھوڑے بہت لفظی تغیر کے ساتھ بیہ روایت ای حد تک پائی جاتی ہے؟ البتہ محمد ابن اسحاق کی روایت میں بیاضا فہ بھی ہے کہ جب ابوطالب کی بالکل آخری گھڑیاں آپنجیں تو جانِ دو عالم عَلَیْتُ کے دوسرے چپا،عبالؓ

ابن هشام ج ۱ ، ص ۲۵۸.

<sup>(</sup>١) البدايه والنهايه ج٣، ص ١٢٢، تاريخ طبري ج٢، ص ٢٢٩، سيرت

نے دیکھا کہ ابوطالب کے مونٹ ہل رہے ہیں۔انہوں نےغورے سنا تو جانِ دوعالم علیہ کو بتایا کہ بھیتے ! اللہ کی قتم ،میرے بھائی نے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے ،جس کاتم نے اس کو کہا تھا۔ جانِ دوعالم عَلِينَة نِ فرمايا - لَهُ أَسْمَعُ (مين نِهْبِين سنا - ) (1)

(١) سيرت ابن هشام ج١، ص ٢٦٠، البدايه والنهايه ج٣، ص ١٢٣. ابوطالب مومن تھے یانہیں؟ --- یہ ایک اختلا فی مسلہ ہے،مفسرین ،محدثین اور علماء ملت اسلامیہ کی عظیم اکثریت ان کے عدم ایمان پرمتفق ہے، کیکن پچھ علماءان کے ایمان کے بھی قائل ہیں۔ یہ لوگ اگر چہ تعداد میں بہت تھوڑ ہے ہیں،مگر ان میں علامہ حیمی ،علامہ سبکی ،علامہ نبہانی ،علامہ شعرانی اور علامة رطبی جیسے تا جداران علم وفضل بھی شامل ہیں ۔متاخرین میں بعض اہل علم نے ایمانِ ابوطالب پرمستقل كَتَا بِينَ تَصْنِيف كَى جِين \_ قاضى احرزين وطلان، مفتى كمه مَرمه كى "اسنى المطالب في ايمان ابي طالب "اور محد برخوردار محتى شرح عقائدكي" القول الجلى في نجاة عم النبي" الموضوع پلكسي حمی مشہور کتابیں ہیں ۔اسی طرح کفر ابوطالب بر بھی متعدد کتابی*ں تصنیف کی گئیں \_خصوصاً علیج*فر ہے مولا نا احدرضا خان بريلوي كى كتاب "شوح المطالب فى مبحث ابى طالب" الموضوع بنهايت بى محققانه اور فاصلانه تصنیف ہے۔

جہاں تک روایات کا تعلق ہے تو کفر ابوطالب پر بخاری ومسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں کئ روایات موجود ہیں، جوسند کے اعتبار سے بہت قوی اور مضبوط ہیں؛ جبکہ ایمان ابوطالب پراولاً تو روایات ہی کم ہیں اور جو چندروایات پائی جاتی ہیں وہ بھی بلحاظ سندخاصی کمزور ہیں اور بخاری مسلم کی متندروایات کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ۔اس لئے محد ٹانہ کھے نظر سے ایمان ابوطالب ٹابت کرنا بہت مشکل ہے۔ البتہ ابوطالب کے ان قصائکہ ہے جوانہوں نے جان دو عالم علیہ کی مدح ونعت میں کھے، ان کا مومن ہونا ٹابت ہوتا ہے۔ چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائے۔

إِذَا عُدَّ سَادَاتُ الْبَرِيَّةِ ٱحُمَدُ آلا إِنَّ خَيْرًا النَّاسِ نَفْسًا وَّ وَالِدًا وَ آخُلَاقِهِ وَهُوَ الرَّشِيدُ الْمُؤَيَّد ' نَبِي الإلهِ وَالْكُرِيْمُ بِأَصُلِهِ (الاستيعاب ج٢، ص ٩٢، سيرتِ ابن هشام ج٢، ص ٨٨) 🖜

# وصال أم المؤمنين خديجة الكبرى

ابھی ابوطالب کی وفات کا صدمہ تا زہ ہی تھا کیٹم کا ایک اور پہاڑٹوٹ پڑا لیمیٰ

(آ گاہ رہوکہ جب بھی دنیا کے سرداروں کا تذکرہ کیا جائے گا، توان سب میں اپنے نفس کے لحاظ سے اور والد کے لحاظ سے بہترین انسان احمہ ہوگا۔

وہ اللّٰہ کا نبی ہے،نسب اوراخلاق کے اعتبار سے شریف ہے، ہدایت یا فتہ ہے اور ( من جانب الله ) مؤيد إ ) (صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَ سَلَّمُ)

آلَمُ تَعُلَمُوا أَنَّا وَجَدُنَا مُحَمَّدًا لَبِيًّا كُمُوسَىٰ خُطًّ فِي أَوَّلِ الْكُتُب (البدايه والنهايه ج٣، ص ٨٤، سيرتِ ابن هشام ج١، ص ٣٢٠)

( کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے محمد کومویٰ کی طرح نبی پایا،جس کا تذکرہ پہلی کتابوں میں موجود ہے۔)

لَقَدُ أَكُرَمَ اللهُ النَّبِيُّ مُحَمَّدًا فَأَكُرَمُ خَلُقِ اللهِ فِي النَّاسِ آحُمَد

(بلاشبهاللدنے نبی محمہ کواعز ازعطافر مایا ہے۔اب تمام مخلوقات سےمعزز احمہ ہیں۔)

خط کشیدہ الفاظ پرغور کیجئے ، کس طرح کھل کر محمد علیہ کی نبوت کا اقرار کررہے ہیں۔

جب جانِ دوعالم عَلِينَةً كوموىٰ كى طرح نبى مان ليا،سردار مان ليا،شريف،رشيد اورمؤيد مان

لیا ورساری کا ئنات ہے افضل واعلیٰ مان لیا تو پھر باقی کیارہ گیا؟

ان قصائد کے علاوہ ابوطالب نے آخری وقت جو وصیت کی تھی ، اس میں اپنے خاندان کے لوگوں کو ناطب کرتے ہوئے کہا تھا۔

''لَنُ تِنَوَالُوا بِخَيْرٍ مَاسَمِعُتُمُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَاتَّبَعْتُمُ اَمُرَهُ ۖ فَاتَّبِعُوهُ وَاَعِيْنُوهُ تَوُشُدُوُا ..... (جب تک تم لوگ محمد کی باتیں مانتے رہو گے اوراس کی انتاع کرتے رہو گے بھلائی پر رہو گے۔اس کئے اس کی پیروی کرواوراس کی امداد کرو، تا کہتم ہدایت یاؤ۔) (طبقات ابن سعد ج ۱، ص ۱۱، تفسیر کبیر ج۲، ص ۳۳۹)

اس وصیت سے پیتہ چلتا ہے کہ ابوطالب نہ صرف میہ کہ خود مؤمن تتھ؛ بلکہ دوسروں کو بھی اتباع مصطفیٰ اوراعانتِ مصطفیٰ کی تلقین کرنے والے تھے۔۔۔لیکن ہیوصیت بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے 🖘

جانِ دو عالم عَلِيْظِيةً كي اولين رفيقة حيات أمّ المؤمنين خديجة الكبر' ي تحبيس ساله خوشگوار ر فا قت کے بعد آپ کوداغِ مفارقت دے گئیں۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون ٥ (١) چونكه بيه دونوں واقعات --- ابوطالب كى وفات اور أمّ المؤمنين كا وصال ---نبوت کے دسویں سال وقوع پذیر ہوئے تھے اور دونوں ہی صدمے جانِ دو عالم علیہ کے لئے غیر معمولی تھے،اس لئے آپ نے اس سال کا نام ہی عَامُ الْحُوزُن رکھ دیا یعنی ثم کا سال۔ اگر چہ مادی طور پریہ سال انتہائی غم ریز تھا،مگر روحانیت کے اعتبار سے انتہائی مبارك ثابت بؤ ااوراس میں جانِ دوعالم علیہ کووہ رفیع القدراورعظیم الثان مرتبہ ملاجس کے آگے تمام کا ئنات کی رفعتیں اورعظمتیں سرنگوں ہو گئیں ۔ یعنی محبوبیت کی معراج ---

بہر حال ہمارا مقصد ابوطالب کومومن ثابت کرنانہیں، ہم نے تصویر کے دونوں رخ پوری غیر جانبداری سے قارئین کے سامنے پیش کردیئے ہیں ، جاری رائے میں اس مقام پرسکوت کرنا ہی اچھاہے ، کیونکہ اگر بخاری ومسلم کی صحیح روایات کی وجہ سے ابوطالب کومؤمن ٹابت کرنا مشکل ہے تو ابوطالب جیسے عقا کدر کھنے والے انسان کو بے دھڑک کا فرقر ار دے دینا بھی آ سان نہیں ہے۔علامشبلی کی پیر بات آ دمی کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ--''ابوطالب نے آنخضرت علی کے لئے جو جاں نثاریاں کیس اس سے کون انکار کرسکتا ہے۔ وہ اپنے جگر گوشوں تک کو آپ پر نثار کرتے تھے۔ آپ کی محبت میں تمام عرب کواپنا دشمن بنالیا\_آپ کی خاطر محصور ہوئے ، فاقے اُٹھائے ،شہرسے نکالے گئے ، تین تین برس تک آب ودانہ بند ر با ـ كيابيمجت، پيجوش، پيجال نثاريال سب ضائع جائيل گي؟ " (سيرة النبي، ج ١ ، ص ٢٣٥ . )

گر جواہل علم ان کے ایمان نہ لانے کے قائل ہیں وہ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ابوطالب کی جاں نثاریاں ضائع تونہیں گئیں؛ بلکہان کے عوض ابوطالب کے عذاب میں تخفیف ہوگئی اورضیح حدیث کے مطابق وہ اہل جہنم میں سب ہے تم عذاب والے ہوں گے؛البتہ عذاب سے کممل نجات صرف ایمان کی صورت میں ہوسکتی ہے۔

وَالْعِلْمُ عِنْدَ الْعَلِيْمِ بِذَاتِ الصُّدُورِ م

(۱) حضرت خدیجةً کے مفصل حالات جلد سوم، باب از واج مطهرات میں ملا حظه فر مائيے!

خباب ۳، طلوع آفتاب

محبوب ومحتِ كا وصال \_ (١)

ای سال آپ کے عقد میں دوخوش نصیب خواتین آئیں۔ایک اُمّ المؤمنین سودہؓ بنت زمعہ اور دوسری اُمّ المؤمنین عا کشہ صدیقہؓ بنتِ صدیق اکبرؓ (۲)

طائف کے بازار میں

پہلے گزر چکا ہے کہ ابوطالب کے انقال کے بعد جانِ دوعالم علی کے کومزید ستایا جانے لگا۔ ایک دن جب آپ اہل مکہ کے طرزعمل سے عموماً اور ابولہب کی بیہودہ باتوں سے خصوصاً نہایت آزردہ خاطر ہوئے تو طائف جانے کا ارادہ فر مایا کہ شاید وہاں کوئی بندہ خدا حق کی بات سننے پر آمادہ ہو جائے۔ آپ کے متبیٰ (منہ بولے بیٹے) زید بن حارث جمی ساتھ تھے۔ طائف میں قبیلہ ثقیف کے سرداروں عبدیالیل ، مسعود اور حبیب کو آپ نے دعوت اسلام دی۔ یہ تینوں بھائی ایک دوسرے سے بڑھ کرسنگدل اور شقی القلب تھے۔ انہوں نے آپ کا نداق اڑایا اور پھبتیاں کسیں۔

ایک نے کہا''اللہ کورسول بنانے کے لئے تمہارے علاوہ کوئی آ دمی نہیں ملاتھا؟'' دوسرے نے کہا'' میں تو تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگرتم واقعی رسول ہوتو پھرہم جیسے کمتر لوگتم سے مخاطب ہونے کا شرف کب حاصل کر سکتے ہیں؟اوراگر تم جھوٹے ہوتو جھوٹے آ دمی کے منہ لگنے سے کیافا کدہ؟''

اس طرح کی ولآ زار با تیں کرنے کے بعدانہوں نے مزیدفرعونیت کا مظاہرہ کیا اورکہا۔''اُنحُوُ جُ مِنُ' بَلَدِنَا'' (نکل جا وَہمارےشہرے۔)

جانِ دو عالم علی دل شکتہ وافسر دہ وہاں سے اٹھ آئے ، مگر طنز وتشنیج کے تیروں سے آپ کا کلیجہ چھلنی کرنے والوں کی ابھی تسلی نہیں ہوئی تھی ، اس لئے انہوں نے اوباش قتم

www.madatabada.org

<sup>(</sup>۱) واقعهٔ معراج کی تفصیل جلدسوم، باب معراج شریف میں دیکھئے!

<sup>(</sup>۲) دونوں کا تفصیلی ذکرانشاءاللہ جلدسوم، باب از واجِ مطهرات میں آئے گا۔

کے لوگوں کو آپ کے بیچھے لگا دیا۔ اخلاق وشرافت سے عاری پیلوگ چیختے چلاتے اور گالیاں مکتے ہوئے آپ کی راہ گزر کے دونوں جانب صفیں بنا کر کھڑے ہوگئے اور آپ پر پتھر برسانے لگے۔ ریشم سے زیادہ نرم و نازک جسم، پتھروں کی بوچھاڑ سے لہولہان ہوگیا۔

برسائے لکے۔ رہم سے زیادہ نرم و نا ڈک جم ، چھروں کی بوچھاڑ سے لہولہان ہو کیا۔
قساوت قلبی کی انتہا یہ کہ جب شکباری کی شدت سے آپ نڈھال ہوکر بیٹھ جاتے تو ظالم
کندھوں سے پکڑ کر دوبارہ کھڑا کر دیتے اور چلنے پر مجبور کرتے۔ حضرت زیدؓ نے آپ کو
بچانے کی بہت کوشش کی مگراکیلا آ دمی چاروں طرف سے آتے ہوئے بچھروں کو کب روک
سکتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت زیدؓ بھی شدید زخمی ہو گئے۔ جانِ دو عالم علیہ کی اپنی حالت
بیقی کہ تنِ دریدہ پرخون کی لکیریں رواں تھیں اور جوتے لہوسے بھر چکے تھے۔ اچا تک آپ

آپ کو وہاں پناہ گزیں ہوتے دیکھ کر اوباشوں کا جموم واپس چلا گیا تو آپ انگوروں کی ایک سایہ دار بیل کے پنچ ستانے کے لئے بیٹھ گئے اور بدن مبارک سے خون صاف کرنے لگے۔اَللهُ الصَّمَدُ

کی نظر انگوروں کے ایک باغ پریڑی اور آپ اس پناہ گاہ کوغنیمت سجھتے ہوئے اس میں داخل

# عجيب دُعا

کرن و ملال اور بے سروسامانی کے اس عالم میں بھی گوشئے چشم آرز وکسی دنیاوی طافت ہے استمداد واستعانت کے لئے نہیں وا ہؤا؛ بلکہ نگبہ التجاای بارگا وصدیت کی طرف اکھی ، جو ہر بے کس ونا تو ال کا سہار ااور ہرضعیف ودر ماندہ کا آسراہے اور عرض کی۔

''..... اللهِيُ! اِلَيْكَ اَشُكُو ضُعُفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيْلَتِي وَهَوَانِي

عَلَى النَّاسِ. يَااَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ! اَنُتَ رَبُّ الْمُسْتَضُعَفِيْنَ وَاَنُتَ رَبِّيُ....! إِنُ لَّمُ يَكُنُ ۚ بِكَ غَضَبٌ عَلَىَّ فَلا أَبَالِيُ............(1)

<sup>(</sup>۱) یدوعا تاریخ میں دعائے طائف کے نام ہے مشہور ہے۔ دعاطویل ہے۔ہم نے صرف چند جملِفل کئے ہیں۔علامہ زرقانی نے شرح مواہب جلداول میں اس کی بہت عمدہ شرح کی ہے چازص ۳۲۷ سا ۳۷۸ گ

(الٰہی! میں اپنی کمزوری ، بے سروسا مانی اورلوگوں کے حقارت آ میزسلوک کی تجھ ہی سے فریاد کرتا ہوں۔اے ارحم الراحمین! تو ہی ضعیفوں کا رب ہے اور میرا بھی ....اگر تو مجھ سے راضی رہے تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ......)

رَءُ وُفُ رُّحِيُم

بلاشبه ایسی جانگسل اذبیتیں برداشت کرنامحض رب کی رضا جو کی کی خاطرتھا، ورنہ شہنشا ہے کو نمین کے اختیار میں کیانہیں تھا! آپ کے لبوں کی ایک جنبش سے طائف کی بہتی تہہ و بالا ہو عمق تھی مگران طالموں کے خلاف ایک لفظ بھی زبان حق ترجمان سے نہیں نکلا۔ حالانکہ جبریل امین یاس کھڑے عرض کررہے تھے کہ یارسول اللہ! یہ ملک الجبال (پہاڑوں کامؤ کل فرشتہ ) حاضر خدمت ہے۔اہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور آپ کی مکمل اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ملک البجبال بھی عرض گز ارتھا کہ یا حبیب اللہ! اگر اجازت ہوتو میں طا ئف کے دونو ں طرف جو پہاڑ ہیں ان کوآ پس میں فکرا کراہل طا نف کا کچوم نکال دوں۔

آ ب خودسو چئے کہا گر جانِ دو عالم عليہ '' ہاں'' کہہ دیتے تو طا نف والوں کا کیا حشر ہوتا!! مگر کروڑ وں درود ہوں صبر واستقامت کے اس کوہ گراں پراورعفو و کرم کے اس بحر ذ خار پرجس نے ملک الجبال کویہ جواب دیا۔

' دنہیں --- میں ان کو تباہ و ہر با د کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔اگرانہوں نے ميرى بات نہيں مانی تو کيا ہؤا۔ اَرْجُواَنُ يُنحُوجَ اللهُ مِنْ اَصَّلابِهِمُ مَنُ يَعْبُدُ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْأً. موسكتا ہے كه ان كى اولا دے الله تعالى ایسے لوگ پیدا كردے جو صرف الله وحده ٔ لاشریک کی عبادت کرنے والے ہوں۔''

الله الله! كياشان رحمت ہے! --- جن كے باتھوں سے لگائے ہوئے زخمول ہے ابھی تک خون رس رہا تھا ان پر بھی روائے رحمت تان دی ہے اوران کوعذاب الٰہی ہے

ملك الجبال نے آپ كاير حيمانہ جواب سناتو كها۔ أنْتَ كَمَا سَمَّاكُ اللهُ رَءُ وُق رَّحِيُمٌ. (آپ کوجوالله نے رءُوف رحیم کہاہے، تو واقعی آپ اسم باسٹی ہیں۔) جس کی دو بوند ہیں کوٹر و سکسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی

#### شريف دشمن

جس تا کتان میں جانِ دو عالم علیہ داخل ہوئے تھے، وہ عتبہ اور شیبہ دو بھائیوں کی ملکیت تھا۔ یہ دونوں بھی اسلام کے شدید مخالف تھے۔اس لئے ان کو دیکھ کر جانِ دو عالم علیہ بھر پریشان ہو گئے کہ اللہ جانے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں ،مگر دشمن ہونے کے باوجودان میںشرافت کی رمق موجودتھی ۔انہوں نے آپ کواس حالت میں دیکھا توان کا دل پسیج گیااور آپ کوکوئی ایذ اینجانے کے بجائے اپنے غلام عداس کوانگور دے کر بھیجا کہ جاؤ،اس زخمی شخص کو کھلاؤ۔عداس نے انگوروں سے بھرا طباق آپ کے سامنے لا کر رکھا اور کہا''کھایتے!''

جانِ دوعالم عَلِينَة كَعَانِ لِكُ تَوْ حسب معمول بسم اللَّه برُهي \_عداس و مكيمر ہا تھا\_ حیرت سے بولا۔

''اس علاقے کے لوگ تو کھاتے وقت اللّٰد کا نام نہیں لیتے!'' جانِ دوعالم عَلِيْكَةٍ نے پوچھا'' تو *کس مذہب سے تع*لق رکھتا ہےاور کس علاقے کا ہے؟'' ''عیسائی ہوں اور نینو ی (۱) کارہنے والا ہوں۔''عداس نے بتایا۔ ''احیما!تم مردصالح یونس کے گاؤں کے ہو؟'' جانِ دوعالم علی فی نے یو حیما۔ ''جی ہاں۔''اس نے کہا۔'' گرآپ یونس کو کیا جانیں کیونکہ جب میں وہاں ہے چلاتھا تو خوداس گا وَں کےلوگ بھی یونس کو بھلا چکے تھے اور دس پندرہ افراد کے علاوہ کو کی ان کے نام سے بھی آگاہ نہیں تھا --- پھرآپ ان سے کس طرح واقف ہیں؟''عداس نے نهايت معقول سوال كيا\_ سيدالورى جلد اول ٢١٣٠ ٢٠٣٠ خياب ٣٠ طلوع آفتاب ٢٠٣٠

'' دراصل وہ بھی اللہ کے رسول تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں ، اس لحاظ سے ہم دونوں بھائی ہیں اوران کے بارے میں میرے رب نے مجھے مطلع کیا ہے۔'' یہ سنتے ہی عداس آپ کے پاؤں پڑ گیا۔ پھر آپ کے ہاتھوں اور پیثانی پر بوسہ ديا اوراَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهَ كِهَا مواوا يس چِلا كيا\_ عتبہ نے پوچھا---''ارے تو کیوں اس شخص کے آ گے مجدہ ریز ہور ہا تھا اور اس کے ہاتھ یا وَل چوم رہاتھا؟"

عدال ؓ نے کہا---''اس وقت روئے زمین پران سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ انہوں نے مجھےاس رسول کے بارے میں بتایا ہے جو ہمارے علاقے میں آئے تھے اور الیمی بات کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے۔''

عتبه وشيبه دونوں ہنس پڑے اور کہنے لگے---'' خيال رکھنا کہيں وہتمہيں گمراہ نہ کردے--- تیرادین اس کے دین سے بدر جہا بہتر ہے۔(۱)

#### ضماد ازدی

حضرت عداس کو جانِ دو عالم علیہ نے اسلام کی دعوت دی تھی، نہ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی تھی ،صرف یونس النکھی کے بارے میں بات چیت کی تھی اور وہ اس گفتگوہے ہی سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے فرستادہ ہیں۔

اسی طرح جن لوگوں کے دل کی آئکھیں بالکل ہی اندھی نہیں ہوئی تھیں ، وہ افضح العرب کا اپنا کلام س کر ہی گرویدہ ہو جایا کرتے تھے۔ پھر نہ وہ کسی معجز ہے کا مطالبہ کرتے تھے، نہاس بات کا انتظار کرتے تھے کہ جانِ دو عالم علیہ ان کواسلام کی دعوت دیں ؛ بلکہ ازخود دائرُ ہُ اسلام میں داخل ہونے کے لئے بے تاب ہوجایا کرتے تھے۔

(۱) طائف كايرساراواقعه مندرجه ذيل كتابول سے ماخوذ ہے۔ البدايه والنهايه ج٣،

ص ۱۳۵ تا ۱۳۷، تاریخ طبری ج۲، ص ۲۳۰، سیرت ابن هشام ج۱،

ص ۲۰ ۱، ۲۲ ۱، الزرقاني ج ۱، ص ۳۵۸ تا ۳۲۲.

قبیلہ از دیسے تعلق رکھنے والا ضاد بھی ایسے ہی حقیقت شناس لوگوں میں سے تھا۔ وہ جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا اور آسیب وغیرہ دور کرنے کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ایک دفعہ مکہ مکر مہ آیا تو کچھلوگوں سے سنا کہ محمد پر بھی جنات وغیرہ کا اثر ہے۔اس نے سوچا کیوں نہ میں جا کرمحمد کو بھی دم کروں۔شاید اس طرح اسے اس تکلیف سے نجات مل جائے۔ چنانچہ وہ جانِ دو عالم علی کے پاس آیااور کہا ---''یا محمد! میں ازالہ آسیب کے لئے وم کرتا ہوں ---اگر ا جازت ہوتو تم کوبھی دم کر دوں۔''

جانِ دو عالم علی کے اس کوکوئی جواب دینے کی بجائے اپنی زبانِ حق ترجمان ہے وہ مشہورِ عالم کلمات اوا فرمائے ، جو ہر خطیب جمعے کے خطبے میں پڑھتا ہے۔

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسُتَغَفِرُه وَلُوُّمِنُ بِهِ...... الخ بے شعور سامعین پر بے کیف خطیب کے منہ سے نکلے ہوئے یہ جملے کوئی اثر نہیں کرتے ،لیکن یہی الفاظ جب زبانِ مصطفے علیہ ہے ادا ہوئے اور ضاداز دی جیسے زبان و بیان کی حلاوتوں ہے آشا شخص نے سنے تو پھڑک اٹھا، کہنے لگا۔

"أعِدُ عَلَى كَلِمَاتِكَ هَوْ لَآءِ. "(اليه يه جمل ذراايك بار كرو براي -) جانِ دو عالم علي في دوبارہ سائے۔اس نے اصرار کیا کہ ایک باراور۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ سنادیے تواس نے حقیقت کا اعتراف کرنے میں کسی تاخیرے کا مہیں ليااوركها به

''میں نے کا ہنوں ،ساحروں اور شاعروں کا کلام بار ہاستاہے ،مگرایسے خوبصورت اوراثر انگیز جملے سننے سے میرے کان آج تک محروم رہے ہیں۔ ھاتِ یَدَکُ اُبَایِعُکُ عَلَى الْإِسْلَامِ. (لا يَ باته! مين اسلام پربيعت كرنا جا بهنا بول - ) جانِ دوعالم عليه في في حيما''وَ عَلَى قَوُمِكَ؟''( قوم كى طرف ہے بھى؟) ضارُّ نے کہا''و عَلٰی قَوْمِی ''( قوم کی طرف ہے بھی!)

عان دوعالم عظیم نے اس وقت اس کو بیعت کر کے زمر وُغلاماں میں شامل کرلیا۔ (۱)

# قبائل عرب کو دعوت

ج كے موسم ميں عرب كے كوشے كوشے سے مختلف قبائل مكه مكرمه آيا كرتے تھے۔ جب طائف والوں نے آپ کی دعوت کور د کر دیا تو آپ نے ایام حج میں جمع ہونے والے قبائل کو پیغام حق سنانے پرخصوصی توجہ مبذول فر ما نا شروع کر دی کہ استے بے ثارلوگوں میں ہے کوئی تو جاد ہ حق پر چلنے کے لئے تیار ہو ہی جائے گا۔

اس سلسلے میں آپ ایک ایک قبیلے کی خیمہ گاہ پر بنفس نفیس تشریف لے جاتے اور ان کواللہ تعالیٰ کی وحدا نیت اوراپنی رسالت ہے آگاہ فرماتے۔اگرابولہب آپ کی مخالفت پر کمر بسته نه ہوتا تو یقیناً آپ کو بہت کا میا بی حاصل ہوتی ،گر افسوس کہ بیردشمنِ دین واپمان ہرجگہ سائے کی طرح آپ کے ساتھ لگار ہتااور جب بھی آپ تو حیدور سالت کی بات کرتے تو وہ چیخ پڑتا کہاں کی باتیں ہرگز نہ سننا، یہ تہمیں آباءوا جداد کے دین سے برگشتہ کرنا جا ہتا ہے اور لات وعزٰ ی کی پرستش سے رو کنا حیا ہتا ہے۔ (۱)

جن لوگوں کی نس نس میں شرک و بت پرستی اور آباء کی اندھی تقلیدر چی ہوئی تھی ، ان کے لئے اتنی بات کا فی ہوتی تھی ، چنانچہ وہ انتہا کی ترش رو کی ہے آپ کا پیغام رد کر دیتے

'' جس شخص کواپی ہی قوم نے مستر د کر دیا ہو، اس کی بات ہم کیوں مانیں؟'' بعض لوگ آپ کا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتے ،گر اپنی شرا نظ پر۔مثلا ایک قبیلے کے سردار نے کہا ---''اگر ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں ، تو تمہاری وفات کے بعد بادشای ہم کو ملے گی؟"

اس طرح کے جاہ واقتد ارکے رسیا افراد آپ کے کسی کام نے نہیں تھے-- آپ کوتو ایسے ارباب وفاکی ضرورت تھی جوآپ کے ہر تھم پر بے چون وچرا سرتنگیم تم کرنے والے ہوں ،اس لئے آپ نے میشر طمستر دکر دی اور فر مایا۔

سیدالوری جلد اول ۲۲۱ کی جاب ۲۰۱۳ کی باب ۲۰۱۳ کی دور اول کی است کا ۱۳۰۰ کی دور دے کے اور اور دے۔ "
بادشاہی اللہ کی ہے، وہ جے چا ہے نواز دے۔ "

سردارنے کہا---'' پھرہم ساتھ دینے سے معذور ہیں--- یہ س طرح ہوسکتا ہے

کہ ہم تنہاری خاطر پورے عرب سے مکرلیں اور مشکلات ومصائب ہے گزرنے کے بعد جب كامياني وكامرانى سے بهكنار ہونے كاوقت آئے توبادشائى كسى اوركول جائے؟ (١)

میجھ لوگ ایسے بھی تھے جودل سے اسلام کی حقانیت کے قائل ہوجاتے تھے، مگر قوم قبیلے کے خوف سے اظہار کی جراُت نہیں کر سکتے تھے۔مثلاً میسر ہ ابن مسروق کو جب آپ نے دعوت اسلام دی تو وہ بے حدمتا ثر ہؤ ااوراپنی قوم سے کہا۔

'' خدا کی شم!اگر ہم اس ہتی کی تقیدیق کریں اور اس کواپنے ساتھ لے جا ئیں تو بیا یک عقلندانه اقدام ہوگا کیونکہ جو دین بیٹ کررہے ہیں وہ بالآ خرغالب آ کررہے گا اور دوردورتك تهلي كار"

مگرقوم نے میسرہ کے ساتھ اتفاق نہ کیا۔میسرہ مجبور ہوگیا اور جانِ دو عالم علیہ ہے معذرت خواہاندانداز میں گویاہؤ ا کہ آپ کا بیان بلاشبہ بہت عمدہ اورنورانی ہے، گرمیری قوم کواس سے اختلاف ہے اور آ دمی کی قوت تو اس کی قوم ہوتی ہے، وہی تعاون نہ کرے تو

(١) البدايه والنهايه ج٣، ص ١٣٩، ١٥٠، تاريخ طبري ج٢، ص ٢٣٢.

تاریخ کے صفحات گواہ ہیں اور روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ حصول اقتد ار کے خواہان لیڈراور قائد ا پی جدو جہد کے ابتدائی مراحل میں لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کے لئے ہرفتم کے وعدے کر لیتے ہیں ، لیکن جب لیلائے اقتدار سے ہم آغوش ہو جاتے ہیں تو تمام وعدے اور قشمیں یکسر بھول جاتے ہیں \_گر الله الله! --- آمنہ کے دریتیم کا کروار ملاحظہ ہو کہ مصائب وآلام کے تلاطم خیز طوفاں میں گھرا ہونے کے باوجود غلط وعدہ کرنا تو کجا، اس نے گول مول بات کرنا بھی گوارا نہ کیا اور لگی کپٹی رکھے بغیر کہہ دیا کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے، وہ جے چاہے نواز دے۔اس طرح اگر چہایک بڑا قبیلہ تعاون ہے وتکش

ہوگیا، مگر رفعت کردار اور صداقت گفتار کاعلم آسان کی بلندیوں کوچھونے لگا۔ فَصَلَّى اللهُ عَلَى مَنْ لَّا يَقُولُ إِلَّا حَقًّا

سیدالوری جلد اوّل کے

دوس ہے لوگ کیا ساتھ دیں گے۔(۱)

قارئين كرام! بيه نتھے وہ صبر آز مااور حوصلة شكن حالات جن ميں جانِ دوعالم عليہ اپی جدوجہد جاری رکھے ہوئے تھے۔ قبائل کی بے رخی اور بے اعتنائی کے باوجود آ ب ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے رہے اور پیغام حق سناتے رہے۔ بالآ خرآ پ کی شبانہ روز کوششیں بار آور ہوئیں اوریٹر ب سے آئے ہوئے قبیلہ خزرج کے چھافراد نے آپ کی دعوت پر لبيك كهااوراسلام قبول كرليا\_

جانِ دوعالم عَلِيْكَةً كِ ايك اشارے پر جان و مال قربان كر دينے والے عاشقوں کے دو ہی مشہور طبقے ہیں---مہاجرین اورانصار۔

مہاجرین --- وہ باوفا اور مخلص لوگ جنہوں نے جانِ دو عالم علیہ کی رفافت کی سعادت حاصل کرنے کے لئے اپناسب کچھ آج دیا۔

انصار --- وہ فراخ دل اور پاک باطن لوگ، جن کو خدا کے آخری رسول اور

(١) البدايه والنهايه ج٣، ص ١٣٥.

اگر چداس وفت میسره کواسلام لانے کی سعادت حاصل نه ہوسکی ، گر کافی عرصه (تقریباً باره سال) بعد ججۃ الوداع کے موقع پرمیسرہ کی جانِ دو عالم علی کے ساتھ دو بارہ ملاقات ہوگئ \_میسرہ نے عرض کی ۔

'' یارسول الله! میں اس دن سے آپ کی پیروی کا مشاق ہوں، جب آپ پہلی دفعہ تبلیغ کے لئے ہمارے خیموں میں تشریف لائے تھے۔شاید خدا کومیرا جلدی اسلام لا نا منظور نہیں تھا، اس لئے اتنی تا خیر ہوگئی۔اس زمانے میں جولوگ میرے ساتھ تھے،ان میں سے بیشتر کا انقال ہو چکا ہے--- یارسول الله!ان كاكياانجام موكا؟''

جانِ دوعالم علي في فرمايا "جس كا خاتمه كفر پر ہؤا، وہ جہنم میں جائے گا۔" ''الحمد للذكه الله تعالى نے مجھے جہنم سے نجات دے دی ہے۔'' میسرہ نے کہاا وراسلام قبول كر

ليا\_(البدايه والنهايه ج٣، ص ١٣٢)

سینکڑ وں مہاجرین کی میزبانی کاشرف حاصل ہؤ ااورانہوں نے اس انداز ہےمہمان نوازی کی کہاس کی نظیر سے تاریخ عالم کے اور اق یکسر خالی ہیں۔

یژب کے جن چیخوش نصیبوں کوسب سے پہلے اسلام کی سعادت حاصل ہوئی،وہ انصار کے دومشہور قبیلوں میں ہے ایک کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔

انصار کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کے واقعات ذکر کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انصار کامخضر تعارف پیش کردیا جائے۔

تمام انصار دو بھائیوں --- اوس اور خزرج --- کی اولا دیں اور انصار کے دو مشہور قبیلے اپنے اپنے مورث اعلیٰ کے نام سے موسوم ہیں۔ یہ دونوں بھائی دراصل بمن کے رہنے والے تھے۔ جب یمن میں وہمشہورسلاب آیا،جس کا تذکرہ قر آن کریم نے''سَیْلَ الْعَرِمْ '' كے نام سے كيا ہے تو بيدونوں بھائى وہاں سے جان بچا كر نظے اور يثرب ميں آكر آباد ہو گئے۔ یثرب میں یہودیوں کا زورتھا۔ وہ مالی لحاظ سے بھی مشخکم تھے اور عددی ا کثریت بھی ان کو حاصل تھی ،مگر رفتہ رفتہ اوس وخزرج کی اولا دکو بھی خاصا فروغ حاصل ہوگیا؛ تا ہم یہود یوں سے وہ پھر بھی کمز ورتھے،اس لئے یہود یوں کے زیرسایہ رہے اور جار ونا جاران کا ہر حکم ماننے پرمجبور تھے۔ کچھ عرصہ تک بیسلسلہ چاتا رہا مگر جب فطیون یہودیوں کا سردار بنا تواختلا فات كا آغاز ہوگيا، كيونكه فطيون انتهائي بدكار اورعياش انسان تھا۔اس نے تھم دے رکھا تھا کہ پٹر ب میں جس دوشیزہ کی بھی شادی ہوگی ، وہ پہلی رات میرے خلوت کدے میں بسر کیا کرے گی۔ یہودی تو فطر تا بے غیرت اور کمینہ خصلت لوگ تھے ،اس کئے انہوں نے بے چون و چرااس رسوا کن تھم کوشلیم کرلیا اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ان کے شوہروں کے حوالے کرنے سے پہلے فطیون کے عشرت کدے میں پہنچانا شروع کر دیا۔ مگر انصار غیرت مندلوگ تھے۔ وہ اس ذلت کو بخوشی تو قبول کر ہی نہیں سکتے تھے؛ البتہ یہ ہوسکتا تھا کہ اپنی مجبوریوں کے پیش نظر با دل نخو استہ بیاکڑ وا گھونٹ پی لیتے ،لیکن ایک جراً تمندلڑ کی نے ان کی غیرت پراییا تازیا نہ رسید کیا کہ معاملہ ان کی برداشت سے باہر ہوگیا۔ یہ باہمت

سیدالوزی جلد ازل کے ۲۲۹ کے باب ۳، طلوع آفتاب

لڑی مالک ابن مجلان انصاری کی بہن تھی۔اس کی شادی ہورہی تھی اور حب دستوراس کو بھی فطیون کی خوابگاہ میں پہنچانے کی باتیں ہورہی تھیں کہ وہ بالکل عربیاں حالت میں بھائی کے سامنے آگئے۔ بھائی کو بہت غصہ آیا اور بہن کو اس بے ہودہ حرکت پر سخت ست کہنے اور ملامت کرنے لگا۔ بہن نے کہا۔

''آج تو تمہاری غیرت بڑا جوش مار رہی ہے، گرکل فطیون کی عشرت گاہ میں میرے ساتھ جو کچھ ہوگا، وہ اس سے بھی زیادہ رسواکن ہوگا۔''

سے بات کر مالک خاموش ہوگیا، گردل ہی دل میں اپنی بہن کواس بدقماش یہودی کی وستم رد سے بچانے کا تہیہ کرلیا۔ چنا نچہ جب اس کی بہن کو دلہن بنا کر فطیون کی جائے نشاط کی طرف لے جایا جارہا تھا تو وہ بھی زنانہ بھیں میں سیلی بن کرساتھ چلا گیا اور رات کو جب فطیون داعیش دینے کے لئے اپنے عشرت کدے میں داخل ہؤ اتو مالک نے اس کوتل کر دیا اور خودشام کی طرف بھاگ گیا۔ ان دنوں شام میں خستا نیوں کی حکومت تھی اور ان کی طرف سے ابوجبلہ کی طرف میں اور ان کی طرف سے ابوجبلہ وہاں کا حاکم تھا۔ مالک اس سے ملا اور اپنی روداد خم سنائی۔ ابوجبلہ یہود یوں کی چیرہ دستیوں کی داستان سن کر اتنا متاثر ہؤ اکہ ایک لشکر جرار لے کریشرب کو روانہ ہوگیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے داستان سن کر اتنا متاثر ہؤ اکہ ایک لشکر جرار لے کریشرب کو روانہ ہوگیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے یہود یوں کے شیطان صفت سر داروں کوشکرگاہ میں بلایا اور کے بعد دیگر سب کو تہ تی کر دیا۔ اس طرح یہود یوں کا زورٹوٹ گیا اور انصار کوان کے چنگل سے رہائی نصیب ہوگئی۔

اس واقعہ کے بعد پھے زمانے تک اوس وخزرج باہم متحدرہے پھر--- جیسا کہ عربوں کی عادت تھی --- آپس میں لانے لگے۔ چھوٹی موٹی جھڑ بیں توروز ہوتی رہتی تھیں، عربوں کی عادت تھی جرت سے تقریباً پانچ سال پہلے دونوں میں معرکے کارن پڑا، جو تاریخ میں جنگ بعاث (۱) کے نام سے مشہورہے۔ اس لڑائی میں دونوں طرف سے بردے تاریخ میں جنگ بعاث (۱) کے نام سے مشہورہے۔ اس لڑائی میں دونوں طرف سے بردے

<sup>(</sup>۱) بعان، شهریشرب سے دومیل کے قاصلے پرایک میدان کانام تھا، جہاں پراوائی اوی گئی۔

اس جنگ کا سبب سیبنا کد کرب میں دولتم کے لوگ پائے جاتے تھے---اصیل اور حلیف --- اصیل ان طاقتور قبیلوں کو کہا جاتا تھا جو اپنے وفاع کی خود استطاعت رکھتے تھے اور حلیف وہ کزور لوگ ہے

بڑے جنگجواور بہا در مارے گئے اور فریقین کا شیراز ہمنتشر ہو گیا۔ (۱)

جنگ کے خاتمے کے بعد قبیلہ خزرج کے چھ افراد فج کے لئے گئے تو جان دو عالم علیہ نے حسب معمول ان کوبھی اسلام کی دعوت دی۔ بیلوگ اگر چہ بت پرست تھے گر انہوں نے بہودیوں سے من رکھاتھا کہ عنقریب ایک عظیم الشان نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب آپ نے ان کوالٹد کی وحدا نیت اوراپنی رسالت کے بارے میں بتایا ،تو ان کویقین ہو گیا کہ یہی وہ نبی معہود ہیں، جن کا تذکرہ سابقہ کتابوں میں یایا جاتا ہے، اس لئے بلاتا خمر آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو گئے۔ (۲)

جانِ دو عالم علي في ان سے كہا كه مجھاليے جان نثاروں كى ضرورت ہے، جو میرے ساتھ بھر پورتعاون کرسکیس اور میں ان کے پاس رہ کر دینِ حق کے فروغ واشاعت کا

ہوتے تھے جواپنے دفاع کی طاقت ندر کھنے کی وجہ سے کسی اصیل قبیلے کے زیرا ٹر رہتے تھے اور ان کا دفاع اس اصیل قبیلے کی ذمہ داری ہوتی تھی عرب روایات کے مطابق اگر کوئی اصیل شخص قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے اصیل قتل کیا جاتا تھا،کیکن اگر اصیل کے ہاتھوں کوئی حلیف شخص مارا جاتا تو اس کے عوض اصیل کو آنہیں

انصار کے دو ہی زور آ ور قبیلے تھے۔ یعنی اوس اورخز رج۔ باقی لوگ زیادہ تر ان میں ہے گی ا یک کے حلیف تھے۔ایک دفعہ کسی اوس نے خزرجیوں کے ایک حلیف کو مار ڈ الا نے زرجیوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے حلیف کے قاتل کو ہمارے حوالے کیا جائے ، تا کہ اس کو قصاص میں قتل کیا جائے ، مگرا دسیوں نے مطالبہ نہ مانا اور کہا کہ قامل اصل ہے، اس کو حلیف کے بدلے میں قتل نہیں کیا جاسکتا۔اس پر دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑگئ، جوفریقین کے بیشترا ہم لوگوں کے خاتمے پر منتج ہوئی۔ (زرقانی ج ۱ ، ص ۲ ۱ ۳)

(۱) انسار کے بیتمام حالات وفاء الوفا جلد اول ص ۱۱۱ تا ۱۵۲ سے بطور اختصار ذکر کئے گئے ہیں۔

(۲) میہ بیعت مقام عقبہ میں ہوئی تھی۔اس جگہ کیے بعد دیگرےانصار کی تین بیعتیں ہو کیں۔جو تاريخ من على الترتيب بيعة العقبة الاولى ، بيعة العقبة النانية اوربيعة العقبة الثالثة يموسوم بير \_ خياب ٢، طلوع آفتاب

کام دل جمعی سے کرسکوں۔

انہوں نے کہا---' ہمارے لئے اس سے بوی سعادت اور کیا ہوسکتی ہے مگر فی الحال آپ کا وہاں تشریف لے جانا خاص مفید نہیں ہوگا ، کیونکہ ابھی سال بھریہلے ہمارے درمیان جگ بعاث ہوئی ہے، جس میں بوے بوے سور ما مارے گئے ہیں اور باہمی اختلافات کی وجہ سے ہماری قوّت گھٹ گئی ہے اور جمعیت پارہ پارہ ہو چکی ہے؛ البتہ ہم واپس جاکر دوسرے لوگوں ہے ہات چیت کریں گے، اگر وہ ہمارا ساتھ دینے پر آ مادہ ہو گئے تو ہمارے دیدہ ودل آپ کے لئے فرشِ راہ ہوں گے۔شاید آپ کے دم قدم سے اللہ تعالیٰ ہمارے اختلافات دور فرمادے۔ہم آئندہ سال حج کے موقع پر پھر حاضر ہوں گے اور آپ کو وہاں کے مفصل حالات ہے آگاہ کریں گے۔''

جانِ دو عالم عَلِينَةً نے اس رائے کو پسند فر مایا اور بیژب کے بیہ چھا وّ لین موّمن اینے گھروں کولوٹ گئے۔(۱)

(١) زرقاني ج ١، ص ٢٤٣، البدايه والنهايه ج٣، ص ٩ م ١، طبقاتِ ابن سعد ج ۱، ص ۱۳۷.

ان چھ بیدار بختوں کے مختصر حالات درج ذیل ہیں۔

#### ا--- اسعد بن زراره 🚓

کہاجاتا ہے کہ چھآ دمیوں میں سب سے پہلے بیعت کرنے والے یہی حضرت اسعد میں بیعت كرتے وقت جب حضرت اسعد في جانِ دو عالم علي كا باتھ اپنے ہاتھ ميں ليا تو اپنے ساتھيوں سے مخاطب ہوکر کہا۔

"الوكواجمهيں پية بھى ہے كہتم كس چيز پرمحمد عليات كى بيعت كرنے لگے ہو--- يوتو عرب وعجم اور جن وانس کے ساتھ اعلانِ جنگ ہے۔''

ساتھیوں نے پر جوش انداز میں کہا ---''نَحُنُ حَرُبٌ لِمَنُ حَارَبَ وَ سَلُمٌ لِمَنُ سَالَمَ. "جس ع محد علي حك ب،اس عمارى بعى جنگ ہے۔جس ع معلق كى صلح ب، 🖜

### دوباره حاضري

جب یہ چھسعادت مند دولتِ اسلام سے بہرہ ور ہوکر واپس یثرب بہنچ تو باتی

اس سے ہاری مجی سکتے ہے۔

ساتھیوں کی میر بورتا ئید پاکر حضرت اسعدؓ نے عرض کی ---'' یارسول اللہ! ہمیں اس بیعت کی شرا لَط ہے آگاہ فرماد ہے کے ''

جانِ دو عالم علی نے فرمایا -- "الله اوراس کے رسول پرایمان لانے کے بعدتم کوصوم و صلوٰ قاورز کو ق کی ادائیگی پابندی ہے کرنا پڑے گی اور میرے تمام احکامات کی اطاعت کرنا ہوگی۔اگریس کسی کوامیر یا سردار مقرر کروں تو تم کواختلاف و نزاع کی اجازت نہیں ہوگی اور میری ای طرح حفاظت کرتے ہو۔''

حفزت اسعد شمیت سب نے کہا---'' ہمیں بیتمام شرا نظمنظور ہیں، گراس کے صلے میں ہم کوکیا ملے گا؟''

''دنیامیں میری نفیرت کاشرف اور آخرت میں جنت کا اعزاز'' جانِ دوعالم علی فی جواب دیا۔ پھراسی پرسب کی بیت ہوگی۔ (طبقاتِ ابن سعد ج<sup>۳</sup>، ص ۱۳۹)

جانِ دو عالم علیہ کی ہجرت سے پہلے مدیند منورہ میں امامت کے فرائض حضرت مصعب بن عمیر انجام دیا کرتے تھے۔ عمیر انجام دیا کرتے تھے۔

(حفرت مصعب کے حالات کے لئے سیدالور کی،جا،ص ۲۱۵ ملاحظہ سیجے)

افسوس کہ ان کی زندگی نے زیادہ وفانہ کی اور ہجرت کے نویں مہینے میں ان کا وصال ہو گیا۔ انصار کی بیر پہلی میت تھی جس کی نماز جنازہ جانِ دوعالم علیق نے بنفس نفیس پڑھائی۔

• وفات سے پہلے اپنی دو بیٹیوں پرخصوصی شفقت کرنے کی جانِ دو عالم علیہ کے وصیت کی تھی، اس لئے آپ ان بچیوں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ایک دفعہ ان کوسونے کی بالیاں بھی عنایت فرمائی تھیں جن میں موتی جڑے ہوئے تھے۔

حفرت اسعد چونکه اپن قوم بن نجار کے سردار تھے، اس کئے ان کے انقال کے بعد بنونجار جان وو عالم علی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمارا سردار مقرر فرما دیجئے۔

# سیدالوری جلد اول کے اس کی تبلیغ سے متاثر ہوکر متعدد افراد ایمان لے آئے کے اس کی تبلیغ سے متاثر ہوکر متعدد افراد ایمان لے آئے

آپ نے کسی اورکوان کا سر دار بنانے کے بجائے ارشا دفر مایا۔

"أَنَا نَقِيبُكُمْ" ( مِن تمهار اسروار مول \_) الاصابه ج ١ ، ص ٣٣ \_ سجان الله! بنونجار کی خوش نصیبی کا کیا کہنا! کہان کی سرداروہ ذات ِ اقدس بن گئی جو درحقیقت ساری کا ئنات کی سردار ہے۔

#### ۲--- قطبه ابن عامری

جانِ دو عالم ﷺ کےمشہور تیراندازوں میں سے ایک ہیں۔ تمام غزوات میں کارہائے نمایاں انجام دیے اور کی بھی موقع پران کے پائے استقلال میں لغزش بیدانہ ہوئی۔

غزوہ بدر میں انہوں نے ایک پھرا تھا کرمشرکین کی صفوں کے درمیان پھینکا اور کہا۔

"لا أفِو حَتْى يَفِو هذَا الْحَجَوُ." (جب تك يه بَهِ نهي بِما عَا عَلَا مِن بَعالَ الله عنه نہیں موڑوں گا۔) ظاہر ہے کہ پھر کا بھا گناممکن نہ تھا،اس لئے حضرت قطبہ کے منہ پھیر لینے کا بھی کوئی امكان نەتھا\_

غزوہ احدیس ان کونو [9] گہرے زخم آئے ،مگر ان کی ٹابت قدمی میں کوئی فرق نہ آیا۔ فتح کمہ کے دن بنی سلمہ کاعلم انہی کے ہاتھ میں تھا ، جےلبراتے ہوئے فاتحانہ شان سے مکہ میں

قبیلہ شعم کی تنخیر کے لئے جانِ دوعالم علیہ نے جوسریہ (وہ فوجی مہم جس میں آپ خودشامل نہ ہوں ) روانہ فر مایا تھا، اس کے قائد وسالا ربھی حضرت قطبہؓ تھے بیٹھم نے سخت مقابلہ کیا اور خوزیز لڑائی ہوئی، گرآ خرکارمسلمانوں کواللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اور مال غنیمت میں استے اونٹ اور بکریاں ہاتھ آئیں کش نکالنے کے بعد بھی ہر غازی کو چاراونٹ یا ہیں بکریاں ملیں۔

(طبقاتِ ابن سعد ج٣، حصه دوم ص ١١١)

عر بوں میں پرانا دستورتھا کہ حالتِ احرام میں درواز ہے کی طرف سے مکان میں نبرداخل ہوتے تھے، نہ باہر نکلتے تھے؛ بلکہ یا تو دیوار پھاند کرآتے جاتے تھے یاعقبی دیوارتو ژکرسوراخ کر لیتے تھے 🖜 اور بیلوگ حسبِ وعده الطلے سال پھر جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اس

اوراس ہے آمد دردنت رکھتے تھے۔ابتداء میں عام مسلمان بھی میہ پابندی کیا کرتے تھے اور اس کو نیکی تصور كرتے تھے ؛ البتة ان رسوم كى قريش زيادہ پرواہ نہيں كرتے تھے، اس لئے ان كوأ خمس (نڈر ) كہاجا تا تھا۔ ایک دفعہ جانِ دو عالم علی ایک حویلی سے دروازے کی طرف سے باہرتشریف لائے تو حضرت قطبہ مجھی آپ کے ساتھ ساتھ دروازے سے نکل آئے۔اگر چہدونوں حالت احرام میں تھے، مگر آپ چونکہ قریشی تھے،اس لئے آپ کےاس ممل سے تو کسی کوا چنجانہ ہؤا؛البتہ حفزت قطبہ " کی بیز کت لو گول کونا گوارگزری اورانہوں نے کہا ---' ایارسول الله! قطبہ نے نا فرمانی کی ہے اور حالب احرام میں دروازے ہے برآمدہؤاہے۔

جانِ دو عالم عليه في خضرت قطبة سے اس بارے ميں يو چھا تو انہوں نے جواب ديا كه یارسول الله! چونکہ آپ دروازے کے رائے سے باہر نکلے تھے،اس لئے میں بھی آپ کے اتباع میں ادھر ای سے نکل آیا۔

جانِ دوعالم عَلِيلةً في فرمايا كمين تو "أحُمَسُ " مول-

''اور میں آپ کا بیرو کارموں ۔''حضرت قطبہ ؓ نے برجستہ کہا''جودین آپ کا وہی میرا۔'' الله تعالی کوحضرت قطبه کابیا نداز اجاع اتنا پندآیا کهاس نے اس رسم کو بی ختم کر دیا اور تھم دے دیا کہ تندہ گھرول میں سید ھے رائے سے داخل ہؤ اکرو۔ وَ اَتُوا الْبُيُوتَ مِنُ اَبُوابِهَا. تفسير درمنثور ج اوّل، ص ٢٠٣\_

پوں حضرت قطبہ ؓ کے طفیل تمام مسلمان اس پابندی ہے آ زاد ہو گئے۔

حضرت عثمانٌ كردور خلافت مين حضرت قطبة كاوصال مؤار رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

### ٣---رافع بن مالك 🕾

قبیلہ خزرج کی ایک شاخ بنوزریق ہے تعلق رکھتے تھے اوران با کمال لوگوں میں سے تھے جن کو '' کائل'' کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا --- کامل ، زمانہ جالمیت میں اس مخص کو کہا جاتا تھا جو کتابت جانتا ہو، تیر اندازی کاماہر ہو اور تیر اک بھی اعلیٰ درجے کا ہو۔ (طبقاتِ ابن سعد جس، 🖜

د فعدان کی تعداد بارہ[۱۲]تھی۔سب نے مندرجہ ذیل امور پر بیعت کی۔

حصه دوم، ص ۱۳۸)

ان کو پیراعز از بھی حاصل ہے کہ جب بیراسلام لائے تو جانِ دو عالم عَرِیضَةً نے اس وقت تک نا زل شدہ تمام قرآن ان کوعطا فر ما دیا۔ چنانچہانہوں نے مدینہ واپس جا کراپٹی قوم کو جمع کیا اور اللہ کا کلام سنایا۔اس بنا پرمؤ رخین لکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں پہلی مرتبہ قر آن بنوز ریق کی متجد میں پڑھا گیا۔ (زرقانی ج ۱، ص ۲۷۳)

طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ ان کوغز وۂ بدر میں شمولیت کی سعادت حاصل نہیں ہوئی ، حالا نکه متدرک حاکم میں حضرت را فع جمکی اپنی زبانی دوروایات بیان کی گئی ہیں جن میں تین واقعات مذکور ہیں اور نتیوں کا تعلق غز و ہُ بدر سے ہے۔

#### پهلی روایت (پهلا واقعه)

حضرت رافع فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ بدر میں ایک جگہ لوگوں کا جمگھ ٹا دیکھا۔ تحقیق حال کے لئے قریب گیا تو پہتہ چلا کہ شہور کا فراور دشمن رسول امیدا بن خلف کے گردمسلمانوں نے گھیرا ڈال رکھا ہے۔اچا تک میری نظراس کی زرہ پر پڑی جوبغل کے قریب سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ ا ٹھایااورٹو ٹی ہوئی جگہ ہے تلوار گھسیز کراس کا کا م تمام کردیا۔

#### (دوسرا واقعه)

ای غزوہ میں میری آ نکھ میں ایک تیرآ کر لگا جس ہے آ نکھ باہرنکل آئی۔رسول اللہ علیہ نے زخی آ کھے پراپنالعاب دہن لگایاا درمیرے لئے دعافر مائی ،اس کے بعد مجھے ذرابھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔

## **دوسری روایت** (تیسرا واقعه)

غز و ہُ بدر میں ایک موقع پر رسول اللہ علیہ ہماری نظروں ہے اوجھل ہو گئے ۔ہمیں اس سے سخت تشویش لاحق ہوگئ اور دوستوں نے ایک دوسرے کو پکار کر بوچھناشروع کر دیا۔ "أَفِيْكُمُ رَسُولُ اللهِ؟" (كيارسول الله تهارے پاس بيں؟)

تھوڑی دیر بعدائک طرف سے رسول اللہ علیہ تشریف لائے نظر آئے۔ آپ کے ساتھ 🖜

# شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، اپنی اولا دکو زندہ درگورنہیں کریں گے، بہتان نہیں باندھیں گےاورکسی بھی کارِخیر میں رسول اللّٰد کی نافر مانی نہیں کریں گے۔

حضرت علی بھی تھے۔ ہم نے بے تابی سے پوچھا''یارسول اللہ! ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا --- آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟''

آ پ نے فرمایا''ابوالحن (حضرت علی) کے پیٹ میں پچھ تکلیف ہوگئی تھی۔اس لئے میں اس کے یاس تھہر گیا تھا۔''(مستدر ک حاکم ج۳، ص ۲۳۲)

ان دوروایات میں سے پہلی روایت کے ایک راوی کواگر چہ علامہ ذہبی نے تلخیص المستدرک میں ضعیف قرار دیا ہے، مگر اہل علم جانتے ہیں کہ صرف ایک راوی کے ضعیف ہونے سے روایت میں جو معمولی ساضعف پیدا ہوتا ہے، وہ محدثین کے نز دیک احادیثِ فضائل کی قبولیت پراثر انداز نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں دوسری روایت پر تو علامہ ذہبی نے سکوت اختیار کیا ہے اور ذہبی کا سکوت روایت کے تیج ہونے کی سند ہے۔

تعجب ہے کہ ان روایات کے ہوتے ہوئے بعض مؤ رخین کو بیشبہ کیے ہوگیا کہ حفزت رافع " بدر میں شریک نہیں ہوئے!!

جانِ دوعالم علی کاارشاد ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے تواسے چاہے کہ الحمد للہ کہے۔ ایک دفعہ حضرت رافع "کو جانِ دو عالم علیہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے دوران چھینک آئی توانہوں نے الحمد للہ پر چندالفاظ کااضافہ کردیا اور نماز کے اندر ہی بلند آواز سے کہا۔

''اَلُحَمُدُلِلَّهِ حَمُدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرُضَى ط'' سلام پھيرنے كے بعد جانِ دوعالم عَلَيْكُ نے بوچھا۔۔۔''نماز مِيں كس نے پچھ كہاتھا؟'' ''ميں نے يارسول اللہ!'' حضرت رافع "نے جواب ديا۔ ''كيا كہا تھا۔۔۔؟ ذرا پھرد ہراؤ!''

حضرت رافع ٹنے دوبارہ وہی کلمات ادا کئے ۔اس پرجان دوعالم علی ہے نے فر مایا۔ ''اللہ کی قتم! میں نے تمیں سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو ان کلمات کو حاصل کرنے 🖜 بیعت کے بعد جانِ دوعالم علیہ نے فر مایا ---''اگران تمام چیز وں کوتم لوگوں نے پورا کیا تو تم یقینی طور پرجنتی ہوگے اور اگر ان میں کوتا ہی کی اور دنیا میں سزا پائی تو بیرسزا

کے لئے لیک رہے تھے، ہرایک کی خواہش تھی کہان مہارک کلمات کواوپر لے جانے کی سعادت مجھے حاصل ہو۔'' (متدرک ج۳، ص ۲۳۲)

(واضح رہے کہ بید حضرت رافع " کی کوئی خصوصی باطنی کیفیت تھی ، جس کے تحت بے ساختہ بیہ الفاظ زبان پرآ گئے۔ورنہ عام حالات میں نماز کے دوران چھینک آئے تو اس طرح کلمات ادا کرنے کی اجازت بيں ہے۔)

غر وہ احدیبی حضرت رافع عروب شہادت سے ہمکنار ہو گئے ۔ رَضِبَي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

#### ~--- عوف ابن الحارث 🕾

یہ معاذ " اورمعو ذ " کے بھائی ہیں ۔معاذ " ومعو ذ " وہ دومشہور نو جوان ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں ابوجہل جیسے دشمنِ اسلام کو واصل جہنم کیا تھا۔حضرت عوف مجھی اسی غز وہ میں شامل تھے۔ جب تھمسان كارن پڑاتو آپ نے جانِ دوعالم علي ہے يو چھا۔

' يُكَارَسُولَ اللهِ! مَايُضُحِكُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ. '' (يارسول الله! بندے كـ كسمل ے اس کارب اتناخوش ہوتا ہے کہ بنس پڑتا ہے۔)

جانِ دوعالم عَلِيلَة له فرمايا 'أن يَرَاهُ قَدْ غَمَسَ يَدَيْهِ فِي الْقِتَالِ حَاسِرًا. '' (جب اس کارب دیکھے کہ بندہ جسم پرزرہ وغیرہ نہ ہونے کے باوجود جہاد میں کود پڑا ہے۔ )

یہ سنتے ہی حضرت عوف ؓ نے وہ زرہ جو پہن رکھی تھی ، اتار چینیکی اور دشمنوں کی صفول میں بے مابا تھس گئے لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گئے اور بالآ خرشہا دت کی آغوش میں پہنٹے گئے۔

(الاصابه، ذكرِ عوف ابن الحارث)

ان کی بے جگری ،سرفروشی اور جاں نثاری دیکھ کر بلاشبەر ب العلمین ہنس پڑا ہوگا۔ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

۵--- عقبه ابن عامر 🐗 اور ۲--- جابر ابن عبدالله 🐗

ان دونو ں حفرات کے مفصل حالات معلوم نہیں ہو سکے۔

سيدالوري جلد اول من المستسلس

اس کوتا ہی کا کفارہ ہوجائے گی ، ورنہ قیامت میں حیاب ہوگا۔ پھراللہ کی مرضی پرمنحصرہے ،

جا ہے *ہزادے، جاہے معاف فر*مادے۔''

# یثرب میں اشاعت اسلام

ان لوگوں کی شانہ روز کوششوں سے بیژب میں مسلمانوں کی تعداد خاصی ہوگئی۔ اب کسی ایسے آ دمی کی ضرورے تھی جو تعلیمات اسلام سے پوری طرح آگاہ ہو، کیونکہ پیسب لوگ نومسلم تھے اور دائر ہ اسلام میں نئے داخل ہونے والوں کی پوری طرح تشفی نہیں کریاتے تھے،اس لئے انہوں نے چان دوعالم علی کے التماس کی کہ کوئی مبلغ بھیجا جائے۔آپ نے حضرت مصعب بن عميرٌ (١) کو بھیج دیا۔حضرت مصعبؓ نے حضرت اسعد ابن زرارہؓ کے ہاں قیام کیا اور کھر پورانداز میں تبلیغی کام شروع کر دیا۔ان کی پُراثر گفتگونے لوگوں کے دل موہ

## اسلام سعد ابن معاذ ر

لئے اور بہت سے ذی حیثیت لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔

سعد ابن معاذ حضرت اسعد کا خاله زاد تھا اور بنی عبدالاشهل کا سردار تھا۔ ایک دن حضرت اسعد اورحضرت مصعب نے بنی عبدالاشہل کو دعوتِ اسلام دینے کا پروگرام بنایا۔ان کی آبادی کو جاتے ہوئے راہتے میں ایک جارد بواری پڑتی تھی جس میں ایک کنوال تھا۔ بیدونوں كنويں كے ياس بيٹھ گئے اور آپس ميں بات چيت كرنے لگے۔ان كووماں بيٹما ديكھ كر كچھاور مسلمان بھی إدهراُ دهرے اکٹھے ہو گئے اور محفل جم گئی۔ کسی نے سعد ابن معاذ کواس اجتماع کی اطلاع دے دی۔ائے بہت غصہ آیا کہ بیلوگ میرے علاقے میں آ کرنے دین کو پھیلانے کی کوشش کررہے ہیں۔ چنانچہاس نے اپن قوم کے ایک مئتاز فر دائسید سے کہا کہتم جا کران لوگوں کو یہاں سے نکال باہر کرواورانہیں سمجھا دو کہ دوبارہ اس طرف آنے کی جرأت نہ کریں ---اگراسعدمیرا غاله زادنه ہوتا تو میں خودیہ کا م کرتا ،مگر دشتہ داری کی وجہ سے مجبور ہول۔

اُسَيد اسی وقت اٹھ کران کی طرف چل پڑا۔اس کو آتا دیکھ کر حضرت اسعدؓ نے

(١) حفرت معدب كح حالات ص ٢١٥ يركز ريك بين-

حضرت مصعب ہے کہا کہ پیخف اپنی قوم میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے،اگریہ مسلمان ہوجائے تو بہت فائدہ ہوگا۔اتنے میں اُسَید بھی ان کے پاس پہنچ گیا اور اُن کوسب وشتم کرنے کے بعد کہنے لگا۔۔۔''اگرتم کواپنی جان بیاری ہے تو ابھی اٹھواور یہاں سے نکل جاؤ!'' حضرت مصعب ہے نہایت تحل سے جواب دیا۔

''آپ تھوڑا سا ہمارے پاس بیٹھئے اور ہم جو کچھ کہتے ہیں، اسے من لیجئے۔اگر ہماری با تیں آپ کو پسند آ کیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ متفق ہوجا ہے، ورنہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہاں سے چلے جا کیں گے اور آپ کو ہرگز پریشان نہیں کریں گے۔'' اُسَیدنے کہا۔۔۔''معقول بات ہے''۔۔۔اور بیٹھ گیا۔

حضرت مصعب فی پہلے قرآن کریم کی تلاوت کی ، پھراسلام کی حقانیت بیان کرنا شروع کی۔ اسید اس حسین گفتگو کا اسیر ہو گیااور ہمہ تن گوش ہو کر سننے لگا۔ جب حضرت مصعب کا بیان ختم ہؤاتو اُسید کی کایا بلٹ چکی تھی۔ کہنے لگا ۔۔۔'' کتنی عمدہ باتیں کی ہیں تم فی اور ایس کی ہیں تم نے ۔۔۔!اب مجھے بیہ بتاؤ کہ تمہارے دین میں داخل ہونے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے؟'' حضرت مصعب نے فرمایا۔۔۔'' عنسل سیجئے ، پاک کپڑے بینئے ، اللہ تعالیٰ کی حضرت مصعب نے فرمایا۔۔۔'' عنسل سیجئے ، پاک کپڑے بینئے ، اللہ تعالیٰ کی

وحدانیت اور محمد علیقه کی رسالت کا قرار کیجئے۔بس آپ مسلمان ہیں۔'' \*\* میں است کا قرار کیجئے۔بس آپ مسلمان ہیں۔''

اُسَید نے اسی وقت عسل کر کے پاک صاف کپڑے پہنے اورمسلمان ہوگئے۔ پھر کہنے لگے---''میرے علاوہ ایک اور شخص ہے، اگروہ اسلام قبول کرلے تو بنی عبدالاشہل کا کوئی بھی فردغیرمسلم نہیں رہے گا۔ میں جا کراہے بھیجتا ہوں۔''

اُسَدِ واپس گئے تو سعدان کا منتظر تھا۔اس نے اُسَد ﷺ پوچھا۔۔۔'' کیسار ہا؟'' اُسَد ؓ نے کہا۔۔۔'' میں نے ان لوگوں سے بات چیت کی ہے، مجھے تو ان میں کوئی خرابی محسوس نہیں ہوئی ؛ البتہ مجھے پتہ چلا ہے کہ بنی حارثہ تمہارے خالہ زاد بھائی اسعد کوقتل کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچو۔۔۔!اگر انہوں نے تمہارے بھائی کو تمہارے ہی علاقہ میں قتل کردیا تو تمہاری کیاعزت رہ جائے گی!''

یہ سنتے ہی سعد کی قو می عصبیت بیدار ہوگئ اور حضرت اسعد گو بچانے کے لئے دوڑ

پڑا۔ وہاں جا کر دیکھا تو حضرت اسعد "مطمئن بیٹھے تھے اور بنی حارثہ کا کہیں نام ونشان نہ تھا۔ سعد سمجھ گیا کہ اسید نے غلط بیانی کی ہے اور اس بہانے مجھے ان کی طرف بھیج دیا ہے۔ یہ سوچ کراس کا یارہ چڑھ گیا اور رشتہ داری کا خیال کئے بغیران کو برا بھلا کہنے لگا۔حضرت مصعب ؓ نے اس کو بھی یہی جواب دیا کہ آپ ہماری باتیں سن لیں۔اگر آپ کو پسند نہ آئیں تو ہم واپس چلے جائیں گے۔

سعدنے کہا---''منصفانہ بات ہے''---اور بیٹھ گیا۔حضرت مصعب ؓ کی گفتگو نے اس کی دنیائے دل کو بھی تہہ وبالا کر دیا اور وہ اسلام لانے کے لئے بے تاب ہوگیا۔ چنانچے حضرت مصعب نے اس کوبھی دائر ہ اسلام میں داخل کرلیا۔

حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد سعدؓ اپنی قوم کی طرف واپس گئے اور ان سے مخاطب ہوکر ہو چھا۔

''میرے بارے میں تم لوگوں کی کیارائے ہے؟''

سب نے کہا---''آ پ ہمارے سردار ہیں اورفہم و دانش میں ہم سب سے برتر و

سعدٌ نے کہا---'' تو سن لو کہ میں ایمان لے آیا ہوں اور جب تک تم سب بھی اسلام نہیں لاؤ گے میری بول چال تم سے بندر ہے گی۔''

حضرت سعد ؓ کا بیاعلان س کربنی عبدالاشہل کے تمام مردوز ن مسلمان ہو گئے اور جمعيت اہلِ اسلام ميں لکلخت خاطرخواہ اضا فہ ہو گيا۔(۱)

(۱) حضرت اسيدٌ اور حضرت سعدٌ كى تا بناك زندگيول كِحفضر حالات درج ذيل بين -

#### أسَيد إبن حضيرا

ان کا باپ حفیر پڑھالکھاانسان تھااوراپی قوم کا سردارتھا۔اس کی تربیت ہے اُسَید بھی لکھ پڑھ گئے اور اپنی قوم کے سربر آوروہ اور متاز افراد میں شار ہونے لگے۔اسلام لانے کے بعد پوری تن دہی کے ساتھ فروغ اسلام میں حصہ لینے لگے گھروں میں رکھے ہوئے وہی بت جوکل تک معبود تھے، اب 🕾





#### دعوت هجرت

جب یثرب میں ایمان خاصا تھیل گیا اورمسلمانوں کی تعداد کافی ہوگئی تو ان کو

توڑے جانے گئے۔ حضرت اسیڈنے ڈھونڈ ڈھونڈ ڈھونڈ کراپی قوم کے گھروں سے بت نکا لے اور ریزہ ریزہ کردیئے۔

غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے --- آپ کی طرح اور بھی کئی صحابہ شریک نہیں ہوئے --
دراصل یہ جنگ اتفاقی طور پر پیش آگئ تھی ، کیونکہ مدینہ طیبہ سے تو جانِ دوعالم عیالیے ابوسفیان کے اس قافلہ

کورو کئے کے لئے تشریف لے گئے تھے جومشرکین کے لئے اسلحہ لا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی الیمی خطرناک

مہم نہ تھی کہ مدینہ کا ہر فرور وانہ ہو جاتا ، لیکن جب قافلہ ہاتھ نہ آیا اور دوسری طرف مشرکین پوری تیاری کے

ساتھ حملہ آور ہوگے تو جنگ کے سواکوئی چارہ نہ رہا اور یوں بغیر کی تیاری کے لڑائی شروع ہوگئی۔

جب جانِ دو عالم علی کے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فر مائی اور آپ واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو اُسَیدٌ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی ۔

'' یارسول الله! المحمد لله که رب تعالیٰ نے آپ کو فتح وظفر سے ہمکنار کیا اور آپ کی آبجھوں کو ٹھنڈک بخشی ۔ یارسول الله! میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قافلے کورو کنے کی مہم اس طرح احیا تک ہولناک جنگ میں بدل جائے گی۔اگر مجھے یہ خیال ہوتا تو میں بھی پیچھے نہ رہتا۔''

جانِ دوعالم عَلِيْكُ نِ فرمايا' صَدَفَتُ " (تم سي كمتم مو\_)

بدر کے علاوہ تمام غزوات میں بھر پورشرکت کی اور احد کے دن ثابت قدم رہ کر جانِ دو عالم علیہ کا دفاع کرتے رہے۔

مزاج میں خوش طبعی کا عضر زیادہ تھا۔ جانِ دو عالم علیہ کے مختل میں بھی ہنتے ہساتے رہتے ہے۔ ایک دفعہ اس طبح کی عضر زیادہ تھا۔ جانِ دو عالم علیہ کمفل آپ کی دلچیپ باتوں پرہنس رہے تھے۔ایک دفعہ اس طبح کی دلچیپ باتوں پرہنس رہے تھے۔اس وقت آپ کے بدن پر تھیمی نہ تھا۔اچا تک جانِ دو عالم علیہ تھا۔ کے بدن پر تھیمی نہ تھا۔اچا تک جانِ دو عالم علیہ تھا۔ کے بدن پر تھیمی نہ تھا۔اچا تک جانِ دو عالم علیہ تھا۔ کے بدن پر تھیمی نہ تھا۔اچا تک جانِ دو عالم علیہ تھا۔

انہوں نے کہا---'' یارسول اللہ! آپ نے تو مجھے دُ کھادیا ہے۔''

''بدله لے لو۔''جانِ دوعالم عليہ نے فرمايا۔ 🖜

مرسیدالوری جلد اول براب مرسول الله کویهان آنے کی دعوت دینا چاہے۔ چنا نچه ایام عج میں سے افراد

'' مگر کیسے ، یا رسول اللہ -- ؟ میں تو نگا تھا؛ جبکہ آپ نے قیص پہن رکھا ہے!''

جانِ دوعالم عَلِينَة نے بین کرا پناقیص اٹھادیااور کہا۔

''لو،اب بدلہ لےلو۔''

آ پ کے نورانی پہلوکود کیھتے ہی، وہ آ پ سے لیٹ گئے اور پہلوئے انور پر بوسوں کی ہارش کر دی۔ پھرعرض کی۔

بِأَهِيُ ٱنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ! --- اِنِّي ٱرَدُتُ هَذَا.

(یارسول الله! میرے ماں باپ قربان ، میں یہی کچھکرنا جا ہتا تھا۔)

كيے خوش نصيب ہونٹ تھے جو پہلوئ اقدس كے لمس سے فيضياب ہوئ ---!!

آ وازاتیٰ دکش تھی کہ آپ کی تلاوت سننے کے لئے فرشتے اتر آتے تھے۔خود بیان کرتے ہیں

کہ ایک مرتبہ میں تلاوت کرر ہاتھا تو مجھے باول نے ڈھانپ لیا۔ میں بہت جیران ہؤ ااوریہ واقعہ رسول اللہ عظیمتے کے گوش گز ارکیا۔رسول اللہ عظیمتے نے فر مایا۔

'' وه فرشته تها، تیری قر اُت سننے آ گیا تھا۔''

حضرت اُسَيرٌ کی زندگی کا حیران کن واقعہ ہے ہے کہ ایک دفعہ آپ اور حضرت عباد بن بشیرٌ رات کو دیر تک جانِ دو عالم علی خدمت میں بیٹھے رہے۔ جب جانے گئے تو سخت اندھیرا تھا اور راستہ نظر نہیں آتا تھا، چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں ہے کسی ایک کی لاٹھی کومنور کر دیا اور وہ اس کی روشن میں چل بڑے۔ آگے جا کر دونوں کی راہیں جدا ہوگئیں تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہوگئی اور دونوں بآسانی اپنے اپنے گھروں تک بہنچ گئے۔

كتنا خيال ركهتا تهاالله تعالى ،اپيغمجوب كي خدمت ميں بيضے والوں كي آسائش كا!

٢٠ ه ميں آپ نے وفات پائی۔ فاروق اعظم ؓ نے جنازے کو کندها دیا اورنماز جناز ہ پڑھائی ،

جنت البقيع ميں مدفون ہوئے۔

اس غرض سے مکہ مکرمہ گئے اور آپ سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات بھی مقام عقبہ

#### سعد ابن معاذی

حضرت سعد ﷺ نے اسلام لانے کے ساتھ ہی جس جوش و ولولہ کا مظاہرہ کیا اور اپنی ساری قوم کو حلقه بگوشِ اسلام كرديا تادم والسيس آپ كاوى جوش وخروش برقر ارر با-

غزوہ بدرے ذرا پہلے جانِ دوعالم علی کے اس جنگ کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔اس وقت انصار کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت سعد نے جو ولولہ انگیز گفتگو کی ،اس کی تفصیل تو غزوہ بدر ك بيان مين آئ كى ؛ تا ہم آپ كے كيف درول كے فماز چندزري جملے يہال درج كئے جاتے ہيں۔

' يُهَارَسُولَ اللهِ! صِلُ حِبَالَ مَنُ شِئْتَ وَاقْطَعُ حِبَالَ مَنُ شِئْتَ وَسَالِمُ مَنُ شِئْتَ وَحَارِبُ مَنُ شِئْتَ وَخُذُ مِنُ اَمُوَالِنَا مَاشِئْتَ وَاَعْطِنَا مَا شِئْتَ .........''

(بارسول الله! جس سے جی جا ہے تعلق قائم کر لیجئے اور جس سے جی جا ہے قطع تعلق کر لیجئے۔ جس سے ملم کرنا جا ہیں، ملم سیجے اور جس کے ساتھ جنگ کرنا جا ہیں جنگ سیجے، ہمارا جس قدر مال ضرورت ہو، بے تکلف لے لیجئے اور اگر ہمیں کچھ دینے کا ارادہ ہوعطا فرما دیجئے \_غرضیکہ آپ کا جو جی واب، کیج ہم برحال میں آپ کے ساتھ ہیں۔)

خود سپر دگی کی بیروالہا نہ کیفیت دیکھ کرجان ووعالم علیہ کارویے انورمسرت سے دیکئے لگا۔ (الآثار المحمديه ج ١، ص ٣٠٠)

غزوۂ احزاب تک تمام غزوات میں شامل رہے۔غزوۂ احزاب میں ایک تیر لگنے ہے ان کے بازوکی ایک رگ کٹ گنی اورخون فوارے کی طرح الجلنے نگا۔اس وقت انہوں نے دعا کی۔

"البي! مجھاس وقت تک نه مارنا، جب تک میں اپنی آنکھوں سے بنوقر یظہ کا انجام نہ دیکھاوں۔" خدا کی شان کهای وقت خون تکلنا بند ہو گیا اور آپ کی گرتی ہوئی تو انائی کوسہارامل گیا۔

( بنوقر يظه مدينه كے يبود يوں كا ايك قبيله تھا۔ اسلام لانے سے يہلے حضرت سعد كان كے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور ان لوگوں نے وعدہ کر رکھا تھا کہ اگرمسلمانوں پرکوئی لشکر حملہ آور 🖘

میں ہوئی۔اس وفت جانِ دوعالم علیہ کے چپاعباس بھی آپ کے ہمراہ تھے۔وہ اگر چہاس

ہؤ اتو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے ، مگرانہوں نے بدعہدی کی اورمشر کین سے مل گئے ۔ ان کی اس حرکت ے حضرت سعد کو بہت دکھ پہنچا تھا ،اس کئے مندرجہ بالا دعا کی تھی۔)

الله تعالیٰ نے ان کی دعا منظور فرمالی اور بنو قریظہ کے عبرت ناک انجام تک زخم بند رہا۔ (تفصیل غزوہ احزاب میں آئے گی۔)

بنوقر یظہ کی قسمت کا فیصلہ ہوتے ہی ان کا زخم پھرکھل گیا ۔خون بہنے نگا اور وہ لمحہ بہلمحہ موت کے قریب ہونے لگے۔ نزع سے ذرا پہلے جانِ دو عالم علیہ ان کے پاس تشریف لائے اور ان کا سراپی آغوش میں رکھ کر بیٹھ گئے ۔ پھر دعا فر مائی ۔

''اللی ! سعد نے تیرے رسول کی تصدیق کی اور تیری راہ میں اس طرح جہاد کیا کہ حق ادا کر دیا۔الہی اس کی روح کواس طرح قبول فر ما،جس طرح تو نسی بہترین انسان کی روح قبول فر ما تا ہے۔'' یہ سرور انگیز جملے س کر حضرت سعدؓ نے آ تکھیں کھولیں ، آ قا کے روئے زیبا پر نظر ڈ الی اور آخری سلام پیش کیا۔

' ٱلسَّلَامُ عَلَيُكَ يَارَسُولَ اللهِ، ٱشْهَدُ ٱنَّكَ رَسُولُ اللهِ. ''

پھر جانِ دو عالم علی حضرت سعد کے ساتھ لیٹ گئے اوران کواپنی بانہوں میں جھینچ لیا ،ان کے زخم سےخون ابل رہا تھا اور آپ کے روئے اقدس پر پڑر ہاتھا گر آپ نے کوئی پرواہ نہ کی اور اس وقت تک ان کو بینے سے لگائے رکھا، جب تک ان کی روح سوئے عرشِ بریں پرواز نہ کر گئی۔

الله اكبر! جس ذات اقدس كے قدموں پر جان دينا معراج سعادت ہو،حضرت سعد محواس كى گود میں دم دینے کا شرف حاصل ہوگیا --- اور وہ بھی اس حال میں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حِيْ مُوعَ تَصِد ذَٰلِكَ هُوَالْفُوزُ الْعَظِيمُ٥

پھرالی وجد آفریں موت پرعرشِ اللی کیول نہ وجدمیں آئے ، چنانچہ صدیث پاک میں آیا ہے۔ " الْهُتَزَّ الْعَرُشُ لِمَوْتِ سَعُدِ بُنِ مَعَاذٍ. " 🖜

وقت تک اسلام نہیں لائے تھے؛ تا ہم اپنے بھتیج کے خیر خواہ تھے۔ گفتگو کا آغاز بھی انہوں نے کیا اور انصار سے مخاطب ہو کر کہا۔

''اے قبیلہ خزرج کے لوگو! جیسا کہتم جانتے ہو،محمد ایک نہایت ہی معزز گھرانے کا فرد ہے۔ یہاں اگر چیاس کی مخالفت کا فی ہے تگر پھر بھی وہ اپنے شہراورا پنے گھر میں باعز ت طریقے سے رہ رہا ہے۔اب مخالفت کا زور بھی کسی صد تک ٹوٹ چکا ہے اور حالات دن بدن بہتر ہوتے جارہے ہیں۔

#### (سعدا بن معاذ کی موت پرعرشِ عظیم جھوم اٹھا۔)

جب ان کا جناز ہ اٹھایا گیا تو وہ نہایت ہی ہلکا پھلکا تھا۔لوگوں کو جیرت ہو کی کیونکہ حضرت سعد جسیم اور قد آ ورتھے۔ جانِ دوعالم علیہ نے فر مایا۔

"جنازہ بلکا ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ سعد کی میت کو کندھا دینے کے لئے ستر ہزار فرشتے آئے ہوئے ہیں، جواس سے پہلے زمین پرنا زل نہیں ہوئے \_''

جب ان کولحد میں رکھا گیا تو جانِ دو عالم علیہ بنفس نفیس قبر میں اترے اور دیر تک کھڑے رے۔بعدمیں آپ نے فرمایا۔

''سعد کے لئے قبر تنگ ہونے لگی تھی ، میں نے دعا کی تو کشادہ ہوگئے۔''

شايد قبر بھى آپ كوسينے سے لگانے كے لئے بتاب مور ہى موگى۔

تد فین کے بعد جانِ دو عالم علیہ نے ان کی قبر پر کھڑ ہے ہوکرا میک مرتبہ پھر د عا کی اور واپس

حضرت سعد ؓ کی والدہ بہت دکھیا تھیں \_روروکران کا برا حال تھا۔ جانِ دوعالم علیہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فر مایا۔

'' کیا تیری تسکین کے لئے بیمژ دہ کافی نہیں ہے کہ تیرا بیٹاوہ پہلاشخص ہے جس کے ساتھ اس كرب في بنت موع ملاقات كى بـ "

يين كرأم سعدٌ كوقرارآ گيا۔ 🖜

اس لئے ہم یہ جاہتے ہیں کہ محمد ہمارے ہی پاس رہے، مگریہ ہماری بات ماننے پر تیار نہیں ہے۔ یہ تمہارے پاس جانا چاہتا ہےاورو ہیں قیام کرنا چاہتا ہے۔

اب اگرتم اس کا بھر پورساتھ دےسکوا درمکمل طور پراس کی اعانت وحفاظت کرسکو تو پھراسے وہاں جانے کی ضرور دعوت دو،لیکن اگر وہاں لے جاکرتم اس کی حمایت سے د تتکش ہوجا وَاوراہے بے یارومددگار چھوڑ دوتو پھر بہتریہ ہے کہ ابھی سے کنارہ کش ہوجا وَاور اسے وہاں لے جانے کی خواہش چھوڑ دو کیونکہ یہاں بہر حال اس کا ایک اعز از اور مقام ہے۔'' حضرت عباس کی پیر پُر اثر تقریرین کرانصار نے کہا---''ہم نے آپ کی باتیں س لی ہیں۔اب آپ بات کریں ، یارسول اللہ!اور ہم سے جوعہد لینا چاہیں ، لے لیں۔''

م جانِ دوعالم عليه في يهلي چندآيات پڙه کران کوسنائيں ، پھراسلام کی حقانيت م بیان فر مائی اوراس کی طرف ترغیب دلائی اور آخر میں ارشا دفر مایا - -- ' میں تم سے بیعت لینا چاہتا ہوں اِس بات پر کہتم میری اسی طرح حفاظت کرو گے جس طرح اپنے اہل وعیال

حفرت سعد یک قبر کھودنے والوں کا بیان ہے کہ

" کھدائی کے دوران اوّل سے آخرتک ہر کدال پر کستوری کی خوشبو پھوٹتی رہی۔ تدفین کے بعدا یک شخص نے آپ کی قبر ہے مٹی اٹھائی تو وہ بھی کستوری کی طرح مہک رہی تھی ۔''

فردوس بریں میں ان کوجو پُر آسائش زندگی نصیب ہوئی، اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ ایک دفعہ جانِ دوا عالم علی فلی خدمت میں نہایت ہی نفیس رکیٹی جبہ پیش کیا گیا۔صحابہ کرامٌ اس کو جبرت سے و کھتے اور اس پر ہاتھ ٹیھیر کراس کی زمی وملائمت پرتعجب کاا ظہار کرتے۔ یہ دیکھ کرجانِ دوعالم علیہ فیصلے نے فر مایا۔

' دختہیں اس کی لطافت و نفاست پر حیرت ہور ہی ہے، حالا نکہ جنت میں سعد ابن معاذ کے

تو لئے جی اس سے زیادہ نفیس ہیں۔''

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ

(حفزت اسیدٌ اورحفزت سعدٌ کے بیشتر حالات طبقاتِ ابن سعد، متدرک، اصابہ اور اسد

الغابه سے ماخوذ ہیں۔)

<u>دورخلا</u>فت میں ان کا انقال ہو گیا۔

ک کرتے ہو۔''

اس پر حضرت براء ابن معرورؓ نے جانِ دو عالم علیہ کا دستِ مبارک اپنے ہاتھ میں لیااور کہا۔

''اس ذات کی قتم! جس نے آپ کوسچا رسول بنایا ہے، ہم آپ کی اسی طرح م حفاظت کریں گے جس طرح اپنی جانوں کی کرتے ہیں۔''(۱)

اچا تک حضرت ابو الہیثم (۲) آگے بڑھے اور عرض کی --- ''یارسول اللہ! میودیوں اور دیگرمشرکین کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کا ساتھ

(۱) آہ! کہ اس پر جوش انداز میں جانِ دو عالم علیہ کی حمایت کا اعلان کرنے والے حضرت براءً کی زندگی نے وفا نہ کی اور جانِ دو عالم علیہ کا مدینہ منورہ میں استقبال کرنے کی حسرت دل ہی میں لئے ہجرت سے ایک ماہ پہلے انقال کر گئے ۔ إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونُ ن ٥

(۲) حضرت ابوالہیثم کا اصلی نام ما لک تھا۔ مدینہ منورہ میں جانِ دو عالم علیہ کے خارص سے ایسی کے خارص سے میں خینہ لگاتے تھے اور آپ کواس کی مقدارے مطلع کیا کرتے تھے ، تا کہ اس حساب سے عشر وغیرہ وصول کیا جاسکے۔

جانِ دوعالم ﷺ کے دصال کے بعد حضرت صدیق ٹنے بھی ان کوخارص بنا نا چاہا مگر انہوں نے معذرت کرلی۔صدیق اکبڑنے فرمایا۔۔۔' ومگر رسول اللہ کے زمانے میں تو تم یہ کام کیا کرتے تھے، اب کیوں انکار کررہے ہو؟''

''اس کی وجہ رہے ہے''ابوالہیٹم ''نے جواب دیا''کہاس دور میں جب میں تخمینہ لگا کروالی آتا تھااور رسول اللہ عقیقہ کو مطلع کرتا تھا تو آپ میرے لئے دعا فرمایا کرتے تھے محص اس دعا کی خاطر میں پرفریضہ انجام دیا کرتا تھا۔۔۔اب وہ باتیں کہاں؟''(طبقات، جس، حصہ دوم، ص۲۲) تمام غزوات میں جانِ دوعالم عقیقہ کے ساتھ جہاد میں شامل رہے۔۲۰ھ کو فاروق اعظم مے

وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ﴿ وَمِنْ اللَّهُ مُعَالَىٰ عَنْهُ ﴿ وَمِنْ اللَّهُ مُعَالَمُ عَنْهُ

دینے کی صورت میں ہمیں وہ تمام روابط اور دوستیاں منقطع کرنا پڑیں گی اور ہم اس کے لئے تیار ہیں - - مگر کہیں ایبانہ ہو، یارسول الله! کہ جب آپ کو کا میا بی اور غلبہ حاصل ہو جائے تو آپ ہمیں چھوڑ دیں اور دوبارہ اپنی قوم کے پاس واپس چلے آئیں۔''

یہ محبت بھری گفتگوس کر جانِ دو عالم علیہ مسکرائے اور فر مایا ---''نہیں ،اب میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ اَنَا مِنْکُمْ وَ اَنْتُمْ مِنِّیُ جس سے تبہاری مخالفت ، میری بھی مخالفت اور جس ہے تمہاری صلح ،میری بھی صلح۔''

بيمژوه جانفزاس كروارفية محبت ابولهيثم " كوقرارآ گيااورخاموش ہو گئے۔ پھر جانِ دو عالم علی کے فرمایا ---''تم اپنے بارہ آ دمی منتخب کرلو، جن کو میں تمهاراسردار بنادول \_''

سب نے متفقہ طور پر بارہ آ دمی منتخب کر لئے --- نوخز رج کے اور تین اوس کے۔(۱) پھرسب نے بیعت کی ۔ سب سے پہلے حضرت براءؓ نے بیعت کی ۔ بعد میں دیگر ۲ کسعادت مندوں نے پیشرف حاصل کیا۔ (۲)

## اغاز هجرت

جب اہل یثر ب کی طرف ہے دعوتِ ججرت مل گئی تو جانِ دوعالم علیہ نے اپنے اصحاب ہے کہا کہاب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھی دے دیئے ہیں اورایک ایسا خطہ بھی میسر آ گیا ہے، جہاں تم پُرامن طور پررہ سکتے ہو۔اس لئے آ ہتدا ہتدادھرروانہ ہوتے جاؤ۔ مشرکین مکہ کے ظلم وستم سے تنگ آئے ہوئے اہل ایمانِ کے لئے بیا جازت ایک

#### (۱) ان بارہ خوش نصیبوں کے اساء گرامی درج ذیل ہیں۔

۱- اسید بن هنیر ۲- ابوالهیثم ۳۰ سعد ابن خیثمه ۴۰ اسعد ابن زراره ۵- سعد ابن رابع ۲ - عبدالله ابن رواحه ۷ - سعد ابن عباده ۸ - منذر ابن عمرو ۹ - براء ابن معرور ۱۰ - عبدالله ابن عمرو اا - عباده ابن صامت ١٢ - رافع ابن ما لك \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ أَجُمَعِيْنَ.

(٢) سيرت ابن هشام ج ١،ص ٢٤٥، الوفاء باحوال المصطفى ج١، ص ٢٢٥.

نعت غیرمتر قبتھی --- اگرچہ یہاں ہے جانے کی صورت میں اہل وعیال ہے، گھربار ہے اور مال ومتاع سے ہاتھ دھونے پڑتے تھے، مگران اہل وفا کوان چیزوں کی پرواہی کب تھی!--- چنانچہلوگوں نے چیکے چیکے یثر ب کی طرف جانا شروع کر دیا۔ جولوگ حجیب چھیا كرنكل جاتے، وہ تو نچ جاتے مگر جن كى روانگى كى بھنك مشركين كے كانوں ميں يڑ جاتى، انہیں ہےا نتہا مشکلات سے دو چار ہونا پڑتا۔

سب سے پہلے مہا جرا بوسلمہ (۱) ہیں ۔ وہ جب اپنی بیوی ام سلمہ ٌاور نتھے بیٹے سلمہ کو ساتھ لے کر ہجرت کے لئے روانہ ہوئے تو ہومغیرہ اور بنوعبدالاسد نے آ کران کوروک لیا۔ بنومغیرہ، ام سلمہ کا قبیلہ تھا اور بنوعبدالاسد ابوسلمہ کا۔ بنومغیرہ نے ابوسلمہ سے کہا ---'' اگر تو جانے پر بھند ہے تو چلا جا، مگر ہم اپنے قبیلہ کی لڑکی کوساتھ نہیں لے جانے ویں گے۔''

بنوعبدالاسد نے کہا---''ابوسلمہ! تیرا بیٹا ہمارے قبلے کا بچہ ہے،اگرتو جانا جا ہتا ہے تو جا، یہ بچہ ہم اپنے ساتھ لے جارہے ہیں۔''

چنانچہانہوں نے امسلمۃ کی گود ہے بچہ چھین لیا اورا سے لے کر چلتے ہے۔ابوسلمۃ ّ ا کیلےرہ گئے ۔ قبیلے والوں کا خیال ہوگا کہ بیوی اور بیٹے کی محبت ابوسلمہ کے یا وُں کی زنجیر بن جائے گی ۔ گمرجن کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت گھر کر چکی ہو، ان کی راہ میں فانی محبتیں کب رکاوٹ بن علیٰ ہیں۔ چنانچے ابوسلمہ "بیوی بچوں کوو ہیں چھوڑ کرا کیلے چلے گئے۔ (۲) جرت کرکے بیژب پہنچ جانے والوں کو دوبارہ واپس لانے کی کوششیں بھی کی جاتیں اور اس سلسلے میں ہرطرح کے مکروفریب کوروار کھا جاتا۔ چنانچہ جب حضرت عمرٌ آماد ہ ہجرت ہوئے تو دواور افراد ---حضرت ہشامؓ اور حضرت عیاشؓ --- بھی آپ کے ساتھ

باب از واجِ مطهرات، ذكرِ أمّ المؤمنين أمّ سلمه رضى الله عنها كامطالعه يجيحً!

<sup>(</sup>۱) ان کا تذکرہ سیدالوزی، ج۱،ص۲۲۹ پرگزر چکاہے۔

<sup>(</sup>٢) حفرت ابوسلم الے جرت كر جانے كے بعد ان كى الميه كو تا قابل برداشت مصائب كا سامنا کرنا پڑااوروہ بڑی مشکل سے ہجرت کر کے مدینہ پنچیں ۔تفصیل جاننے کے لئے سیّدالورٰی، جس،

جانے کے لئے تیار ہوگئے۔ طے یہ ہؤا کہ فلاں جگہ، فلاں وقت نتیوں اکٹھے ہوں گے اور ساتھ چلیں گے۔اگر مقررہ وقت تک کوئی نہ پہنچ سکا توسمجھ لیا جائے کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے اور وہ گرفتار کرلیا گیا ہے۔

حصزت عمرٌ کوتو کوئی فکرنہ تھی کیونکہ آپ نے خفیہ ہجرت کی ہی نہیں۔ آپ نے تو کفار کے بھرے مجمع میں اعلان کیا تھا کہ میں ہجرت کر کے جار ہا ہوں۔ اگرتم میں ہے کوئی اپنی بیوی کو بیوہ اوراولا دکو میتیم کرنا چاہے تو بے شک مجھے رو کنے کی کوشش کرے۔

یہ ہیبت ناک اعلان من کرمشرکین اتنے دہشت زدہ ہوئے کہ کسی نے آپ کو روکنے کی جات نہ کی اور آپ علانیہ روانہ ہوگئے۔مقررہ جگہ پہنچ تو حضرت ہشامؓ وہاں موجود نہ تھے، کیونکہ ان کا راز کھل گیا تھا اور مشرکین نے انہیں قید کر دیا تھا۔حضرت عیاشؓ؛البتہ آئے ہوئے تھے۔وہ آپ کے ہمسفر ہوگئے اور دونوں پیڑب بہنچ گئے۔

چند دنوں کے بعد ابوجہل اور اس کا بھائی حرث بھی یٹرب آپنچے۔ یہ دونوں حضرت عیاش کے تایازاد بھائی تھے اوران تینوں کی ماں ایک تھی۔انہوں نے حضرت عیاش سے ملاقات کی اور کہا کہ تمہارے فراق میں ماں کا برا حال ہے اوراس نے سم کھائی ہے کہ جب تک میں عیاش کا منہ نہ دیکھلوں ، نہ سر میں کنگھی کروں گی ، نہ سائے میں بیٹھوں گی۔اس کی حالت زار دیکھ کرہم سے صبر نہ ہو سکا اور تہ ہیں لینے چلے آئے ہیں ،اس لئے فی الحال تم ہمارے ساتھ چلے چلوتا کہ ماں کی قتم پوری ہو جائے اور اس کو قرار آجائے ، بعد میں بے مثل واپس چلے آئے۔

ماں کی بے تا بی و بے قراری کا سن کر حضرت عیاشؓ کا دل پکھل گیا اور ان کے ساتھ جانے کے لئے آ مادہ ہو گئے۔

حضرت عمرٌ کو پیتہ چلاتو انہوں نے حضرت عیاشؓ کو سمجھا یا اور کہا ---''عیاش! مجھے تو یہ سراسر دھو کہ معلوم ہوتا ہے۔اس لئے میرے خیال میں تمہاراان کے ساتھ جانا مناسب نہیں ---اور جہاں تک تمہاری ماں کی قشم کا تعلق ہے تو یہ کوئی الیمی پریشانی کی بات نہیں۔ جب اس کے سرمیں جو کیس پڑیں گی تو خود ہی کنگھی کرنے لگے گی اور جب کے کی چلچلاتی جب اس کے سرمیں جو کیس پڑیں گی تو خود ہی کنگھی کرنے لگے گی اور جب کے کی چلچلاتی

دھوپ اس پر بڑے گی تو خود ہی سائے میں جا بیٹھے گی۔''

حضرت عياش نے كہا---' ميں ماں سے مل كرجلد ہى واپس آ جا وَل گا-' ''اگرتم جانای چاہتے ہو''حضرت عمر نے کہا'' تومیرایہ ناقہ لے جاؤ، یہ بہت توانا اور تیز رفتار ہے۔ اگر راستے میں ابوجہل اور حرث کی نیوں میں فتورنظر آئے تو بیرسبک سیرنا قہتمہیں بہت کام دے گا اور وہ اس کی گر دکو بھی نہ پاسکیں گے۔''

چنانجے حضرت عیاشؓ نے ناقہ لیا اوران دونوں کے ہمراہ مکہ روانہ ہوگئے۔ بات وہی نکلی جوفراست فارو تی نے پہلے ہی بھانپ لی تھی --- مکہ کے قریب پہنچے تو ابوجہل کہنے لگا۔۔۔''میرا اونٹ تو بالکل ہی بے دم ہو کررہ گیا ہے، ذراتم اپنا ناقہ بٹھا ؤ تاكه مين بهي تمهار بساتھ سوار ہوجاؤں۔''

حضرت عیاشؓ نے اس کے کہنے پر ناقہ بٹھا دیا۔ابوجہل اورحرث دونوں اترے اور حفرت عیاش پر ٹوٹ پڑے۔حفرت عیاش نے تھترے ہاتھ یاؤں مارے مگران دونوں نے مل کرانہیں باندھ لیا اور اس طرح ان کو باندھے ہوئے مارتے پیٹتے مکہ میں داخل ہوئے۔اس منظر کود کھنے کے لئے کافی لوگ انکھے ہو گئے تو ابوجہل نے فخر بیطور پران سے کہا --- "د يكهاتم لوگول نے---! جم نے ان احقول كى كيا درگت بنائى ہے-تم بھى اسے ب وقو فول کے ساتھ یہی سلوک کیا کرو۔"

اس کے بعد حضرت عیاش کو بھی حضرت مشام کے ساتھ بند کردیا گیا۔(۱) غرضيكه ججرت كرنا كوئي آسان كام نه تها؛ بلكه مال ومتاع اورعزت وآبر وكودا ؤير لگا کریم ہم سرکرنا پڑتی تھی --- بایں ہمداہل شوق کسی نہ کسی طرح جاتے رہے اور بیڑب میں جمع ہوتے رہے۔ رفتہ رفتہ سارے ہی مسلمان ادھر چلے گئے اور جانِ دو عالم علیہ صدیق ا كبراورعلى مرتفني كے سواكوئي مسلم مكه ميں نهر ما ---سوائے ان لوگوں كے جو يا بندسلاسل تھے یا تا داری اور غلامی کی وجہ سے معذور تھے۔



سيدالورى جلد اول ٢٩٢ كرباب ٢٠٠٠ طلوع آفتاب

# حضرت صدیق 👑 کی اجازت طلبی

صدیق اکبر بھی ہجرت کے لئے بے تاب تھے، مگر جب جانِ دو عالم علیہ ہے ا جازت طلب کی تو آپ نے فر مایا ---''ابو بکر! جلدی نہ کر، ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی تیراہمسفر بنادے۔''

اس فرمان سے صدیق اکبر کوامیدلگ گئی کہ شاید آقابذات خودمیرے ہمسفر بن کر مجھے لا زوال اعزاز بخشا جا ہتے ہیں۔اس لئے انہوں نے آٹھ سورو یے میں دواونٹنیاں خرید لیں اور ان کو کھلا پلا کر فربہ کرنا شروع کر دیا۔ تا کہ جب سفر کا مرحلہ پیش آئے تو سواریوں کے انتظام میں کوئی دفت نہ ہو۔

انچھی دیکھے بھال اور خاطر مدارات سے اونٹنیاں چند ہی دنوں میں تگڑی تازی ہو گئیں اور اس قابل ہو گئیں کہ ان پر بے دھڑک طویل سفر کیا جاسکے۔اب صرف اس کا ا نتظارتھا کہ کب جانِ دوعالم علیہ کواللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہجرت ماتا ہے۔

> عشق و محبت سے بھرپور اور سوز و گداز سے معمور تحريرون كا مجموعه

> > رونما ئيال

جنهيں پڑھ كر من كى د نيا ميں انقلاب ساكروڻيں ليتا محسوس هوتا هے۔

قاضي جبر الرائع والم

باب

# هجرت رسول

صلالله عليسا<u>م</u>

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا ----- مِنُ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

آغاز ہجرت سے اختتام ہجرت تک

عشق و محبت کی سحر طرازیاں کمالات ِ نبوّت کی دلنوازیاں



#### إذن هجرت

آخر وہ گھڑی آپینچی، جس کا انتظار تھا۔ ایک دن عین دوپہر کے وقت حضرت عائشہ کی بوی بہن حضرت اساء نے دیکھا کہ جانِ دوعالم علیہ ان کے گھر کی طرف تشریف لارہے ہیں۔انہوں نے صدیق اکبر کومطلع کیا۔ چونکہ آپ دوپہر کے وقت بھی ان کے گھر نہیں گئے تھے۔ ہمیشہ ضبح اور شام کوتشریف لے جایا کرتے تھے،اس لئے صدیق اکبر کو تبجب ہؤ ااور کہنے گئے۔

''میرے ماں باپ ان پر قربان ، اس گھڑی ان کی آ مد کسی اہم بات کے لئے ہی ہوئی ہوگی۔''

اتنے میں جانِ دوعالم علیہ میں دروازے تک پہنچ گئے اوراندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔صدیق اکبڑنے اجازت طلب فرمائی۔صدیق اکبڑنے اجازت دے دی تو آپ گھر میں داخل ہوئے اورصدیق اکبڑنے کہا۔
''ابو بکر! تمہارے علاوہ یہاں جوکوئی بھی ہے، اس کو کہوکہ ذرا باہر چلا جائے۔''
(تاکہ تخلیہ میں بات ہو سکے۔)

اس وفت گھر میں جارہی افراد تھے۔صدیق اکبڑ،ان کی اہلیہ ؓ ور دوبیٹیاں ، عاکشہؓ اور اساءؓ۔اس لئے صدیق اکبڑنے عرض کی ---'' آپ پر میرے ماں باپ فدا ، یہاں سب گھرکےافراد ہیں --- غیرتو کوئی نہیں۔''

اس پر جائِ دوعالم علیہ فی نہیں بتایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ صدیق اکبڑنے نہایت بے تا بی سے پوچھا ---''یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پرنثار، کیا مجھے بھی ہمسفری کی سعادت حاصل ہو سکے گی؟''

'' ہاں! تم میرے ساتھ ہوگے۔''جانِ دوعالم علیہ نے فر مایا۔

الله الله! صدیق جیسے عاشق صادق کے لئے اس سے بڑی نویدِ روح افز ااور کیا

ہو کتی تھی۔ یہ مردہ من کر فرطِ فرحت اور انتہائے مسرت سے ان کی آتھوں سے ٹیا ٹپ آنسوگر نے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔۔۔'' میں نے اس سے پہلے خوثی سے بے قابو ہو کرروتے ہوئے کسی کوئیس دیکھا تھا۔'' کسی کوئیس دیکھا تھا۔''

اس کے بعدصدیق اکبڑنے عرض کی ---'' یارسول اللہ!ان دواونٹنیوں میں سے ایک آپ کی نذرہے۔''

جانِ دوعالم ﷺ نے فر مایا -- " بلا قیمت نہیں لوں گا، جتنے میں تم نے خریدی ہے اتنی رقم ادا کروں گا۔ "

صدیق اکبڑنے کہا---"جیسے آپ کی مرضی۔"(۱)

## دارالندوه کی روئیداد

دارالندوہ (۲) میں آج خاصا اجماع ہے۔مختلف قبیلوں کے بیبیوں آ دمی ایک ''پریشان کن مسئلے''پرمشورے کے لئے انکھے ہوئے ہیں اورغور وخوض کررہے ہیں۔مسئلہ میہ ورپیش ہے کہ محمد کے بیشتر ساتھی یہاں سے چلے گئے ہیں اور بیڑب میں آباد ہوگئے ہیں۔

(۱) یہاں ایک البھن پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ صدیق اکبر تو زندگی بھر اپنا مال جانِ دو عالم علیہ علم علیہ پر قربان کرتے رہے، گراس ایک موقع کے سوانبھی آپ نے انکارنہیں کیا --- آخراس میں کیا راز ہے کہ آپ نے اس وقت حضرت صدیق کا ہدیے تول نہیں فر مایا اور با قاعدہ قیت اواکی؟

علیائے کرام فرماتے ہیں ،اس کی وجہ یہ ہے کہ جانِ دو عالم علی ہے جے کہ میری ہجرت ہر لحاظ سے کمل ہو۔ یعنی ہجرت میں صرف بدن کا حصہ نہ ہو ، مال کا بھی حصہ ہو۔ اگر آپ بلا قیمت اونٹنی قبول فرمالیتے تو ہجرت میں آپ کے مال کا کوئی حصہ نہ ہوتا اور اس طرح ایک لحاظ سے ہجرت ناکمل رہ جاتی۔ مزاح شناسِ رسول --- صدیق اکبر--- یہ رمز مجھ گئے تھے ،اس لئے انہوں نے بھی اصرار نہیں کیا اور کہا '' جیسے آپ کی مرضی۔''

(۲) دارالندوہ اہل مکہ کا ایوان مشاورت تھا اور اس لحاظ سے تاریخی اہمیت کا حال تھا کہ مکہ کرمہ بیس میں بہلے لوگ خیموں میں رہا کرتے تھے۔ جانِ دو عالم علیہ کے ایک

www.makaabah.org

وہاں کے لوگ بھی ان کا بھر پورساتھ دے رہے ہیں اور ان کی قوت دن بدن بڑھتی جارہی ہے۔ اگر محمد بھی نکل گیا اور جا کر ان لوگوں ہے مل گیا تو پھر اس تحریک پر قابو پانا نامکن ہوجائے گا۔ اس لئے کوئی ایسی تدبیر سوچی جائے جس سے متعقبل کے اس خطرے کا سدباب ہوسکے۔

شیطان کے چیلے جانے اتنی اہم مشاورت میں مصروف ہوں اورخود شیطان ان میں شامل نه ہو، یہ کیسے ہوسکتا تھا؟ چنانچہ شیطان بھی حسب معمول شخ نجدی کی صورت میں آپہنچا۔ اہلِ محفل نے ایک اجنبی کواندر آتے دیکھا تو بہت برہم ہوئے ، کیونکہ دارالندوہ میں اجنبیوں کا دا خلم منوع تھا،اس لئے انہوں نے انتہائی درشت کہجے میں بڑھے نجدی سے یو چھا۔ ' ' مَنُ أَنْتَ وَمَا أَدُخَلَكَ عَلَيْنَا فِي خَلُوتِنَا بِغَيْرِ إِذْنِنَا؟ '' ( تو کون ہے---؟اور ہماری پرائیویٹ محفل میں بلاا جازت کیوں تھس آیا ہے؟ ) شیطان برا ناخرانٹ تھا ،اس نے فی الفورخوشامداور عاجزی کا نداز اختیار کیااور کہا '' میں نجد کا رہنے والا ہوں۔ مکہ میں آیا تو تمہارے حسین وجمیل چہرے اور مہکتے بدن دیکھ کر دل تم لوگوں کی طرف تھنچنے لگا ،اس لئے چند گھڑیاں تمہاری صحبت میں گزارنے کے لئے ادھر چلا آیا ہوں۔اگرتم کومیرا آنا ٹاگوارگز راہےتو میں واپس چلا جاتا ہوں۔'' اہل محفل براس کا انداز گفتگوا ٹر کر گیا ،انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا۔ '' خیر ہے، کوئی حرج نہیں۔ باہر کا آ دمی ہے۔اس نے ہماری بات چیت س بھی لی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔''

ا یک جدامجد جناب قصی نے اسے اپنے لئے بنوایا تھا، ان کے بعداسے مشورہ گاہ بنا دیا گیا۔ یہاں صرف اس وقت اجلاس منعقد كيا جاتا تقاجب كوئى الهم مسئله درپيش ہوتا تھا۔اس اجلاس ميں صرف معمر اور سنجيد ہتم کے افراد شامل ہو سکتے تھے۔ چالیس سال سے کم عمروالے کسی شخص کواس میں شامل ہونے کی اجازت نہ تھی ۔صرف ابوجہل اپنی ذہانت و فطانت کی وجہ ہے اس قاعدہ سے مشتی قرار دیا گیا اور اس کونو جوانی میں ہی دارالندوہ کاممبر بنالیا گیا۔

www.makiabah.e



www.umaileadadh.org

سیدالوری، جلد اول ۲۹۷ خیاب ۲۹۷ مجرت رسول ۲۹۷

چنانچہشخ نجدی اپنارلیثمی جہبسنجا لتے ہوئے ان میں آبیٹا۔

کاروائی کا آباغاز ہؤ اتوا کیٹھن نے اس اجتماع کی غرض وغایت پرروشنی ڈالی اور کہا کہ محمد کے بڑھتے ہوئے اقتد اروعروج کورو کئے کے لئے تجاویز پیش کی جائیں۔

ایک جہاندیدہ کافر ابوالبختری نے کہا--''میرے خیال میں محمد کو تھکڑیاں اور بیڑیاں پہنادی جائیں اور ساری عمراس کواسی طرح قیدر کھا جائے ، تا آئکہ اس کی روح پرواز کر جائے۔''

''نہیں! --- یہ کوئی معقول مشورہ نہیں ہے۔'' شیخ نجدی منہ بنا کر بولا''اس طرح تو خطرہ اور بڑھ جائے گا، کیونکہ محمد کے پیروکاروں کو جب پتہ چلے گا کہتم لوگوں نے اس کو یا بند سلاسل کر دیا ہے تو وہ تم پر چڑھ دوڑیں گے اور محمد کو چھڑا لیے جائیں گے --- کوئی اور

تجويزسوچو۔"

اسودابن رہیمہ بولا -- ''میری رائے یہ ہے کہ محمد کو یہاں سے نکال دیا جائے۔

با ہر جا کراس کا جو جی جا ہے کرتا پھرے ، ہماری تو جان چھوٹے گی۔'' '' بھی کہ کی صحیحے اسر نہیں ہے ''شخر نے میں نہا کی بھوں جڑے اکی'' ایم نہیں

'' یہ بھی کوئی صحیح رائے نہیں ہے۔''شخ نجدی نے ناک بھوں چڑھائی'' کیا تم نہیں جانتے کہ محمد اپنی میٹھی اور خوبصورت گفتگو سے لوگوں کے دل موہ لیتا ہے۔۔۔! اگرتم نے اسے مکہ سے نکال دیا تو وہ ہیرونِ مکہ آباد قبائل میں ڈیرہ لگا لے گا اوران کواپنی جادو بیانی سے

منخر كركة تبهارے مقابلے ميں لا كھڑا كرے گا --- كوئى اور تجويز پيش كرو!''

ابوجہل نے کہا ---''میرے ذہن میں ایک نہایت عمدہ تجویز ہے، جو ابھی تک کسی نے پیش نہیں کی۔''

''وہ کیا ابوالحکم!؟'' حاضرین محفل نے بوجھا۔

''میرامنصوبہ بیہ ہے''ابوجہل نے بتایا''کہ بنوہاشم کے علاوہ ہر قبیلے میں ہے معزز گر انوں کے جوان منتخب کئے جائیں اور انہیں تلوارین دی جائیں۔ وہ سب مل کر یکبارگ محمد پر حملہ کریں اور اس کوتل کر دیں۔ اس طرح ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی اور بنوہاشم قصاص کا مطالبہ بھی نہ کرسکیں گے۔ کیونکہ اس حملے میں ہر قبیلے کے جوان ملوث ہوں گے اور بنوہاشم تنہا سب کا مقابلہ نہ کرسکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہمیں خون بہا ادا کرنا پڑ

www.m.ukiabah.org

سیدالوری، جلد اول ۲۹۸ کر باب ۱۰ هجرت رسول ۲۹۸

جائے گا اوروہ ہم ادا کردیں گے۔''

'' یہ ہو کی نابات!'' شخ نجدی اس شیطانی منصوبے پر پھڑک اٹھا'' یہ بالکل صحیح تجویز ہے،ای پڑمل درآ مدہونا چاہئے۔''

اس پرا تفاق رائے ہو گیا اورا جلاس ختم ہو گیا۔

## عمل در آمد

منصوبے کے مطابق مختلف قبائل سے سوافراد منتخب کئے گئے اور جب رات کی تاریکی محیط ہوگئی تو جانِ دوعالم علی کے کاشانۂ اقدس کا محاصرہ کرلیا گیا۔مہم کی قیادت کے لئے عقبہ،امیداورابوجہل جیسے ائمۃ الکفر بذات خودموجود تھے۔

جانِ دوعالم علی کے جریل امین نے کفار کے پروگرام سے مطلع کیا اور کہا کہ آج رات اپنے بستر پراستراحت نہ فرمائے! چنانچہ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی گولٹا یا اور کہا --- '' میں ہجرت کر کے جارہا ہوں ۔ تم بے فکر ہوکر سو جاؤ ، کوئی تمہارا بال بھی بیک نہیں کرسکتا اور میں تمہیں چھوڑ کر اس لئے جارہا ہوں کہ میرے پاس لوگوں کی بہت ہی امانتیں پڑی ہیں جوان کولوٹانی ہیں ۔ تم وہ امانتیں مالکوں تک پہنچا دینا اور بعد میں ہمارے پاس چلے آئا۔''

الله الله! بيرجانتے ہوئے بھی کہ بيلوگ ميرے خون کے پياسے ہيں۔ ان کی امانتوں کے تحفظ کا اتنا اہتمام فرمايا کہ اپنے پيارے چيازاد بھائی کودشمنوں کے ہجوم ميں اکيلا چھوڑ گئے، تاکہ کسی کی امانت خور دبر دنہ ہوجائے۔ حَسُنَتُ جَمِيْعُ حِصَالِهِ صَلَّوُ اعَلَيْهِ وَ اللهِ.

# فَكُمُ لَا يُبُصِرُونَ

کاشانۂ اطہر کا محاصرہ کرنے والے وقت گزاری کے لئے تعلیمات نبویہ کا مُداق اڑار ہے تھے اور آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہدرہے تھے۔

''محمد کا خیال ہے کہ اگرتم لوگ اس کے تابع ہو جاؤ تو عرب وعجم کی بادشاہت متہمیں مل جائے گی اور مرنے کے بعد اردن کے باغوں جیسے سرسبز باغوں میں رہو گے اور اگر تم ہنا کہ ہوجاؤ گے اور مرنے کے بعد آگ میں جلوگے۔'' تم نے اس کی پیروی نہ کی تو تم ہلاک ہوجاؤ گے اور مرنے کے بعد آگ میں جلوگے۔''

www.malalabah.org

جانِ دوعالم عَلَيْكَ نِے ان كى باتيں من ليس ،اسى وقت باہرتشريف لائے اور فر مايا "أَنَا أَقُولُ ذَٰلِكَ. "(إن إلى المين بيسارى باتين كهتا مون \_)

اس کے بعد آپ نے مٹی کی مٹھی بھری اور کا فروں کی طرف بھینک دی۔اس وقت

زبان مبارک پرسوره کیلین کی ابتدائی آیات جاری تھیں

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا خَلُفِهِمُ سَدًّا فَاغْشَيْنَاهُمُ فَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ٥﴾ (اورہم نے ان کے آ گے بھی بند باندھ دیا اور پیچھے بھی ، پھر ہم نے ان کو يون دُ هانڀاليا كهان كو يجه نظرنبين آتا-)

آپ کی پھینگی ہوئی مٹی معجزانہ طور پرمحاصرہ کرنے والے تمام افراد کے سروں پر یڑی اوراس کے ساتھ ہی جانِ دو عالم علیہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ چنانچی آپ نہایت اطمینان ہے نکل کر چلے گئے اور کسی کونظر نہ آ سکے۔(۱)

تیاری اور روانگی

جانِ دوعالم عَلِينَةً بعافيت صديقِ اكبرٌ كَ گُھر بَهْنِج كَئے توروانگی كی تيارياں شروع ہو گئیں۔ چونکہ خفیہ طور پر جانا تھا، اس لئے سواری پر جاناممکن نہ تھا، چنانچہ صدیق اکبڑنے اپنی اونٹنیاں ایک معتمد شخص عبداللہ ابن اریقط کے حوالے کیس اور اسے کہا کہ تین راتیں گز رنے کے بعد بیاونٹنیاں غارِثور (۲) تک پہنچادینااورا بنی مزدوری لے لینا۔ صدیق اکبر کی بیٹیوں ،حضرت اساء اور حضرت عائشہ نے ساتھ لے جانے کے

(٢) ثور، اصل میں اس پہاڑ کا نام ہے جو مکہ مرمہ سے جار پانچے میل کے فاصلہ پر ہے اور

<sup>(</sup>۱) ''حضرت صدیق اکبر کی اجازت طلی'' سے یہاں تک ذکر کئے گئے واقعات تاریخ و سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہیں ۔کسی نے اختصار سے کا م لیااورکسی نے تفصیلات بیان کیس۔ہم نے ورمیانی راستدا ختیار کیا ہے۔ حوالہ کے لئے ملاحظہ ہوسیوت حلبید ج۲، ص ۲۲ تا ۳۴، زرقانی ج ۱ ، ص ۳۸۲ تا ۳۸۹، سیرت ابن هشام ج ۱ ، ص ۲۹۰.

لئے گوشت بھونا اور ایک چھوٹا سامشکیزہ یانی کا بھرا۔کھانے کو باندھنے اورمشکیزے کا منہ بند کرنے کے لئے اس وقت گھر میں کوئی رسی وغیرہ دستیاب نہ ہوسکی تو حضرت اساءؓ نے اپنی کمر کے گرد لپٹا ہؤ انِطَاق (۱) کھول کر درمیان ہے چیر دیا اور اس کے ایک ھے سے کھانا باندھ دیا، دوسرے جھے کومشکیزے کے منہ پر لپیٹ دیا۔

تيارى ممل ہوگئ تو صديق اكبرٌنے گھر ميں ركھاہؤ اچھ ہزار روپيہ جيب ميں ڈالا اورجانِ دوعالم عَلِيْكَةً كِساتھ غاركى طرف روانہ ہوگئے ۔

اظهارغم

مكه مكرمه جانِ دو عالم عَلِينَةً كا آبائي شهرتها اوريهاں كے گلي كو چوں ميں آپ كا بچین اور جوانی گزری تھی ،اس لئے آپ کواس کے ذرے ذرے سے بے پناہ محبت تھی۔اسی بناء پرروانگی کے وقت آپ نہایت افسر دہ وملول تھے اور جب اس شہرِ مقدس سے باہر نکلے تو چشمہائے نرکسیں گہر بارہو گئیں اور آپ نے د کھ بھرے لہجے میں فر مایا۔

''اے ارض مکہ! میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کی نگاہ میں ساری دنیا سے زیادہ پیاری اورمحتر م ہے،مگر تیرے باسیوں نے یہاں میراجینا دوکھر کر دیا ہے۔اگران لوگوں نے مجھے نكلنے پرمجبور نه كرديا ہوتا تو ميں كبھی بھی تجھے چھوڑ كرنہ جاتا۔''(٢)

## طوافِ شمع نبوت

غار کی طرف جاتے ہوئے جانِ دوعالم علیقہ نے دیکھا کہ صدیق اکبڑ مجھی آ گے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے۔ مبھی دائیں چلنے لگتے ہیں، بھی بائیں۔ آپ نے پوچھا

(۱) عرب میں عورتوں کے قیص کافی لیے ہوا کرتے تھے، چونکہ لمباقیص کام کاج کے دوران حارج ہوتا ہے،اس لئے اس کو کمر کے پاس سے او پراٹھا کراس کے گردایک از اربند سالپیٹ ویت تھیں، تاکہ ینچے نہ گرنے پائے۔اس ازار بند کو' نِطَاق'' کہاجاتا تھا۔حضرت اساءؓ نے چونکہ شب ہجرت اپنے نطاق کو چیر کرایک نطاق کے دونطاق بنالئے تھے۔اس لئے ان کوذات النطاقین کہاجا تا ہے۔ یعنی دونطاقوں والی۔

(۲) زرقانی ج ۱، ص ۱۵ ۳، سیرت حلبیه ج۳، ص ۳۱.

''ابوبکر! پیکیا کررہے ہو؟''

عرض کی---''یارسول اللہ! جب خیال آتا ہے کہرا ستے میں کوئی وشمن گھات نہ لگائے بیٹھا ہوتو آ گے ہو جاتا ہوں اور جب تعاقب کرنے والوں کا خطرہ محسوس کرتا ہوں تو پیچیے ہو جاتا ہوں ، اسی طرح دائیں بائیں ہوتا رہتا ہوں تا کہ ہرطرف نگاہ رکھ سکوں اور کسی طرف ہے کوئی کا فرآپ کوگزندنہ پہنچا سکے۔''(۱)

ز ہے سعادت ،صدیق اکبر! کچھے شمع نبوت کے گردیہ پروانہ وارطواف مبارک۔

حُسن خدمت گزاری

اس خیال سے کہ آ ہٹ نہ ہو، جانِ دوعالم علیہ برہنہ یا ، پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ سنگلاخ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے آپ کے حربری تلوے چپل گئے اور ان سے خون ر سے لگا۔ یہ دیکھ کرصدیق اکبر "تڑپ اٹھے، بے تابانہ آگے بڑھے اور جانِ دو عالم علیہ کھ اینے کندھوں پراٹھالیا۔

ینصیب!اللہ اکبر،لوٹنے کی جائے ہے۔

باقی راستہ ای طرح طے ہؤ ااور صحدم غارتک بہنچ گئے ۔ (۲)

محير العقول جان نثارى

غارمیں داخل ہونے ہے پہلے صدیق اکبڑنے عرض کی ---''یارسول اللہ! آپ یہیں تھہریئے ، میں اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ سانپ یا بچھووغیر ہ نہ ہوں۔''

صدیق اکبرؓ نے اندر جاکر اِدھر اُدھرنظر دوڑائی۔ سانپ وغیرہ تو کوئی نظر نہ آیا؛البتہ غار میں جگہ جگہ سوراخ تھے۔اس خطرے کے پیش نظر کہ ہوسکتا ہےان سوراخوں میں کو ئی سانپ چھیا ہواور نا گاہ حملہ آور ہو جائے صدیق اکبڑنے اپنی حیاور پھاڑ ڈالی اوراس کے ٹکڑوں سے سوراخ بند کرنا شروع کر دیئے۔ ٹکڑے ختم ہو گئے، مگر پھر بھی ایک

<sup>(</sup>١) البدايه والنهايه جسم حصه دوم، ص ٠ ٨ ، الوفاء باحوال المصطفي، ج ١ ، ص ٢٣٧.

سوراخ نیج گیا۔اس پرصدیق اکبرٹنے اپنی ایڑی رکھ دی (۱) اور جانِ دو عالم علیہ کواپنی آغوش میں لٹا کر بیٹھ گئے۔

جانِ دوعالم عَلَيْكُ تَحْكَ ہوئے تو تھے ہی ، لیٹتے ہی محوِ استراحت ہوگئے۔ (۲) ا تفاق دیکھتے! کہ جس سوراخ پرصدیق اکبڑنے ایٹری جمائی ہوئی تھی ، وہی سانپ کابل تھا۔ اس طرح بیٹے ہوئے نہ جانے کتنا وقت گزرا ہوگا کہ ناگاہ سانپ نے صدیق اکبڑ کی ایڑی پر

درد کی ایک زور دارلہر اکھی ، مگر صدیق اکبڑنے اس خیال سے کہ جان جائے تو جائے مجبوب خدا کے آ رام میں خلل نہ آئے۔ اپنا یا ؤں وہیں جمائے رکھا اور ذراسی جنبش مجھی نہ کی ؛ تا ہم نکلیف اس قدرشد پرتھی کہ بے اختیار آنسونکل آئے اور جانِ دوعالم علیہ کے روئے اقدس پر ٹیک پڑے۔

جانِ دوعالم عَلِينَة نے آئیمیں کھولیں تو یارِ غارکواشکبار دیکھا، پوچھا۔ "مَالَكَ؟" (تحجي كيابؤا -)

عرض كى ١-- "يارسول الله! مجھ سانپ نے ڈس ليا ہے۔"

مسیائے عالم کے لئے اس تکلیف کو دور کرنا کیا مشکل تھا! آپ نے اس جگہ جہاں سانپ نے کا ٹا تھا،اپنالعاب دہن لگایا تو اسی وقت تکلیف ختم ہوگئی اور در د کا فور ہو گیا۔ (۳)

(۱) مشکوۃ المصابح میں جوروایت ہے، اس میں اس طرح ہے کہ دوسوراخ نج گئے تھے اور

صديق اكبرن أن رايخ دونول يا وال ركودية تق ص ٥٥٦ وَاللهُ أَعُلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ.

(٢) تتھے ہوئے تو صدیق ا کر مجھی کم نہ تھے کیونکہ انہوں نے جانِ دو عالم علیہ کو کندھوں پر

ا ٹھا کریدوشوارگز ارراستہ طے کیا تھا، گرانہوں نے اپنا آ رام اپنے محبوب آقا کے آ رام پر ٹارکردیا۔

(٣) زرقاني ج ١، ص ٣٠٩، سيرت حلبيه ج٢، ص ٣٨، الوفاء باحوال المصطفى ج ١ ، ص ٢٣٨.

صدیق اکبرنے آپ کی نیند پر جان قربان کر دی اور حضرت علی نے عصر کی نماز 🖘

## اهتمام تحفظ

حضرت یونس جب مجھلی کے پیٹ سے نکلے تھے تو ان کو تکھیوں ، مجھروں سے محفوظ رکھنے کے لئے اللہ تعالی نے ان کے پاس لو کی کی بیل اگادی تھی ۔

﴿ وَ أَنَّا بَتُنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنُ يَّقُطِينُ ٥ ﴾ (١)

پھر جانِ دو عالم علیہ کے تحفظ کا کیونکر اہتمام نہ ہوتا ؛ جبکہ دشمنانِ دین ان کی جان کے دریے تھے! چنا نچہ اللہ تعالی نے غار کے دھانے پرایک گھنا پودا اُگا دیا ،جس کی وجہ سے اندر کا منظر نظروں سے اوجھل ہوگیا۔ علاوہ ازیں غار میں داخلے کے راستے پر جنگلی کیوتروں نے انڈے دے دیے اور مکڑی نے پورے دھانے پر جالا تان دیا۔ان چیزوں کے ہوتے ہوئے پیشبہ کیا ہی نہیں جاسکتا تھا کہ کوئی غار میں داخل ہؤ اہوگا۔

تلاش

ادهر صحدم جب كفار كوپة چلا كه بستر پر حضرت على ليخ موئے ہيں، تو وہ بہت

(تفصیل معجزات میں آئے گی۔) مولانا احمد رضا خان بریلویؓ دونوں ایمان افروز واقعات کی طرف

اشاره کرتے ہوئے کیا دلچیپ اشنباط کرتے ہیں۔

مولی علی نے واری تری نیند پر نماز

صدیق؛ بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے .

ہاں! تو نے اِن کو جان ، اُنہیں پھیر دی نماز

ثابت ہؤا کہ جملہ فرائض فروع ہیں

اور وہ بھی عصر، سب سے جواعلی خطر کی ہے اور حفظ جال ، تو جان فروضِ غرر کی ہے پروہ تو کرنی بشر کی ہے اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

(حدائق بخشش)

''اس تاجور'' کی بندگی میں گزرنے والی صدیق اکبر آئی بیدایک رات فاروق اعظم کی نگاہ میں اتنی معظم تھی کہ آئی ہے۔۔'' کاش! میری ساری میں اتنی معظم تھی کہ آپ صدیق اکبر کو یاد کر کے روپڑا کرتے اور فر مایا کرتے ۔۔۔'' کاش! میری ساری زندگی کی نیکیاں صدیق اکبر کی اس ایک رات کے مساوی ہو جا کیں، جو انہوں نے غار میں رسول اللہ علیق کے ساتھ گزاری تھی۔'' مشکلوۃ ص ۲۵۵۔ (۱) سورہ ، ۲۳، آیت ۲۳۱۔

شپٹائے ۔حضرت علیؓ سے یو چھا''اَیُنَ صَاحِبُکَ؟''( تیرادوست کہاں ہے؟ ) حضرت علیؓ نے فر مایا''لا اَدُرِیُ'' ( مجھے کچھ پیتنہیں۔ )

چنانچیانہوں نے حضرت علیؓ کو چھوڑ دیا اور جانِ دو عالم علیہ کی تلاش شروع کر دی۔شہر بھر میں سراغ نہ مل سکا تو وہ سمجھ گئے کہ آپ مکہ چھوڑ بچکے ہیں۔ چنانچہ آپ کو ڈھونڈ نے کے لئے إدھراُ دھرآ دمی دوڑائے گئے ، کھوجیوں کی خدمات بھی حاصل کی تکئیں۔ آ خرا کیے کھو جی نے بتایا کہ میں نے جبل ثؤر پر دوآ دمیوں کے نشانات تلاش کر لئے ہیں۔ اس کی رہنمائی میں سب پہاڑ پر چڑھنے لگے اور آخر اس غار تک پہنچ گئے جس میں جانِ دو عالم علی میں متور تھے۔ وہاں پہنچ کر کھو جی الجھ گیا اور حیرت سے کہنے لگا ---'' یہاں تک ق قدموں کےنشانات ملتے ہیں،اس کے بعد نہ جانے وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔''

إنَّ اللَّهُ مَعَنَا

یہی وہ لمحہ تھا جب صدیق اکبڑ کا دل ہول رہا تھا اورغم سے ڈوبا جارہا تھا۔ '' یارسول الله! وہ لوگ تو دھانے تک آپنچے ہیں۔ اگر کسی نے جھک کر اندر جھا تک لیا تو ہمیں دیکھ لے گا۔''

جانِ دوعالم علیہ نے صدیق اکبرؓ کی افسر دہ وملول صورت دیکھی اور پوچھا

'' یارسول الله! مجھے اپنی جان کا کوئی غم نہیں ۔'' صدیق اکبڑنے کہا'' میں تو ایک عام آ دمی ہوں، مارا بھی گیا تو کیا، مجھے تو آ پ کاغم ہےاور آ پ کے لئے پریشان ہوں۔'' جانِ دوعالم عَلَيْكَ نِ تَسلى دية موئ فرمايا- "لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللهُ مَعَنَا", عم نه کرو! الله جارے ساتھ ہے۔)

واقعی جے اللہ رکھے اسے کون چکھے، خون کے پیاسے رشمن دھانے پر کھڑ۔۔ حیران ہور ہے ہیں کہ وہ دونوں گئے کدھر! مگر کسی کو بیتو فیق نہیں ہوئی کہ غار میں جھا تک د کھے لے۔ایک نے کہا بھی کہ اندر جا کر دیکھ لینا چاہئے ،مگر دوسرے نے کہا کہ غار کے اندر گھنے کا فائدہ ---؟ کیاتم و مکینہیں رہے ہو کہ دھانے پر جالا تناہؤ اہے اور صحیح سالم ہے۔



www.malaahah.org

سیدالوزی، جلد اوّل ۲۰۵ کے ۲۰۵۰ کے باب ۲، هجرت رسول ۲۰۵۰

کبوتر بھی نہایت اطمینان سے انڈوں پر بیٹھے ہیں،اگروہ لوگ غارمیں داخل ہوئے ہوتے تو جالاڻو ٺ نه جا تا اور کبوتر اڑ نه جاتے ؟''

اس معقول دلیل کوسب نے تسلیم کرلیا اور غار میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس مطلح گئے ۔ ابوجہل بہت کا ئیاں شخص تھا ، جاتے وقت نہایت شکتہ کہجے میں گویا ہؤ ا۔

'' میں محسوس کرز ہا ہوں کہ حجمہ آس پاس ہی کہیں موجود ہے، مگراس کے جادو نے اسے ہماری نظروں ہے اوجھل کررکھا ہے۔''(۱)

# عزم سفر

تین روز تک جانِ دو عالم علیہ ای غار میں مقیم رہے۔ اس عرصے میں صدیق ا کبرؓ کے ایک صاحبزاوے دن بھرمشرکین کی کاروائیوں پر نگاہ رکھتے اور رات کو جاکر ر پورٹ پیش کرآتے۔صدیق اکبر کا ایک غلام اس پہاڑ پر بکریاں چرا تا رہتا اور شام کے وقت دودھ دوہ کرانہیں دے آتا۔حضرت اساءؓ رات کی تاریکی میں کھانا بھی پہنچا آتیں؛ غرضیکه تین دن ای طرح گز ر گئے ۔اس دوہان جانِ دوعالم علیہ کی تلاش کا معاملہ بھی سر د پڑ گیا،اس کئے تیسرے دن عبداللہ ابن اریقط وہ اونٹنیاں لے کرپہنچ گیا جوحضرت صدیق گنے مکہ سے روانگی کے وقت اس کے سپر دکی تھیں ۔ چونکہ عبداللہ صحرائی راستوں کا ماہر تھا ،اس لئے اس کو بھی ہمسفر بنالیا گیا، علاوہ ازیں صدیق اکبڑنے اپنے ایک آ زاد کردہ غلام عامر ا ہن فہیر ہؓ (۲) کوبھی خدمت وغیرہ کے لئے ساتھ لے لیااور یوں چوتھے روز جارآ دمیوں کا بيرقا فله عازم يثرب ہو گيا۔

<sup>(</sup>١) البدايه والنهايه ج٢، ص ١٨٢،١٨١.

<sup>(</sup>۲) حضرت عامرٌ پہلے فیل کے غلام تھے اسلام لائے تو ان پرتشد د کی انتہاء کر دی گئی مگران کی ٹا بت قدمی میں فرق نہآیا۔صدیق اکبڑنے ان کی حالت زار دیکھی تو خرید کرآ زاد کر دیا۔ ہجرت مدینہ میں جانِ دوعالم ﷺ کی ہمسفری ان کانمایاں شرف ہے۔غز وہ بیئرمعو نہ میں شہادت پائی اورا نے بڑے اعزاز سے سرفراز ہوئے کہ شہادت کے بعدان کا جسم آسان پراٹھالیا گیا، چنانچہ دشمنوں کے سردار 🖜

### انعام کا اعلان اور سراقه

جانِ دوعالم علی کہ تلاش میں نا کا می کے بعد مشرکین نے اعلان کر دیا کہ جو مخص محمد یا ابو بکر کوتل کرے گایا گرفتار کر کے لائے گا ،اس کوسوا ونٹ بطور انعام دیئے جا ئیں گے۔ قبیلہ بیٰ مدلج کے ایک شخص سراقہ ابن ما لک نے اتنے گراں بہاانعام کا اعلان سنا تو اس نے آپ کو ڈھونڈ ھنے کی ٹھانی۔ اسی وقت ایک آ دمی نے اطلاع دی کہ میں نے چند آ دمیوں کوساحل کی طرف جاتے دیکھا ہے، ہوسکتا ہے کہ وہ محمداوراس کے ساتھی ہوں ۔ سراقہ کویفین ہوگیا کہ وہی ہمارے مطلوبہ افراد ہیں ،لیکن اس بات کا اگر باقی لوگوں کو بھی علم ہوجا تا تو سراقہ انعام حاصل نہ کرسکتا ،اس لئے اس نے پرز ورتر دید کی اور کہا ' ' نہیں! وہ محمد اوراس کے رفقاء نہیں ہو سکتے ، فلاں اور فلاں ہوں گے ، جو ہمارے روبروای طرف روانه ہوئے تھے۔''

اس کے بعدسراقہ خفیہ طور پراینے گھوڑ ہے پرسوار ہؤ ااوراس مخف کی بتائی ہوئی سمت میں روانہ ہو گیا۔ سراقہ کی پیکوشش بارآ ورہوئی اور وہ جانِ دوعالم عَیْلِیُّ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ آپ اینے رب سے لولگائے إدھراُ دھر دیکھے بغیر تلاوت کرتے ہوئے علے جارہے تھے۔صدیق اکبڑنے مڑکردیکھا تو سراقہ کواینے پیھیے آتا ہؤ ایایا۔عرض کی۔ ' 'يَارَسُولَ اللهِ التِينَا" (يارسول الله ارشمن يَنْ آئ إلى آئ بيل - ) جانِ دوعالم علی بنان سے جواب دیا۔'' کَلّا'' (ہرگزنہیں )

نے جب بیزمعونہ کے دیگر شرکاءے پوچھا۔

'' تمہارےایک ساتھی کومیں نے اپنی آئکھوں ہے دیکھا ہے کقل کے بعداس کاجسم او پراٹھا ليا گيا --- وه کون تھا؟''

ب نے کہا---''عامرابن فہیر ہ۔''

عامر کا قاتل جبارا ملمی تھا، گرقتل کے بعد مقتول کی بیرکرامت دیکھ کراس وقت مسلمان ہوگیا۔

(ماخوذ از اصابه و طبقات ابن سعد، ذكر عامر.)

اس کے بعد جانِ دو عالم علیہ کے دعا فر مائی۔''اَللَّھُمَّ اکْفِنَا بِمَا شِئْتَ.'' (اللّٰهُمَّ اکْفِنَا بِمَا شِئْتَ.'' (اللّٰهِ! ہماری حفاظت فرما، جس طرح بھی تو جاہے۔)

اس دعا کے ساتھ ہی چٹم فلک نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ سراقہ کا گھوڑ اپیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔حفاظتِ الہیہ کے اس انو کھے انداز سے سراقہ وہشت زوہ ہو گیا، آ دی سجھ دارتھا،فورا سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مددان لوگوں کے شاملِ حال ہے اوران کا مقابلہ ناممکن ہے،اس لئے التماس کی ۔

''یا محمد! آپ کی بدد عاہے میرا گھوڑا زمین میں رضن گیا ہے۔ اب دعا سیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اس مصیبت ہے نجات دے، میں صدق دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے بارے میں نہ کسی اور کو مطلع کروں گا، نہ خود کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔''
رحمتِ عالم کواس کی حالتِ زار پرترس آگیا، دعا فر مائی اور گھوڑ ابا ہرنکل آیا۔
اس عفوہ درگزر نے سراقہ کے دل پر گہرااٹر کیااوراس نے پیش کش کی کہ آپ کے راستے میں ایک جگہ میر نے اونٹوں اور بحریوں کے ریوڑ ہیں، آپ میرایہ تیر بطور نشانی لے لیجئے اور میرے غلام کود کھا کر جتنے اونٹ اور بحریاں دل جا ہے لیجئے۔

جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا --- ''ہمیں تمہارے اونٹوں بکریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے،بستم اتنا کرنا کہ ہمارے بارے میں کسی کومطلع نہ کرنا۔''

سراقہ بہت دوررس نگاہ والا تخص تھا --- جانِ دو عالم علی کے عفو و کرم اور بے مثال سیر چشمی و کی کھراس کو یقین ہوگیا کہ یہ عظیم انسان ایک نہ ایک دن پورے عرب کا حاکم بن جائے گا --- اس وقت نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے ---! میسوچ کر حفظ مانقدم کے طور پر عرض کی کہ مجھے ایک امان نامہ لکھ دیا جائے - آپ نے اس کی میرتمنا بھی پوری فرمادی اور عامرے کہا کہ اس کوامان لکھ دو۔

سراقہ نے امان نامہ سنجالا اور واپس ہونے لگاتو جانِ دو عالم علیہ نے اس کو مستقبل کی ایک جھلک دکھاتے ہوئے ارشا دفر مایا۔

''سراقہ! کیسا حیران کن دن ہوگا وہ---جب شاہ ایران کے سونے کے کنگن

سیدالوری، جلد اول ۱۳۰۸

تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔''

سراقہ اس بات پر جیران تو بہت ہؤ ا کہ کہاں شاہ ایران کے کنگن اور کہاں ایک اعرابی سراقہ کے ہاتھ ! مگرخاموش رہااوروایس چلا گیا۔

چنددن بعد جب سراقہ کو یقین ہو گیا کہ اب جانِ دوعالم علیقے اہل مکہ کی رسائی ہے باہر جا چکے ہوں گے تو اس نے اپنے ساتھ پیش آ نے والا واقعہ خودلوگوں کو سنا نا شروع کر دیا۔ ابوجہل کو پتہ چلاتو غصے میں بھراہؤ اسراقہ کے پاس آیااور آپ کی گرفتاری میں نا کام ہونے پر اس کوملامت کرنے لگا۔ سراقہ نے اس کے جواب میں چند شعر کیے اور کیا خوب کیے!

أَبَاحِكُمِ! وَالَّاتِ لَوْكُنْتَ شَاهِدًا لِلْمُرِ جَوَادِي إِذْ تَسِيُخُ قَوَائِمُهُ عَجِبُتَ وَلَمُ تَشُكُكُ بِأَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ وَ بُرُهَانٌ فَمَنُ ذَايُقَاوِمُه'؟ عَلَيُكَ بِكُفِّ الْقَوْمِ عَنُهُ فَإِنَّنِي آراى آمُرَه ' يَوْمًا سَتَبُدُو مَعَالِمُه' ( ابوالحکم! قتم ہے لات کی ، اگرتم اس وقت موجود ہوتے اور میرے گھوڑے کی

حالت دیکھتے جب اس کے یا وُل زمین میں ھنس رہے تھے تو تم حیران رہ جاتے اورتمہیں اس بات میں کوئی شک نہ رہتا کہ محمد نبی ہیں اور اللہ کی بر ہان --- پھران کے ساتھ کون مقابله كرسكتا ہے؟

تمہیں چاہئے کہاپی قوم کوان کے تعاقب اور گرفتاری وغیرہ سے منع کرو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب ان کے بلندنشا نات ظاہر ہوکر رہیں گے۔)(۱)

(١) البدايه والنهايه ج٢، ص ١٨٥، الوفاء باحوال المصطفى ج١، ص ٢٣١.

ان اشعار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جانِ دو عالم علیہ کی صداقت ای وقت سراقہ کے دل میں گھر کر چکی تھی ،مگر با قاعدہ طور پراسلام کی سعادت ۸ ھے کو حاصل ہوئی۔ جب آپ فتح مکہ کے بعدغز و ۂ حنین ہے بھی فارغ ہو چکے تھے۔ چونکہ جانِ دو عالم علیہ ابھی ابھی جنگ سے فارغ ہوئے تھے اور مخالفین کی سرز مین پر مقیم تھے،اس لئے صحابہ کرام آپ کے شخفط کی خاطر ہر کس وناکس کو آپ سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ جب سراقہ نے آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو صحابہ نے اجازت نہ دی۔ 🖜 سیدالوری، جلد اوّل کے ۲۰۹ کے بیاب ۲، هجرت رسول کے

کاروانِ نبوی کے پاس اس سفر پیش زادِ راہ تو کچھ تھا نہیں ، اس لئے جہاں کہیں بکر یاں نظر آتیں وہاں چلے جاتے اور مالک کی اجازت سے دودھ دوہ کر پی لیتے۔ چنانچہ صدیق اکبر پیان فرماتے ہیں کہ سفر کے دوسرے دن دو پہر کے وقت دھوپ کی تمازت بہت بڑھ گئی تو ہیں نے چاہا کہ کہیں سایہ ل جائے ، تا کہ رسول اللہ علی تھوڑی دیر آرام فرما لیس ۔ آدھراُدھر و یکھا تو ایک سایہ دار چٹان نظر آگئی۔ میں نے وہاں جاکر زمین جھاڑی اور اپنی چا در بچھا کررسول اللہ علی تھی ہے کہا کہ استراحت فرمائے ۔ آپ لیٹ گئے تو میں کھانے کے لئے کسی چیز کی تلاش میں نکلا۔ قریب ہی ایک چرواہا مل گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک

ا چا تک سراقہ کی نظر آپ پر پڑی جوا نٹنی پر سوار تھے۔ سراقہ نے جیب سے وہی امان نامہ نکالا جو ہجرت کے دوران کھوایا تھا اوراس کو ہاتھ میں لہراتے ہوئے بآواز بلندعرض کی

'' يارسول الله! ميس سراقه ابن ما لك ہوں ، بيرد كيھئے! ميرے ہاتھ ميس آپ كاعطا كرده امان نامه

موجود ہے۔'

جانِ دوعالم عَلِيْكَ كَتِمْ بِها يوں مِيں بِهِ آ واز پڑی تو ادھرمتوجہ ہوئے اور فر مایا۔ ''ہاں! آج اس وعدے کو پورا کرنے کا دن ہے، میرے قریب چلے آؤ۔''

اب سراقہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ تھی،اس لئے بے تابانہ آگے بڑھے اور تو حیدورسالت کا

اقرارکر کے دائر ہاسلام میں داخل ہو گئے ۔ (ابن هشام ج۲، ص ۲) پھر دور فارو تی میں جب ایران فتح ہوااور بے حساب مال غنیمت در بارخلافت میں پہنچا تو اس

میں کسر'ی کے سونے کے کنگن بھی تھے۔ فاروق اعظمؓ نے اپنے آتا کی پیشینگوئی کی صدافت عالم آشکارا کرنے کیلئے اسی وقت حضرت سراقہ ؓ کو بلایا اور وہ کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنا کرفر مایا ---' ہاتھ اٹھا کرلوگوں کو دکھا دُاور کہو''سب تعریفیں اس اللہ کے لئے مختص میں جس نے پیکنگن کسر'ی ہے چھین کرایک

معمولی اعرابی کے ہاتھوں میں پہنا دیئے۔'' اس کے بعد حضرت عمر نے وہ کنگن تو ڑ دیئے اوران کا سونا مسلمانوں میں تقسیم فر مادیا۔

ل کے بعد صرت مرے وہ ان ورویے اور ان کا حوال میں وں میں میں ہم مارید رَضِی اللهُ عَنْهُمُ اَجْمَعِیُن

بکری کے تھن اچھی طرح صاف کرو۔ پھراس کے ہاتھ صاف کرائے اور دود ھ نکلوا کر برتن کے منہ پر کپڑ الپیٹ دیا، تا کہ گر دوغبار ہے محفوظ رہے ، پھر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہؤ ا اور مُصنرُا پانی ملا کر پیش کیا \_ آپ نے نوش فر ما کر یو چھا - - '' چلنے کا وقت نہیں ہؤ ا؟''

چونکہاس وقت سورج ڈھل چکا تھااور گرمی کم ہوگئی تھی ،اس لئے ہم آ گےروانہ ہو گئے۔

امِ معبد کے پاس

ا یک دن اس کاروان کا گز رأمِ معبد پر ہؤا۔ وہ ایک مستعداورمہمان نواز خاتون تھی مگرا تفاق ہےاس وقت اس کے گھر میں کچھ نہ تھااس لئے جب ان لوگوں نے اس ہے یو چھا کہ کھانے کو پچھٹل سکے گا؟ تو اس نے افسوں کرتے ہوئے کہا کہ گھر میں پچھنہیں ہے۔ كرياں چرنے كے لئے باہرگئ ہوئى ہیں۔

ا چا تک جانِ دو عالم علیہ کی نظر کونے میں کھڑی ایک مریل می بکری پریڑی جو لاغرى كى وجه سے ريوڑ كاساتھ ويے سے قاصر تھى ۔ آپ نے ام معبد سے يو چھا "کیایه بکری دوده نهیس دیت؟"

''اس میں اتن صلاحیت ہی کہاں ہے!''ام معبدنے کہا۔

''اگراجازت ہوتو میں اس ہے دورھ نکال لوں ۔'' جانِ دوعالم علیہ نے پوچھا ''اگرنکال سکتے ہیں تو ضرور نکالئے!''ام معبد تحیر آمیز فراخ دلی ہے بولی۔ چنانچہ آپ دودھ دو ہنے بیٹھ گئے اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ آپ کے مبارک ہاتھوں کے بابر کت کمس کا اعجاز دیکھئے کہ اسی وقت بکری کے خٹک تھن دود ہے بھرگئے۔آپ نے برتن مانگا اور دودھ سے بھر کرام معبد کو دیا کہ بی لے۔ وہ بی چکی تو آپ نے دوبارہ دودھ نکالا اوراپنے ایک ساتھی کودیا۔اس طرح آپ دودھ نکالتے گئے اورسب كو يلاتے گئے۔ سب سير ہوگئے تو آخر ميں آپ نے خود پيا اور فرمايا سَاقِي الْقَوْم اخِوُهُمُ (ساقی کی باری آخریس آیا کرتی ہے۔)

اس کے بعد آپ نے مزید دودھ نکالا اور ام معبد سے کہا---'' بیراپنے خاوند كے لئے ركھ لے، بحرياں چراكرواپس آئے گا توپينے گا۔'' اس کے بعدام معبد کے بیر عجیب وغریب مہمان --- جوبطور مسافر وار دہوئے تھے، گرگھر کے ہرفر دکوسیراب کر کے جارہے تھے--- رخصت ہو گئے۔

ام معبد کا خاوند ابومعبد واپس آیا تو دیکھا کہ دودھ سے برتن بھرے پڑے ہیں، بہت حیران ہؤا۔ بوچھا---''ام معبد! بیا تنادودھ کہاں ہے آگیا---؟ گھر میں تو دودھ دینے والی کوئی بکری ہی نہ تھی!''

ام معبدنے پوراواقعہ تفصیل ہے بتایا تو ابومعبر سمجھ گیا کہ اتی برکات اسی ہستی کے دم قدم سے ہو سکتی ہیں ، کہنے لگا۔ دم قدم سے ہو سکتی ہیں جس کی تلاش میں کفار مارے مارے پھرر ہے ہیں ، کہنے لگا۔ ''ام معبد! مجھے تو یہ وہی ہستی معلوم ہوتی ہے جس کو قریش ڈھونڈھ رہے ہیں۔ ذرا اس کا حلیہ تو بتانا!''

ام معبدنے جو حلیہ بتایا وہ بدوی فصاحت کا شاہ کا رہے۔ہم صرف اس کا ، رواں ترجمہ پیش کررہے ہیں۔ ذوق عربیت ہے آشنا حضرات اصل کتابوں کی طرف رجوع کریں اوراس شہ پارے سے حظا ٹھائیں۔ام معبدنے کہا۔

''میں نے ایک تاباں درختاں انسان کو دیکھا ۔۔۔ دکش چہرہ ،عمدہ اخلاق ۔۔۔

نہ پیٹ بڑھا ہو ا ، نہ سرچھوٹا۔ نہایت ہی حسین وجمیل ۔ آنکھوں کی سیابی اورسفیدی دونوں نہایاں ۔ دراز پلکیں ، مترنم آواز ، سرگلیں آنکھیں ، لبی گردن ، بھر پور داڑھی ، گھنے اور باہم پوستہ ابرو، باوقار خاموثی ، بلند پا بیاور بہترین گفتگو۔۔۔ کلام میں روانی کا بیعالم کہ جیسے ہار کے موتی ایک شلسل ہے گرر ہے ہوں ، شیریں بیاں ۔۔۔ ایک ایک لفظ واضح اور ضرورت کے مطابق ۔ نہ کم ، نہ زیادہ ۔ دور ہے بھی خوبصورت نظر آنے والا اور قریب ہے بھی حسین دکھائی دینے والا ۔ درمیا نہ قد۔۔۔ نہ بہت لمبا کہ معبوب معلوم ہو، نہ بہت چھوٹا کہ نا مناسب نظر آئے ۔ اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ بارونق وشاداب ۔۔۔ جیسے دوشاخوں کے درمیان سے نکلتی ہوئی شاخ ۔ اس کے ساتھی اس کو ہروقت گھیرے رہتے اور اس کے گردطواف کرتے رہتے اور اس کے گردطواف کرتے رہتے ، اس کی بات کان لگا کر سنتے اور اس کے ہو تم کی کھیل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ۔ نہ تیور یوں پر بل ، نہ کی کوملامت کرنے کی عادت۔''

www.mudanan.org

جباب ۱، هجرت رسول

ابومعبداس سے پہلے کہیں جانِ دوعالم علیہ کا دیدار کر چکا تھا،اس لئے یہ مفصل حلیہ مبارک س کر بولا ---'' واللہ! بیو ہی انسان ہیں جنگی ہر طرف تلاش ہور ہی ہے، میں بھی ان كى صحبت اختيار كرنا جا ہتا ہوں اور مجھے جب بھی موقع ملا، حاضرِ خدمت ہو جا وُں گا۔''

صدائے غیب

ام معبد کے ہاں جو کچھ پیش آیاوہ ایساایمان افروز تھا کہاللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کوبھی اس ہے آگاہ کرنا ضروری سمجھااورا یک غیبی آواز نے اشعار میں بوراوا قعہ بیان کر دیا۔ مطلع یہ ہے۔ جَزَى اللهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهِ وَفِيْقَيْنِ خَلَّا خَيْمَتَى أُمّ مَعْبُهِ (الله تعالیٰ ، جوتمام لوگوں کا رب ہے، بہترین جزا دے ان دو ساتھیوں کو جو اُمِّ معبد کے خیموں میں اترے۔)

باتی اشعار میں سارا واقعہ پوری صراحت سے مذکور ہے۔ غیبی آ واز نے بیا شعار يرٌ ه كر جانِ دوعا لم عَلِيلِيَّة كَي عظمت وصدافت كا دُّ نَا كُلُّ كُلِّي بجاديا \_ (1)

ایک اور واقعه

اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک چرواہا بکریاں چرارہا تھا کہ کو کہ نبوی اس کے پاس سے گزرا۔ پوچھا ---'' دودھ پلا کتے ہو؟''

اس نے جواب دیا ---''میرے پاس دو دھ دینے والی بکری کوئی نہیں ہے۔ پچھ عرصہ پہلے تک ایک بکری دود ہ دیا کرتی تھی ،مگراب وہ بھی خشک ہو چکی ہے۔''

جانِ دوعالم عَلِينَةً نے فر مایا ---''اہے ہی لے آؤ!''

چرواہا اسے پکڑ لایا تو جانِ دو عالم عصلیہ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا فر مائی۔ وہ برکت جوام معبد کے خیمہ میں ظاہر ہوئی تھی ، یہاں بھی ظاہر ہوگئ اور بکری کے خشک تھن دودھ سے بھر گئے۔ جانِ دوعالم علیہ نے چروا ہے کوبھی پلایا ،ایئے ساتھیوں کوبھی پلایا اورخود بھی نوش فر مایا۔ بیم مجمزہ دیکھ کر چروا ہا بہت حیران ہؤ ااور پوچھنے لگا کہ پیج بتائے!

<sup>(</sup>١) البدايه والنهايه ج ٢ ص ١٩٣ ، الوفاء باحوال المصطفىٰ ج ١، ص ٢٣٢، ٢٣٣.

آ پکون ہیں---؟ میں نے آ پ جیساانسان آج تک نہیں دیکھا۔ اصلاقیہ میں نہیں نہیں کے آپ جیسا

جانِ دوعالم علی ہے فر مایا ---''میرے بارے میں کسی کومطلع نہ کرنے کا وعدہ کرو، تب بتا وَل گا۔''

چروا ہے نے وعدہ کرلیا تو آپ نے فر مایا ---'' میں محمد ہوں ،اللہ کارسول۔'' ''اچھا! آپ وہی ہیں ۔جن کوقر کیش''صابی'' ( دین مے منحرف) کہتے ہیں۔'' ''ہاں!وہ یہی کہتے ہیں۔''

'' کیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کیونکہ ابھی ابھی آپ نے جو معجز ہ دکھایا ہے، وہ کوئی نبی ہی دکھا سکتا ہے۔''

چرواہا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کرآپ کے ساتھ جانے پر تیارتھا، مگرآپ نے فرمایا کہ فی الحالِ تم ہماراساتھ نددے سکوگے۔ ہاں! جب ہمیں غلبہ حاصل ہوگیا تو ہمارے پاس چلے آنا۔(۱)

علم

اب منزل قریب آ چی تھی۔اگے دن آپ نے اس شہر میں داخل ہونا تھا جس کے باس دیدہ ودل فرشِ راہ کئے بیٹے تھے مگر اچا تک بریدہ اسلمی اسی [۸۰] آ دمیوں کی معیت میں آپ کورو کئے آپنچا۔وہ بھی سراقہ کی طرح سوا دنٹوں کے لالچ میں آپ کوگر فتار کرنے آپنچا۔وہ بھی سراقہ کی طرح سوا دنٹوں کے لالچ میں آپ کوگر فتار کرنے آپاتھا، مگر اللہ جانے کیاہ و اکہ جانِ دوعالم علیقی سے ملاقات کے بعد اس کی کایا ہی پلے گئی، حالانکہ آپ نے اس کونہ کوئی وعظ ونصیحت کی ،نہ کوئی معجز ہ دکھایا،صرف چند سوالات کئے۔

"تمہارانام کیاہے؟"

جانِ دوعالم علی فی نیز نیزه' سے برودت اور ٹھنڈک کا شگون لیااور فر مایا۔ ''بَوَ دَ اَمُوْ نَا'' (ہمارامعاملہ ٹھنڈک اور خنکی پر منتج ہؤا۔) پھر پوچھا۔۔۔''کس قبیلے سے ہو؟''

"اسلم ہے۔"

جانِ دوعالم علي في في في اسلم'' سے سلامتی کامفہوم اخذ کیااور فر مایا

"سَلِمُنَا" (ہارے لئے سلامتی ہے۔)

پهر يو چها---'' کون سااسلم؟''

''جوبی سہم کی ایک شاخ ہے۔''بریدہ نے بتایا۔

''سَهُم''حصے کو کہتے ہیں۔ جانِ دوعالم عَلَيْقَ صدیق اکبرے ناطب ہوئے اور مزاحاً فرمایا'' خَوَ جَ سَهُمُکُ'' (تیرا حصہ تو نکل آیا۔ )

بس اتنی ہی بات چیت ہوئی تھی کہ بریدہ نے پوچھا ---'' آپ کون ہیں؟'' ''میں محمد ابن عبد اللہ ہوں ،اللہ کارسول ۔''

بريده في كها" أَشْهَدُانُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَرَسُولُه " "

بریدہ اسلام لائے تو ان کے سارے ساتھی بھی مسلمان ہو گئے اور عشاء کی نماز سب نے مل کر جانِ دو عالم علی کہ اقتداء میں پڑھی۔ صبح کے وقت جب آپ وہاں سے روانہ ہونے گئے تو حضرت بریدہ نے کہا۔۔۔'' یارسول اللہ! آئ آپ یثر ب میں داخل ہونے والے ہیں اور میرادل چا ہتا ہے کہ آپ اس شان سے داخل ہوں کہ آگے آگے آپ

كاحجنڈالېرار ہاہو۔''

جانِ دوعالم علیہ فیصلے نے خاموش اختیار فرمائی تو حضرت بریدہ ہجھ گئے کہ آپ اس پرراضی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا عمامہ کھولا اور اس کو ایک لمجے نیزے کے ساتھ باندھ دیا۔ پھراس کولہراتے ہوئے آپ کے آگے آگے چل پڑے اور حدو دیثر ب تک آپ کو پہنچا کرواپس چلے گئے۔(۱)

#### انتظار

ابل پیژب کئی دنوں سے جانِ دو عالم علیقی کی تشریف آ وری کے منتظر تھے۔ فارس کاایک شعر ہے۔ علی الصباح چو مردم بکاروبار روند بلاکشانِ محبت بکوئے یار روند (صبح صبح، جب لوگ اپنے اپنے کاروبار کے لئے روانہ ہورہے ہوتے ہیں،اس وقت محبت کے مارے کوئے محبوب کی طرف جارہے ہوتے ہیں۔)

یٹر باوراس کی نواحی بہتی قبا کے وارفتگانِ عشق کا یہی حال تھا، صحدم گھروں سے نکل جاتے اور دو پہرتک مکہ مکرمہ کی طرف سے آنے والے راستے پرسرا پاا تظار واشتیا تی بن رہتے ۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا، جانِ دو عالم علیقی کی آمد کی امیدیں ماند پڑتی جاتیں کیونکہ ان دنوں متبرکا مہینہ تھا اور شدید گرمی تھی۔ ایسے موسم میں دن کوسفر کرنا مشکل ہوتا تھا۔ اس لئے عموماً لوگ رات کی خنکی میں سفر کیا کرتے تھے اور اگر دو پہر سے پہلے پہلے منزل مقصود تک نہ پہنچ جاتے تو کہیں پڑا و کرلیا کرتے تھے اور پھرشام کوروانہ ہوتے تھے۔

جب دو پېر ہو جاتی اور جانِ دو عالم علیہ کا تا حدنظر کوئی نشان نظر نه آتا تو امید،

ما یوسی سے بدل جاتی اورا نتظار کرنے والے دل شکنتہ وا فسر دہ گھروں کولوٹ جاتے۔

ایک دن اہل قباسی طرح ہایوس ہوکر واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے بلند و
بالا قلعہ پر چڑ ھا۔ ناگاہ اس کی نظر مکہ کے راستے پر پڑی تو اس کو دور سے چند آ دمی آتے ہوئے
نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ بیہ وہی لوگ ہیں جن کا کئی دنوں سے انتظار ہور ہاہے۔ چنا نچہ اس نے
بآ واز بلند اہل قبا کو پکار ااور اطلاع دی کہ تہاری مطلوبہ ستی چلی آر ہی ہے۔ اس کی آواز سنتے
ہی پڑمردہ دلوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور چند لمحوں میں تقریباً پانچ سواہل محبت اپنے
جسموں پر ہتھیا رسجا کر تیار ہوگئے اور جانِ دوعالم علی ہے۔

#### ملاقات وتسليمات

ا تفاق ہے استقبال کے لئے جانے والوں میں کوئی بھی جانِ دوعالم علی کے بہانا ہو بہانا کے لئے جانے والوں میں کوئی بھی جانِ دوعالم علی کے بہاں جانِ دوعالم علی ہو گئے ہور کے مہیں تھا،اس لئے جب بہلوگ وہاں پہنچے جہاں جانِ دوعالم علی ہوئے جب بہل کون سے ہیں؟ای ایک درخت تلے ہیٹے ہوئے تھے تو سوچ میں پڑگئے کہان میں رسول اللہ کون سے ہیں؟ای وقت جانِ دوعالم علی ہوئے پر دھوپ آگئی تو صدیق اکبر الٹھے اور آپ پر جا درتان کر کھڑے

ہو گئے ۔ بیدد مکھ کرسب سمجھ گئے کہ رسول اللہ وہی ہیں ، جن پر چا در تانی گئی ہے۔ چنانچہ بے تابانہ آ گے بڑھے اور والہانہ انداز میں سلام پیش کرنے لگے۔تمام افراد آ داب وتسلیمات بیش کر چکے تو آپ ان کے ساتھ چل پڑے اور قبا میں کلثوم ابن ہدمؓ (۱) کے مکان پر فروکش

# لمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰي

قبامیں قیام کے دوران جانِ دوعالم علیہ نے اس مبارک معجد کی تغییر میں حصہ لیا، جس كوقرآن كريم في لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُواى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ. (اليي محدجس كى بنياد پہلے دن سے تقوٰ ی پرر کھی گئی ) قرار دیا۔

اس کی تغمیر کے لئے جب صحابہ کرا م پھر ڈھور ہے تھے تو جانِ دو عالم علیہ بھی بنفس تقیس ان کا ہاتھ بٹار ہے تھے اور بڑے بڑے پھر اٹھا کرلا رہے تھے بھی اتنا بھاری پھر اٹھا لیتے کہ جسم اقدس خم ہوجاتا، بید مکھ کرکوئی صحابی دوڑ کرآتے اور عرض کرتے۔

"فارسول الله! ميرے مال باب آپ برقربان ، مجھے دے دیجئے ، میں اٹھالیتا ہوں۔" آپ اس محبت بھری پیش کش سے بہت خوبصورت انداز میں پہلو بچا جاتے اور کسی دوسرے پھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے -- ""تم اس کواٹھالو۔" (۳) پتھر ڈھونے والوں میں مشہورشاع حضرت عبداللہ بن رواحیہ (۴) بھی شامل تھے۔

(۱) حضرت کلثومؓ بہت مہمان نواز انسان تھے۔ جانِ دو عالم علیقے سے پہلے جوصحابہ کرام ہج<mark>رت</mark> کرکے مدینہ آئے تھے،ان میں سے متعدد حضرات کلثوم ابن ہدمؓ ہی کےمہمان تھے۔آپ کی تشریف آوری سے چندون بعدان كاانقال موكيا \_رَضِي الله تَعَالَىٰ عَنْهُ

- (٢) سيرت ابن هشام ج٢، ص ١٠ زرقاني ج١، ص ٣٢٢.
  - (٣)سيوت حلبيه ج٢، ص ٢٠.
- ( ۴ ) حضرت عبدالله بن رواحةً كوالله تعالى نے فصاحت اور شجاعت دونوں بھر پورانداز میں

عطا فر ما کی تھیں ۔ بزم اشعار ہو کہ معر که کارزار، حضرت عبداللہ ہرجگہ پیش پیش نظر آتے ہیں ۔ کلام 🖜

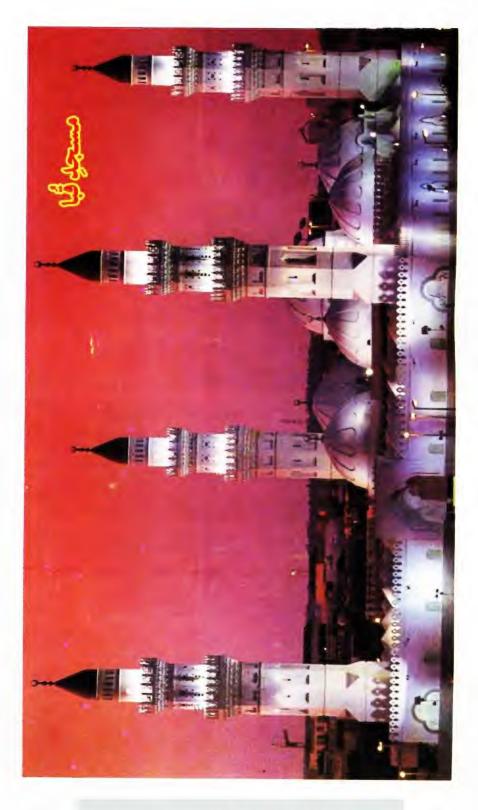

www.minkiabah.org

د باب ۲، هجرت رسول ۲۰

وہ ہا ّ ذا نہ بلندیہ اشعار پڑھ رہے تھے۔

قَدُ اَفُلَحَ مَنُ يَعُمُرُ الْمَسَاجِدَا وَيَقُرَأُ الْقُرُآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَلَا يَبِيْتُ اللَّيْلَ عَنُهُ رَاقِدًا

(یقیناً وہ مخص کامیاب ہے جومبحدیں تغمیر کرتا ہو، اٹھتے بیٹھتے قر آن پڑھتا ہواور

یران کی قدرت کا بیرعالم تھا کہان کوشعر کہنے کے لئے کسی قتم کے سوچ و بچار کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔وہ جب جا ہے فی البدیہ پوری نظم کہد ہے ۔ جانِ دو عالم علیہ کوان کی اس صلاحیت پر بہت تعجب ہوتا تھا۔ ا یک مرتبه آپ نے ان سے فرمایا ---''تم ابھی میرے سامنے اور میرے دیکھتے دیکھتے شعر بنا کر سناؤ'' افتح العرب کے ردبروفی البدیہہا ہے اشعار کہنا جوآپ کو پبندآ جائیں، کوئی آسان کام نہ تھا، گراللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہؓ کو بیرملکہ بدرجہاتم عطا فر مارکھا تھا۔انہوں نے جانِ دو عالم عظیمہ کے روئے زیبا پرنظرڈ الی اورنہایت عمدہ وبلندیا بینعت کہدڈ الی۔ جبمقطع میں بیمصرع کہا

فَثَبَّتَ اللهُ مَا اتَاكَ مِنُ حَسَن

(الله تعالیٰ نے آپ کو جواچھا ئیاں عطا کررکھی ہیں ،ان کو ہمیشہ ٹابت رکھے۔)

تُوجانِ دو عالم عَلِيْكُ نِے خُوشِ ہُوكُرفُر ما يا --- وَ أَنْتَ فَشَبَّتَكَ اللَّهُ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ ! (ابن رواحه!الله مختج بھی ہمیشہ ثابت رکھے۔)

جب بيآيت كريمه نازل ہوئى --- وَ الشُّعَرَ آءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (شاعروں كى پيروى مُراه لوگ كرتے ہيں \_ ) تو حضرت عبداللَّه نے فرمایا '' قَدُ يَعْلَمُ اللهُ ٱبِّي مِنْهُمُ '' (الله تعالى جانتا ہے کہ میں بھی انہی میں سے ہوں۔) اللہ تعالیٰ کو گوارا نہ ہؤا کہ عبداللہ اپنے آپ کوایسے شعراء میں شامل تشجهيں۔ چنانچاس نے بيآيت نازل فرمادي۔ إلَّا الَّذِيْنَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَحْتِ. الآبة. (يعني جوشعراء صاحب ایمان ہوں اور نیک عمل کرنے والے ہوں، وہ ان شاعروں میں شامل نہیں ہیں جن کی پیروی گراه لوگ کرتے ہیں۔)

اور حفزت عبدالله الله اليے نيك عمل انسان ہوئے ہيں كہان كے صوم وصلوٰ ۾ كو د كھے كر جرت ہوتی ہے۔انہوں نے اپنے گھر کونماز کے ساتھ آباد کررکھا تھا۔ جب بھی گھرے نکلنے کاارادہ کرتے پہلے 🖜

رات کوسو یا ندر ہتا ہو۔ )

جانِ دو عالم علی اور دیگر صحابہ کرام بھی حضرت عبداللہ کی ئے میں نے ملا کراس گیت کو دہرار ہے تھے اوران کی مترنم آوازوں اور خوش آ ہنگ صداؤں سے قبا کی فضا گونج رہی

دور کعت نماز پڑھتے۔واپسی پر بھی سب سے پہلے دور کعت اداکرتے ، پھر کسی اور طرف متوجہ ہوتے۔ روز ہ دار وہ ایسے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں---'' بھی ہم شدید گری ہیں سفر کر د ہے ہوتے تھے اور ہم میں سے کسی کا بھی روز ہنیں ہوتا تھا؛ البتہ دوہتیاں ایسی تھیں جواس وقت بھی روز ہ دار ہوتی تھیں--ایک رسول اللہ عیالیة ورسرے عبداللہ بن رواحہ۔''

فصاحت و بلاغت اورعبادت وریاضت کے ساتھ ساتھ شجاعت و بسالت میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔شوق شہادت کا بیرعالم تھا کہ جب ۸ھ میں سریدمونہ کے لئے روانہ ہور ہے تھے تو ان کوالوداع کرنے والوں نے وقتِ وداع کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کواس مہم سے بخیریت واپس لائے۔

حفرت عبدالله گو--- جوشوقی شهادت سے باب ہور ہے تھے--- ید عالیند نہ آئی اور انہوں نے چند شعر کیے، جن کامفہوم یہ ہے کہ میں واپس نہیں آنا چاہتا۔ میں تو الله تعالیٰ سے مغفرت کا طلب گار ہوں اور چاہتا ہوں کہ مجھے تلوار کا ایسا گہراز خم لگے کہ اس سے جھاگ اڑا تاہؤ اخون البلنے لگے۔ یا نیز سے کا ایسا وار ہو کہ میرے سینے میں لگے اور کلیج سے آر پار ہوا ور جب لوگ میری قبر سے گزریں تو بے اختیار کہدا تھیں --- ''واہ! کیا عمدہ اور ہدایت یا فتہ غازی تھا، عبداللہ بن رواحہ۔''

پھرانہوں نے میدان کارزار میں قدم رکھا تواپے نفس کونخا طب کرتے ہوئے کہا۔ ''اپےنفس! تجھے اس جنگ میں ضرور تر یک ہونا پڑے گا، تیرا جی چاہے کہ نہ چاہے۔'' لڑائی کے دوران ان کے چچازا دبھائی نے ان کو گوشت کا ایک ٹکڑا دیا اور کہا۔۔۔'' یہ کھا لیجئے! تاکہ بدن میں پچھ طاقت آ جائے ، آپ نے بڑی دیرے پچھنہیں کھایا۔''

حضرت عبدالله في وه مكلوالي كركهانا شروع كيا توايك طرف سے بچھ شورا تھا --- شايدكوئى خوش نفيب شہادت سے بهكنار مؤاتھا۔ يدد كيھ كرعبدالله مزيد مبرنه كر سكے اورا پنے آپ سے كہا۔ 'وَ أَنْتُ فِي اللّٰهُ نُيا؟'' (اور تو ابھی تک ونيا میں پھررہا ہے؟) اس كے ساتھ ہى گوشت ہاتھ سے پھينگ ھے

خاب ۴، هجرت رسول

F19 2



تقى \_ (۱)

#### عرصهٔ قیام

قبامیں جانِ دو عالم علیہ کی تشریف آوری آٹھ رہیج الاول ۱۳ نبوی، ہیں ستمبر ۱۲۲ء بروز سوموار ہوئی تھی ۔ منگل، بدھ جمعرات کو یہاں قیام فر مایا (۲) اور بارہ رہیج الاول بروز جمعہ اس شہرنگاراں کی طرف روانہ ہوئے جواب تک پیڑب تھا، مگراب مدینۃ النبی اور طابہ وطیبہ بننے والا تھا۔

دیا اور بے محابا دشمنوں پرٹوٹ بڑے ۔لڑتے لڑتے آخر آپ کی آرز و پوری ہوگئی اور چور چور بدن کے ساتھ آغوشِ شہادت میں محواستر احت ہوگئے۔

''واه! کیا ہیعمرہ اور ہدایت یا فتہ غازی تھاعبداللہ بن رواحہ''

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

(تمام واقعات اصابه، استيعاب، اسدالغابه اور طبقاتِ ابن سعدے ماخوذ بيں\_)

(۱)سيرت حلبيه ج۲، ص ۲۰.

(٢) بخارى شريف ميں ہے كه آپ نے چوده دن قباميں قيام فرمايا۔

(جلد اول ص ٢٠، باب مقدم النبي ....)

اگر چہسند کے لحاظ ہے بخاری کی روایت زیادہ صحیح مانی جاتی ہے لیکن تاریخی واقعات کے اعتبار می بند

تقریباً اتفاق ہے کہ آپ کی آ مدسوموار کے دن ہوئی اور مدینہ کی طرف روانگی جمعہ کے دن---اورسوموار سے جمعہ تک کسی طرح بھی چودہ دن نہیں بنتے ،خواہ پہلا جمعہ لیا جائے یا دوسرا۔

علاوہ ازیں بخاری ہی کی ایک اور روایت میں مدت قیام چوہیں دن بتائی ً گئی ہے۔

(جلد اول ص ۲۱ باب هل ينبش....)

ظاہر ہے کہ چودہ اور چوہیں میں خاصا فرق ہے اور دونوں میں تطبیق ممکن نہیں ہے۔ای بناء پر

ا کثر مؤ رخین نے مدتِ قیام وہی بتائی ہے جوہم نے متن میں لکھی ہے اور وہی صحیح ہے۔

سیدالوری، جلد اول کم

د باب ۲، مجرت رسول ٢

ابل مدیند نے جس وانہا نداز میں جانِ دوعالم علیہ کااستقبال کیا،وہ تاریخ عشق و محبت کا ایک زریں باب ہے، مگر استقبالیہ مناظر کی جھلکیاں دیکھنے سے پہلے اس مقدی شہر کی

عظمتوں کوا جا گر کرنے والی ایک نعت کے چندا شعار پڑھ لیجئے ، تا کہ لطف وسرور دوبالا ہوجائے۔

#### نعت مدينه

قاضى عبدالدائب دائب

مراار ماں مدینہ ہے، تراار ماں مدینہ ہے سکون دل مدینہ ہے، قرارِ جاں مدینہ ہے

اِی خوش قتمتی پر آج تک نازاں مدینہ ہے امام الانبیاء کے من کو بھایا بس یہی قربہ وہی جان بہارال ، رشک گلزارال مدینہ ہے مہکتے لہلہاتے ہیں جہاں برخلد کے باغات

ہماری راحت وتسكين كا سامال مدينہ ہے اری دنیا! بھلاہم نے ترے شہروں سے کیالینا!

سنا دے کاش دائم کو ، صبا آ کر یہ خوشخری

کہاں''نعتِ مدین''سے بڑاشادال مدینہ ہے

## اهل قبا کی پریشانی

جب آپ روانگی کے لئے اونٹنی پرسوار ہونے لگے تو اہل قبا کو خیال گز را کہ کہیں ایبا تو نہیں کہ ہم سے خدمت میں کوئی کوتا ہی ہوگئ ہواور آپ ہم سے ناراض ہوکر جارہے

ہوں! اس لئے عرض کی ---''یارسول اللہ! کیا ہم ہے کوئی غلطی ہوگئی ہے---؟ کیا آپ

ہم سے خفا ہو کر جارہے ہیں؟''

جانِ دوعالم عَلِينَة نے فرمایا --- ‹ دنہیں ، یہ بات نہیں ہے--- دراصل مجھے ایک ایسی

نستی میں قیام کا حکم دیا گیا ہے جس کے آ گے سب بستیوں کی تابانیاں ماند پڑ جا کیں گی اور اس سلسلے میں میرے ناقد کو حکم دے دیا گیا ہے۔ (۱) (اس لئے جہاں یہ لے جائے، جانارے گا۔)

الله اوراس کے رسول کی رضا پرسب نے سرخم کر دیئے اور جانِ دوعالم علیہ کے

جلومیں سوئے مدینہ چل پڑے۔



# باب ۱، هجرت رسول

## نماز جمعه اور خطبه

راستے میں جب جان دوعالم علیہ نیسالم کی آبادی میں پنچ تو جعہ کا وقت ہوگیا۔
چنانچہ آپ نے مجد بی سالم میں جعہ ادا فر مایا۔ ہجرت کے بعد بیتاری اسلام کی پہلی نماز جمعہ
تھی۔ نماز سے پہلے تقا ی کے موضوع پر ایک نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ ارشا دفر مایا جس میں متعدد
آیات قر آنیہ کو اس خوبصورتی اور موزونیت سے اپنی گفتگو میں ضم فر مایا ہے کہ لگتا ہے، زریں ہار
میں ہیرے جڑد دیئے ہیں۔ خطابت کا بیشا ہکا را تنا اثر انگیز اور ولولہ خیز ہے کہ اسے پڑھ کر ہی دل،
آشنائے درد واضطراب ہوجاتا ہے۔۔۔ پھر جن نصیبہ وروں نے فصاحت و بلاغت کے اس
آ بشار کا ترنم اپنے کا نول سے سنا ہوگا ان کے جذب وسوز کا کیا عالم رہا ہوگا!

مم جان دوعالم علی کے اس اولین خطبے کا ترجمہ تو کر رہے ہیں، مگر وائے بے بی کہ محاراقلم کلام افتح العرب کی ترجمانی سے مطلقاً شکتہ وقا صرب۔ مماراقلم کلام افتح العرب کی ترجمانی سے مطلقاً شکتہ وقا صرب۔ ۔۔۔ آپ علیہ نے فرمایا۔۔۔

(تبديل شده خطآيات قرآنيك اقتباسات بين)

''سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ میں اس کی حمد کہتا ہوں ،اس سے مدد ما نگیا ہوں ،اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں ، اس سے مدایت جا ہتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ کبھی کفر کا مرتکب نہیں ہؤااور ہر کفر کرنے والے سے عداوت رکھتا ہوں۔

گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔وہ وصدہ کاشریک ہے اور گوائی دیتا ہوں کہ محمداس کا بندہ اور رسول ہے،جس کو اللہ تعالی نے ہدایت اور نوردے کر بھیجا ہے۔۔۔ ایسے دور میں جب که رسبولوں کی آمد منقطع ہو چکی ہے۔۔۔علم کی کمی ہے اور گرائی عام ہے، زمانہ تم ہونے کو ہے، قیامت قریب ہے اور اس کا مقرر وقت نزدیک آپنجا ہے۔

جس نے اللداوراس کے رسول کی اطاعت کی اس نے ہدایت پائی اور جس نے نافر مانی

کوه بھٹک گیا، اس نے مدے تجاوز کیا اور دور دراز کی گمراہی میں مبتلا ہوگیا.

میں تمہیں تقویٰ کی تلقین کرتا ہوں کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو بہترین تلقین کرسکتا ہے، وہ یہی ہے کہ اس کوآخرت کی طرف متوجہ کرے اور اسے تقویٰ کی تصبیحت کرے، اس لئے تمہیں چاہئے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ تم کو بچانا چاہتا ہے، ان سے پج

کرر ہو---اس ہے بہتر کوئی نصیحت نہیں ، نہاس سے بڑھ کر کوئی وعظ ہے۔

جو خص اللہ ہے ڈرتے ہوئے اوراس ہے خوف کھاتے ہوئے اچھے ممل کرے گا، اس کا تقوی آخرت میں مطلوبہ کا میا بی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔

جو خص این اور خدا کے درمیان کا معاملہ ،خفیہ وظاہر ، درست کرے گا مجھن اس کی رضا کی خاطر،اس کا دنیا میں بھی ذکر بلند ہوگا اور رونہ آخرت کے لئے بھی ذخیرہ ہو جائے گا---اس دن کے لئے جب ہرانسان آ گے بھیجے ہوئے نیک اٹمال کا سخت مختاج ہوگا۔

جو مخص اس رائے پہیں چلے گا، وہ بروز قیامت اپنی بداعمالیوں کو روبرو دیکھ کر حسرت کرے گا کہ --- ''کاش! میرے اور ان اعمالِ بد کے درميان طويل فاصله حائل بوتا."

اللّٰه تعالیٰ تمہیں اپنے (غضب) سے ڈراتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان بھی ہے ،اس کی ہر بات کی ہے اوراس کا ہر وعدہ پورا ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔خود فر ماتا ہے، نه میری بات بدلتی ہے، نه میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔

پس اینے تمام موجودہ و آئندہ اور خفیہ و علانیہ کاموں میں تقویل پیش نظر رکھو کیونکہ ---جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللّٰہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اس کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے اور وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔

تقویٰ انسان کو ہندتعالیٰ کی ناراضگی ہے ،اس کے عمّاب ہے اوراس کی سزا ہے بچاتا ہے۔تقویٰ سے قیامت کے دن چبرے منور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور در جات بلند ہوتے ہیں۔

الله تعالی نے تنہیں اپنی کتاب ( قرآن ) کاعلم دیا ہے اور شیخ رات دکھا دیا ہے، تاكه پية چل جائ كه كون سيا ہے اور كون جيوڻا۔

الله تعالیٰ نے تم پر بشاراحسانات کئے بیں۔اس لئے تم بھی اچھی روش اختیار کرو۔ الله ك وشمنول ت عداوت رفعو اور راه خدا ميس اس طرح جهاد كرو، المسلم

جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تم کو (اس کام کے لئے) منتخب
کیا ہے اور تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تاکہ جس نے ہلاك ہونا ہے، وہ بھی
روشن دلیل کے ساتھ ہلاك ہو اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی واضح
دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور در حقیقت قوت و تو انائی کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔
اللہ تعالیٰ کو بہت یا دکرواور جان لوکہ اللہ کی یا دونیا و ما فیہا ہے بہتر ہے۔

جو شخص الله تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھے گا، اس کے دنیاوی معاملات کے لئے اللہ تعالیٰ خود کا فی ہوجائے گا۔

ان تمام احکامات کی اطاعت اس لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تھم لوگوں پر نافذ ہوتا ہے، مگر لوگ اس پر کوئی تھم نہیں چلا سکتے، وہ سب کا مالک ہے اور اس کا مالک کوئی نہیں ---اللہ سب سے بڑا ہے۔وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.''(1)

# ورودِ مسعود ، استقبال بے مثال

آج اہل مدینہ کی خوشیوں کا کوئی ٹھکا نہ ہیں۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے اور جوان فرحت ومسرت سے بے خود ہوئے جا رہے ہیں۔ جا بجا، کو چہ بکو چہ نعرہ ہائے تکبیر و رسالت لگ رہے ہیں۔ الله اکبر، الله اکبر، یا مُحَمَّدُ ایکارَسُولَ الله اِ(۲) اورایک سرے سے دوسرے سرے تک بینو ید جانفزانائی جارہی ہے۔ جَآءَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، الله کے رسول محمد (عَلَیْتُهُ) تشریف لے آئے ہیں، اللہ کے رسول محمد (عَلَیْتُهُ) تشریف لے آئے ہیں، اللہ کے رسول محمد (عَلَیْتُهُ) تشریف لے آئے ہیں، اللہ کے رسول محمد (عَلَیْتُهُ) عبی اللہ کے رسول محمد (عَلَیْتُهُ) عبی اللہ کے رسول محمد (عَلَیْتُهُ) عبی عبی اللہ کے رسول محمد (عَلَیْتُهُ) عبی عبی اللہ کے رسول محمد (عَلَیْتُهُ) عبی اللہ کے رسول محمد (عَلَیْتُهُ مُ مُحَمَّدٌ وَ سُونُ کُمْ اللّٰهِ عَلَیْتُ ہِی ہِی ۔) (۳)

اعلیٰ حضرت مولا نا احمد رضا خان بریلویؓ نے اس دل کش ساں کی کیا خوبصورت

<sup>(</sup>۱) تاريخ الخميس ج ۱، ص ۳۴۰ تاريخ طبرى ج۲، ص ۲۵۵.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، ج٢، ص ١٩، باب في حديث الهجرة.

<sup>(</sup>٣) صحیح بخاری، ج۱، ص ۲۰ ۵ باب مقدم النبی.

منظر کشی کی ہے!

''مدین طیبہ میں حضور پُرنور علی کے تشریف آوری کی دھوم ہے۔ زمین وآسان میں خیر مقدم کی صدائیں گونج رہی ہیں۔خوشی وشاد مانی ہے کہ درود یوار سے ٹیکی پڑتی ہے۔
مدینے کے ایک ایک بیجے کا دمکتا چہرہ انار دانہ ہور ہاہے۔ باچیس کھلی جاتی ہیں۔ دل ہیں کہ سینوں میں نہیں ساتے۔سینوں پر جامہ تنگ، جاموں میں قبائے گل کا رنگ نور ہے کہ چھما چھم برس رہا ہے، فرش سے عرش تک نور کا بقعہ بنا ہے۔ پردہ نشین کنواریاں شوتی دیدار محبوب خدا میں گاتی ہوئی آتی ہیں کہ

مِنُ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا مًا دُعًا اللهِ دُاعِ (١) اور چوہدری افضل حق مرحوم نے اس روح پرورنظارے کی یوں عکای کی ہے ''اسلامیوں کے سروار کا آج مدینہ میں واخلہ ہے۔ اس مبارک ون کی صبح کیا سہانی ہے! خوش قسمت انصار کے جوش مسرت کودیکھو! کس طرح ہتھیار ہے، لباس بدلے، شاداں وفرحاں إدهراُ دهراستقبال کے لئے دوڑتے پھرتے ہیں۔ بیچ خوشی ہے پھول کی طرح ہنس رہے ہیں، بچیاں کلی کی طرح مسکراتی ہیں۔ حیا سے جھکی آئکھوں والی بیبیاں چھتوں پرانتظار میں کھڑی ہیں۔ان کے لباس کی رنگارنگی نے ہر چھت کو تختہ کل بنار کھا ہے۔ باغبانِ قدرت کے تمام گل بوٹے اپنے مہمانِ عزیز کی تشریف آ وری میں نہال ہو رہے ہیں۔ قباسے مدینہ تک لوگ دورویہ کھڑے ہیں .....شہر میں داخلے کے خوش گوار منظر کا کون سا پہلو دلچیپ نہیں! مگر اس مرغوب منظر کا وہ حصہ ازبس مسرت خیز ہے، جب گل و برگ سے نازک بدن ،سریاؤں سے رھک چمن ،گر حیا پر وراوریاک دامن بیبیوں نے چھتوں سے دھیمے سروں میں خیر مقدم کا ترانہ گا کر جنت الفردوس کو بلانا شروع کیا۔ حیا اور عقیدت نے آواز میں وہ اثر پیدا کر دیا کہ خلد کی حوریں کان لگا کرسنتی بس نہ کرتی تھیں ۔سنو! ان نیک بیبیوں نے یاک نبی کی شان میں کیاتر انہ گایا۔

جا ندنكل آيا کوہ وداع (۱) کی گھاٹیوں سے

جب تک دعا ما نگنے والے دعا مانگیں (۲)

مِنُ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكُو عَلَيْنَا جم يرفدا كاشكرلازم ب مَا دُعًا لِلَّهِ دَاع

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا

قد وم میمنت لزوم کی خوشی میں کہیں حبشہ کے کڑیل جوانوں کی ٹولی نیز ہ بازی کے کرتب دکھا رہی ہے (۳) اور کہیں خاندان بن نجار کی معصوم بچیاں ، نتھے منے ہاتھوں سے دف بجارہی ہیں اور شبنم جیسے ہونٹوں سے نغمات ِطرب سنارہی ہیں۔

نَحُنُ جَوَارٍ مِنْ أَبِنِي النَّجَّارِ يَا حَبَّلَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارٍ (ہم لڑ کیاں ہیں بن نجار کی --- کس قدر خوشی کی بات ہے کہ محمد ہمارے ہمسائے بن گئے ہیں۔)

جانِ دوعالم علی ان بچیوں سے پوچھتے ہیں۔۔۔'' کیاتہہیں مجھ سے محبت ہے۔'' وہ معصو مانہ خلوص اور سا دگی ہے جواب دیتی ہیں---''جی ہاں!'' جانِ دوعالم علی فرماتے ہیں--''اللہ کی قتم! مجھے بھی تم ہے مجت ہے۔''(۴) كتنابزانعام ملاان لزكيوں كوبارگا ورسالت مآب علي ہے!! چو ہدری افضل حق لکھتے ہیں۔

'' خاندانِ نجار کی بلند ا قبال بیٹیو! تم کسی خوش نصیب ہو--! فرشتوں نے تمہارے دامنوں کو آتھھوں سے لگایا ہوگا ،حوروں نے تمہارے یا ؤں کی خاک کوسرمہ بنایا ہوگا --- بے شک جنہیں رسول کی محبت کا دعوٰ ی ہواور رسول علیہ کوجن کی محبت کا دعویٰ

<sup>(</sup>١) وداع كى كھانياں، مدينہ كے قريب چھوٹى چھوٹى پہاڑياں تھيں۔ اہل مدينہ جب كسى كوالوداع كياكرتے تصفوان بهاڑيوں تك اس كے ساتھ آياكرتے ۔اس بناء پران كانام ثنيات الوداع بر كيا۔ (٢) محبوبِ خدا، ص ٥٠١،٩٠١. (٣) خلاصة الوفاء، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) زرقاني، ج ١، ص ٣٣٣. سيرت حلبيه، ج٢، ص ٢٢.

ہو،وہ اینے بخت بیدار پر جتنا فخر کریں کم ہے۔'(۱)

#### تمنائے میزبانی

جس جس محلے ہے جانِ دو عالم علیہ کا گز رہوتا ، وہاں کے باس ناقہ کی مہارتھا م ليتے اور بصدا دب عرض گزار ہوتے ---'' يار سول اللہ! ہمارے ہاں قيام فرمائے ، ہم آپ کونہا یت عزت و تکریم سے رکھیں گے اور ہر طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے۔''

جانِ دوعالم عَلِينَةُ أَن كے والبانہ جذبات ہے مسر ورہوتے اوران كود عائے خير و بركت سے نوازتے ہوئے ارشا وفر ماتے ---'' دَعُوُ هَا فَإِنَّهَا مَامُوُ دَةٌ'' ( اوْمُنْي كو جانے دو، پیچکم الہی کے ماتحت چل رہی ہے۔)

جانِ دو عالم علی خودبھی اونٹنی کوکسی مخصوص سمت میں لے جانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے؛ بلکہ مہار ڈھیلی حچوڑ رکھی تھی اور وہ اپنی مرضی ہے چلی جارہی تھی۔ آخرمحلّہ بی نجار میں پہنچ کر رک گئی اور جس مکان میں حضرت ابوا یوب انصاریؓ رہا کرتے تھے، اس کے دروازے کے قریب بیٹھ گئی۔ ذراسا بیٹھ کر پھراٹھ کھڑی ہوئی اور چاروں طرف گھوم پھر کراور د کیھ بھال کر دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گئی اور اپنی گردن زمین پے †ال دی۔ پھر دھیمی دھیمی آ واز نكالى --- شايد عرض كى موكى كه آقا! آپ كو جهال پېنچانے كا مجھے تكم ديا گيا تھا، وہ يهي جگه ہے۔ چنانچہ آپ اتر پڑے۔حضرت ابوا یو بٹٹنے آپ کا سامان اور کجاوہ اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ بی نجار کے بہت سے افراداب بھی امیدوار تھے کہ شاید آ قاہمارے ہاں قیام کرنے پر ضامند ہوجائیں مگرآپ نے بیفر ماکر کہ اَلْمَوْءُ مَعَ رَحُلِهِ (برآ دی اینے سامان کے یاس مھہر ناپند کرتا ہے ) ابوابوب کو اپنی میز بانی کا شرف بخشد یا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱)محبوبِ خدا ۱ ۱ ۱ .

<sup>(</sup>٢)سيرت ابن هشام حصه دوم ص ٢ ١ ، تاريخ طبري ج٢ ، ص ٢ ٠ ٢ . بظاہر سے بات انتہائی تعجب خیزمعلوم ہوتی ہے کہ! ہل مدینہ تو جانِ دوعالم عَلِیْنَ کواپنے پاس کلمبرانے ے لئے قدم قدم پر التجائیں کرتے رہے لیکن اللہ تعالی نے آپ کے قیام کے لئے مدینہ جر 🖘

#### حُسن ادب

جانِ دو عالم علی کا بیرمکان دومنزلہ تھا۔ نجلی منزل میں آپ نے خود قیام فر مایا

میں صرف ابوابوب کا مکان منتخب کیا! ---اس میں آخر کیا حکمت ہے؟

مگراصل بات پیہ ہے قارئین کرام! کہوہ مکان ابوابوب کا تھا ہی کب ---؟ وہ تو جانِ دو عالم علیہ کا تھا ہی کب ---؟ وہ تو جانِ دو عالم علیہ کا ذاتی مکان تھا جس میں ابوابوب کے آباء واجدا دصد یوں ہے رہتے چلے آر ہے تھے،اس لئے درحقیقت آپ اپنے مکان پرفروکش ہوئے تھے، نہ کہ ابوابوب کے مکان پر۔

اس حقیقت کو سجھنے کے لئے کئی سوسال پیچھنے نبانا پڑے گا۔

جانِ دو عالم عَلَيْ کَی ولا دت ہے تقریباً ایک ہزارسال پہلے ایک بہت بڑا ہوشاہ گزرا ہے،
جس کا نام اُنٹٹ ابْنِ حَسَّان تھا، وہ زبور کا پیرو کارتھا اور بہت نیک انسان تھا۔ ایک دفعہ تقریباً اڑھائی لا کھ
افراد کوساتھ لے کر مکہ مرمہ میں حاضر ہؤ ااور کعبہ پرریتی غلاف چڑھایا۔ واپسی پر جب اس کا گزراس جگہ
ہے ہؤا، جہاں اب مدینہ طیبہ آبا دہ تواس کے ساتھ سفر کرنے والے چارسوعلاء نے خواہش ظاہر کی کہ ہم
یہاں مستقل طور پر قیام کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے وجہ بوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہماری مذہبی روایات
کے مطابق یہ جگہ ایک عظیم نبی احمد (علیقیہ) کی جلوہ گاہ بے گی۔ ہم یہاں اس لئے رہنا چاہتے ہیں کہ شاید
ہمیں اس نبی کے دیداراور خدمت کی سعادت حاصل ہوجائے۔ نیک دل بادشاہ نے نہ صرف یہ کہ انہیں
اجازت دے دی؛ بلکہ سب کے لئے مکانات بھی تغیر کرا دیئے اور رہائش کی جملہ ضروریات مہیا کردیں۔
پھرا یک مکان خصوصی طور پر بنوایا اور آنے والے نبی کے نام ایک خطابکھا جس میں اقرار کیا کہ میں آپ پر
ائیان لاچکا ہوں اور اگر آپ کا ظہور میری زندگی میں ہوگیا تو آپ کا دست وباز و بن کرر ہوں گا۔

اس کے بعد بید دونوں چیزیں --- مکان اور خط --- اس عالم کے حوالے کر دیں جوان میں سب سے زیادہ متقی اور پر ہیزگار تھا اور کہا کہ فی الحال تم اس مکان میں رہواور بیہ خظ بھی سنجال کرر کھو، اگر تمہاری زندگی میں اس نبی کا ظہور ہوگیا تو بید دونوں چیزیں میری طرف ہے ان کی خدمت میں پیش کر دینا، ورندایٹی اولا دکویہی وصیت کر جانا ، تا آ نکہ بید دونوں چیزیں اس نبی تک پہنچ جا کیں -

اس وصیت پرنسلاً بعدنسل عمل ہوتا رہا اور وہ دونوں چیزیں اس پر ہیز گار انسان کی 🖜

# اوراو پروالی منزل حضرت ابوا یوبٹ کے لئے چھوڑ دی۔انہوں نے عرض کی۔

اولا دمیں نتقل ہوتی رہیں۔

ای طرح ایک ہزارسال کا طویل عرصہ گزرگیا۔اب اس مردصالح کی اولا دمیں سے حضرت ابوابوب انصاری اس مکان کے محافظ و تگہبان تھے اور خط بھی انہی کے پاس محفوظ تھا۔

پھر جب اس مکان کے حقیقی ما لک و وارث علیہ ، رونتی آ رائے بزم عالم ہوئے اور ابوا پوٹ ان پرایمان لائے تو ابولیلی کووہ خط دے کر مکہ بھیجا کہان کی خدمت میں پیش کر دو۔ ابولیلی نے اس سے يهلي جان دو عالم علي و يكها تها، مرآپ كى نگاموں سے تو كوئى هى اوجهل نتهى ـ ايوليلى پرنظر پڑتے بی ارشا دفر مایا -- " دخم ابولیلی موا در تنح کا خط لے کرآ نے ہو؟"

ابولیل نے س پا کہ میخص شاید کوئی جادوگر ہے جس نے اپنی ساحرانہ قوتوں سے میرا نام بھی معلوم کرلیا اور یہاں آنے کے مقصد ہے بھی آگاہ ہوگیا ہے۔ گرا مجھن یہ پڑگئی کہ جس مجسمہ حسن و جمال نے بیہ بات کہی تھی ،اس کی نہ تو وضع قطع ساحرانہ تھی ، نہاس کاروئے زیبا جادوگروں کے منحوس چہروں سے کوئی مشابہت رکھتا تھا۔اس لئے ابولیل نے پوچھا---'' آپکون ہیں اور میرے بارے میں آپ کو کیے پہ چل گیا جب کہ آپ کے چرے پر جادوگروں جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے؟"

جانِ دوعالم عليه في فرمايا -- "من بى مُحَمّد رّسُولُ الله بول--- لا وَ، وه خط مجهدور ؛ ابولیلی نے خط پیش کیا تو آپ نے کھول کر پڑھوا یا اوراس کے مندر جات سے اتنے مسر ور ہوئے ك تين دفعه فرمايا --- "مَوْحَبَا بِتُبَعُ، أَلاَح الصَّالِحُ" (ميرے نيك بِمائَى تَبْع كوخوش آ مديد، ميرے نيك بهائى تُنِع كوجى آيال نول، مير ينيك بهائى تَنِع كوبركلدراشد) ذرقاني أج أ، ص ٣٣٢.

اس ایمان افروز واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد بیربتانا ہے کہ اللہ تعالی نے ابوابوب والے مکان کواولین جلوہ گا وِمصطفیٰ کے طور پراس لئے منتخب فرمایا تھا کہوہ مکان بنایا ہی آپ کے لئے گیا تھا، جوایک ہزارسال سےاپنے حقیقی وارث کی راہ تک رہاتھا۔

اس واقعہ سے حضرت ابوالوب علی کا خاندانی پس منظر تو معلوم ہوگیا اور جس اوب وعقیدت سے انہوں نے جانِ دو عالم علی کے میز بانی کی، اس کی جملکیاں آپ متن میں روھ لیں گے۔

## " یا نبی الله! میرے مال باب آب پر قربان، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں

یماں ہم صرف بیدد کھانا جا ہتے ہیں کہ اہل محبت کی نگا ہوں میں ان کے شرف میز بانی کا کتنااحرّ ام تھا۔ حضرت معاویة کے دورخلافت میں ایک بارابوایوب کا ہاتھ کچھ ٹنگ ہو گیااور آپ میں ہزار روپے کے مقروض ہو گئے ،گھر کا اور کھیتوں کا کام کاج کرنے کے لئے کوئی غلام بھی پاس ندر ہا۔ آخر مجبور موكر حفرت معاوية كے پاس كئے مكر چونكه ابوابوب كوحفرت عثان سے كھا خلافات رے سے: جبكه حضرت معاویی ان کے زبر دست حامی تھے،اس لئے دونوں میں ہلکی سی تلخ کلامی ہوگئی اور ابوا یوبؓ ٹاراض موکر بھر ہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس چلے گئے۔

ابن عباس فے آپ کی اتنی قدرومنزلت کی کہ اپنا گھر آپ کے لئے خالی کردیا اور کہا ''میراجی جا ہتا ہے کہ جس طرح آپ نے رسول اللہ علیہ کے لئے اپنا گھر خالی کردیا تھا ای طرح میں بھی آ بے کے لئے اپنا گھر خالی کردوں۔''

پھر فر مایا ---''اس گھر میں جو کچھ ہے، وہ سارے کا سارا میں آپ کی نذر کرتا ہوں۔'' پھر يو چيما---" اورکوئي ضرورت؟ "

ابوابوب نے کہا---' مجھے چارغلام چاہئیں۔''

ا بن عباس في فرمايا --- "ميري طرف سي بين غلام قبول فرما يئے --! اور پھي؟ "

" میں ہیں ہزار کامقروض بھی ہوں۔" ابوالوب نے بتایا۔

''میں چالیس ہزار پیش کردیتا ہوں۔''ابن عباسؓ نے فرمایا۔

کتنا اکرام تھا ابن عباسؓ کی نگاہ میں میزبانِ رسول کا، کہ کھڑے کھڑے مکان کا سارا ساز و

سامان، بیس غلام اور چالیس ہزارر و پیدنقذان کی میز بانی پر نچھا ورکر دیا ---!!

۵۲ میں حضرت معاویہ نے قط طنیہ فتح کرنے کے لئے ایک شکر روانہ کیا۔ چونکہ قیصر کے وارالخلافه برمسلمانون كابيه بهلاحمله تقااورجان دوعالم عطي في فرمايا تقاكه

"أوَّلَ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغُزُونَ مَدِيْنَةَ قَيْصَرَ مَغُفُورٌ لَّهُمْ."

(میری امت کا سب سے پہلا شکر جو قیصر کے دارالکومت پر چڑھائی کرے گا، 🖜

ہو عتی کہ آپ نیچے ہوں اور ہم او پر ، اس لئے مہر بانی فر ماکر آپ او پر والی منزل میں قیام فرما ہے؛''

المستقلم من هجرت رسول من هجرت رسول من المستقلم المستقلم

جانِ دو عالم علی کے فرمایا ---''ابوابوب! مجلی منزل میں ہمیں بھی آسانی رہے گی اور ہم سے ملاقات کے لئے آنے والوں کو بھی سہولت ہوگی ،اس لئے ہمیں سہیں رہنے ذبو!''

ابوابوب اس وقت خاموش تو ہو گئے مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتے ، جس کی ایک ایک دھڑکن میں جانِ دو عالم علیق کی محبت اورادب رچاہؤ اتھا۔ چنانچہ رات کو جب بالائی منزل پرچڑ ھے تو اپنی زوجہ سے کہا ---''ہم بھلارسول اللہ علیق سے اوپر کس طرح رہ سکتے ہیں --! وہ تو اتنی عظیم ہستی ہیں کہ ان پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے اور ان کی بارگاہ میں ملائکہ حاضری دیائے ہیں ہے۔''

وه بخثابؤام۔) (بخاری شویف ج ۱، ص ۱۰)

اس لئے اس یقینی مغفرت کے حصول کے لئے متعدد سربر آوردہ ہستیوں نے اس مہم میں شرکت کی سعادت حاصل کی ۔ ابوالوب جھی اس غزوہ میں شامل تصاور خوب داد شجاعت دی ۔ جنگ جاری تھی کہ آپ بیار ہو گئے ۔امیر لشکر عیادت کے لئے آپ کے پاس آیا تو اس وقت آپ کا چل چلاؤتھا،امیر نے کہا ''کوئی خواہش ہوتو بتا ہے!''

ابوابوبؓ نے فرمایا ---''میری آخری تمنا یہی ہے کہ مرنے کے بعد میری میت کو جس حد تک آگے کے جاسکو، وہاں تک لے جانا اور وہیں مجھے دفن کر دینا۔''

احباب نے ان کی وصیت پر پورا پورا گیا اور قسطنطنیہ کی فصیل کے بالکل قریب لے جا کر سپر و لحد کیا۔ مؤرخین کہتے ہیں کہ ان کی قبراب بھی زیارت گا و خلائق ہے اور لوگ نیضیاب ہورہ ہیں خصوصاً جب قبط پڑجائے تو لوگ اس قبر کے وسیلے ہے بارش ما تکتے ہیں اور اللہ تعالی بار ان رحمت برسا دیتا ہے۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ

(طبقاتِ ابن سعد، مستدرك حاكم، ذكر ابو ايوب)

بیوی نے بھی ان کی تائید کی اور دریاتک اسی موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ خاصی رات گزرگی تو چندلمحوں کے لئے ابوا یو بٹ کی آئکھ لگ گئی ، مگر جلد ہی بڑ بڑا کر اٹھے بیٹے اور كَمْ لِكُ -- " نُمُشِي فَوْق رَسُولِ اللهِ عَلَيْ " ( آ و اكريم رسول الله عَلَيْ يَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ چل پھررے ہیں!)

وہاں سے اٹھے، بیوی کوبھی اٹھایا اورایک گوشے میں سمٹ سمٹا کر بیٹھ گئے ۔

کار کنانِ قضا وقد ربھی شاید آج کی رات ابوا یوب کا امتحان لینے پر تلے ہوئے تھے، کہ اندھیرے میں کھوکر لگنے ہے یانی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور چھت پر یانی تھیل گیا۔مٹی کی كچى حبيت بهت يتلى ى تقى --- ابوابوب كوخطره محسوس مؤ اكه كبيس يانى نيج عبك كررسول الله عليه كلي پريشاني كا سبب نه بن جائے! چنانچهانهوں نے اپنااكلوتا لحاف اتارااورات یانی پرڈال کرسارایانی اس میں جذب کرلیا۔

غرضیکہ بوری رات ای پریشانی کے عالم میں گز رگٹی اور دونوں میاں ہیوی کوسکون کا ایک لمحہ نصیب نہ ہو سکا ہے ہوئی تو ابوا یو بٹٹ نے پھرعرض کی کہ یارسول اللہ! آپ بالائی منزل پرجلوه آرائی فرمائیں۔

جانِ دو عالم علیہ نے وہی سابقہ وجہ بتائی اور نیچے رہنے کوتر جیح دی تو ابوایو بُ سے صبر نہ ہوسکاا در بھید عجز و نیاز عرض کی کہ یارسول اللہ! ایسانہ کیجئے ---! خدا کی قتم! آپ جس مکان کی زیریں منزل میں قیام فر ماہوں ،اس کی بالائی منزل پر چڑھنے کی ابوایوب کو مبھی جراُت نہ ہو سکے گی۔ بالآ خران کے اسرار پر آپ بالا کی منزل پر منتقل ہو گئے اور مخلی منزل میں ابوا یوبٹر ہنے لگے۔(۱)

جانِ دوعالم علی کا کھانا حضرت ابوا یوب ہی پکا کر بھیجا کرتے تھے۔ آ پے حسب ضرورت کھانا کھا کر جو کچھ نچ رہتا، واپس بھیج دیتے تو ابو ایوب اور ان کی السيدالوري، جلد اوّل ١٠٠٠ ٢٠٠٠ حبرت رسول ٢٠٠٠

اہلیہ بڑے شوق سے وہ تبرک کھایا کرتے۔خصوصاً جس جگہ جانِ دو عالم علیہ کی مبارک انگلیوں کے نشانات ہوتے ،اس کو بے حدر غبت سے تناول کیا کرتے۔

ا یک د فعہ حسب معمول جانِ دو عالم علیقی کا کھانا بھیجا اورخود تبرک کے انتظار میں

بیٹھ گئے ۔تھوڑی در بعد برتن واپس آئے تو ابوالوب نے دیکھا کہ آج کہیں بھی انگشتہائے مبارک کے نشانات نہیں ہیں اور کھانا جس طرح گیا تھا، ای طرح واپس آ گیا ہے۔

ابوا پوب سخت خوفز دہ ہو گئے کہ نہ جانے کیا بات ہے---! کہیں رسول اللہ علیہ نا راض تو

نہیں ہو گئے! ڈرتے ڈرتے خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے فر مایا ---'' آج کے کھانے سے تھوم کی بوآ رہی تھی اور میری سر گوشیاں اتنی لطیف مزاج ہستیوں سے ہوتی ہیں کہ وہ ذراسی بوبھی گوارانہیں کرتیں اس لئے آج میں نے کھانانہیں کھایا۔تمہارے لئے کوئی

ممانعت نہیں ہے،تم کھاسکتے ہو۔'' اس کے بعد ابوابوب نے مجھی آپ کے کھانے میں تھوم وغیرہ جیسی بدبو دار چیز

نہیں ڈالی۔(۱)

## مسجد نبوی کی تعمیر

جهاں جانِ دوعالم عَلِيْكُ كَي اوْمُنْي بيٹھي تھي وہ ايک افتادہ سا قطعہ زمين تھا جس ميں

جا بجا گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ تھجور کے چند درخت اور پرانے زمانے کے مشرکین کی پچھ قبریں بھی تھیں ۔ آپ نے اس مقام کومسجد کے لئے منتخب فر مایا۔ پیچگہ دویتیم بچوں کی ملکیت

تھی۔آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ میں تم سے بیجگہ خرید نا چاہتا ہوں ،تم اس کا کیالوگے؟

" يارسول الله! مم يهزيمن مدية خدمتِ اقدس مين پيش كرتے بين -" دونول بچوں نے معصو مانہ پیش کش کی۔

مگریتیموں کے حقوق کے نگہبان آ قانے ان کا مال بلا قیت لینا پیند نہ فر مایا اور

صدیق اکبڑے دس اشرفیاں لے کران کومعا وضدا دافر مادیا۔

(۱) زرقانی ج ۱، ص ۲۳۱، سیرت حلبیه ج۲، ص ۸۷.

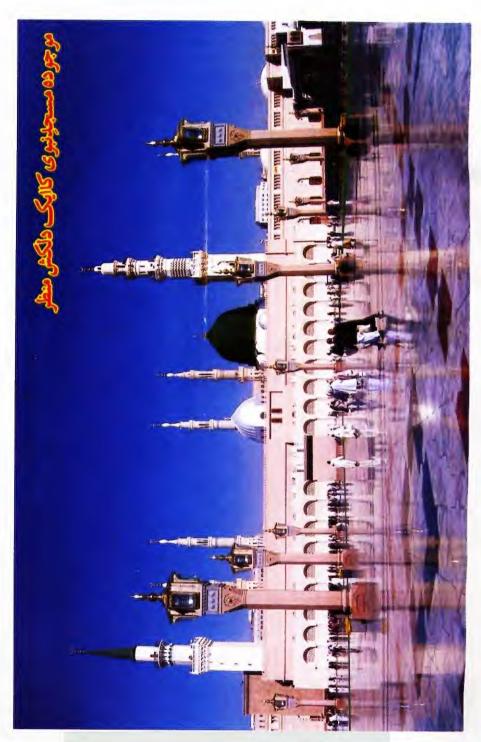

www.maktabah.org

جاب ۱، هجرت رسول ۲

اسی زمین پر معجد نبوی کی اولین بنیا در کھی گئی اور وہی خطہ رو صة من ریاض الجنة قراريايا\_

# دعائے دلنواز

یہ مجدجس میں ایک نماز کا ثواب بچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے،اس کی اولین تغمیر جانِ دوعالم علی اورصحابه کرام کی مشتر که کوششوں کی مرہون منت ہے۔صحابہ کرام پچھر اور کچی اینٹیں اٹھا اٹھا کرلا رہے تھے۔آپ بھی ان کے ساتھ شامل تھے اور ہا واز بلندیہ رجز يرهد ع تق

> اَللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْأَخِرَه فَاغُفِر الْآنُصَارَ وَالْمُهَاجِرَه

(اللی احقیقی زندگی تو صرف آخرت کی ہے، اس لئے انصار ومہاجرین ( کی وہ زندگی بہتر بناد ہے اوران ) کے گناہ معاف فر مادے۔)

صحابہ کرام بھی آ پے کے ساتھ ہمنو اہو کریپہ دلنواز دعا پڑھ رہے تھے۔

کیے بلندا قبال لوگ تھے یہ، کہ جن کو جانِ دو عالم علیقیہ کی معیت میں کام کرنے کی سعادتیں حاصل ہؤ ا کرتی تھیں اور ان کے خلوص وسادگی اور وارفکی کو دیکھ کرآ پ کے مقدس ہونٹوں بران کے لئے دعا ئیں مجلا کرتی تھیں!!

## تلخی و شیرینی

جب لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں تو عموماً ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ اور نوک جھونک کرتے رہتے ہیں ۔مقصد کسی کی دلآ زاری نہیں ہوتا؛ بلکہ ذہن کوتفریجی دلچیپیوں میں مصروف رکھ کرزیا دہ ہے زیادہ کام کرنا مطلوب ہوتا ہے؛ تا ہم بھی کبھاریہ شوخیاں تکنی کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔

مبحد نبوی کی تغییر کے دوران بھی ایک ایبا ہی واقعہ پیش آیا۔

جولوگ اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، ان میں حضرت عثمان ابن مظعون ﷺ بھی شامل تے۔وہ ایک خوش پوش انسان تھے اور طبعًا انتہا کی نفاست پسند۔ جب اینٹ اٹھا کرلاتے تو

حضرت عمارٌ ہے گویا ہوئے۔

اس کوحتی الوسع اینے کپڑول ہے دورر کھتے تا کہلباس میلا نہ ہواورا گرکہیں ذرا سا غبار پڑ جاتا تونہایت اہتمام ہے اس کوجھاڑتے۔

یہ و کمچے کر حضرت علیٰ کو دل گلی سوجھی ۔ انہوں نے چندر جزیبیمصرے موزوں کئے اورآ خریمصرعه میں حضرت عثمانؓ کی طرف اشارہ کر دیا۔

> لَا يَسْتَوى مَنْ يَعُمُرُ الْمَسَاجِدَا وَيَدُأَبُ فِيُهَا قَائِمًا وَّقَاعِدَا وَمَنُ يُّرِاى عَن التُّرَابِ حَائِدًا

( وهمخف جومسجدین تغمیر کرتا ہواورا ٹھتے بیٹھتے اس سلسلہ میں جد وجہد کرتا ہو، اس کے ساتھ وہ مخص مجھی برابرنہیں ہوسکتا جومٹی ہے جان بچاتا پھرتا ہو۔ )

حضرت عمارا بن یاسر "ایک سادہ اوح صحافی تھے۔(۱)انہوں نے حضرت علی کو بیشعر یڑھتے سناتو خودبھی پڑھناشروع کردیا---یہ جانے بغیر کہاں میں حضرت عثانًا پرتعریض ہے۔ حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ تو خاندانی وجاہت وشرافت کے لحاظ ہے ہم پلیہ تھے۔ جب کہ حضرت مماڑا کی آزاد کردہ غلام تھے اور کسی اعتبار ہے بھی حضرت عثانؑ کے ہم مرتبه نه تحے،اس کئے حضرت علیٰ کی بات کا تو حضرت عثانؓ نے برا نه منایا مگر حضرت عمارؓ کا تعریف کرنا ان ہے برداشت نہ ہوسکا۔ چھڑی اٹھائی اور نہایت برافروختگی کے عالم میں

'' بیکس پر چوٹیں کررہے ہوتم ---؟ اس حرکت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں اس چیزی ہے تمہارے چبرے پر چوٹیں لگاؤں گا۔''

حضرت کو 'رُّجو نا دانستگی میں حضرت علیٰؓ کے ہمنو ا ہو گئے تھے، بیرز ور دار ڈانٹ من کر پکافت جیب ہو گئے ،مگر بے کسوں اور بے بسوں کے نازا ٹھانے والے آتا کوحضرت عثمانؓ کا پیغیض وغضب پیند نہ آیا۔ آپ خت ناراض ہوئے اور حضرت عمارؓ کے ول مجروح پر

یوں مرہم رکھا کہ قر مایا۔

''عمار مجھے اپنی دونوں بھنووں کی درمیانی جلد کی طرح عزیز ہے۔اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچائے گا تو مجھے یہاں در دمجسوس ہوگا۔''(یعنی پھنووں کے درمیان)

جانِ دوعالم علی ناراضگی دیچر کرساری شوخیاں رخصت، ہوگئیں۔سب جانے سے کہ آپ کی ناراضگی دیچر کرساری شوخیاں رخصت، ہوگئیں۔سب جانے سے کہ آپ کی ناراضگی جہ۔ ہوسکتا ہے کہ ابھی ہمارے بارے میں لوئی قرآنی تھم نازل ہوجائے اور ہم کہیں کے ندر ہیں۔اس لئے سب نے حضرت عمار سے کہ کہ آج رسول اللہ محض آپ کی وجہ سے ہم سے خفا ہو گئے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ کہیں ہمار۔ یا بارے میں وجی نہ نازل ہوجائے!

حضرت عمار شاده دل اورصاف باطن انسان تھے، لوگوں کی پریشانی دیکھر کہنے لگے۔
''اگررسول اللہ میری وجہ سے ناراض ہوئے ہیں تو میں ہی آپ کوراضی بھی کرلوں گا۔''
اسی وقت جانِ دوعا کم علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لہجے میں انتہائی بے چارگی سمو کرعرض کی۔
''یارسول اللہ! دیکھئے نا! آپ کے صحالی میرے ساتھ کیا کرر ہے ہیں!''
د' کیا کرتے ہیں؟'' جانِ دوعا کم علی کے حیرت سے پوچھا۔
''کیارسول اللہ! خود تو ایک ایک اینٹ اٹھاتے ہیں اور مجھ پر دوا منتیں لا د دیتے ہیں، اس طرح تو یہ مجھے مارڈ الیس گے۔''

حضرت ممارٌا پے شوق ہے دوا پنٹیں اٹھاتے تھے،کوئی ان پر لا د تانہیں تھا، اس لئے گناہ بے گناہی کے اس الزام پر جانِ دو عالم علیہ کے چبر ہے پر بشاشت آگئی اور حضرت عمارٌ کے بالوں سے غبار جھاڑتے ہوئے ارشاد فر مایا ---''نہیں، یہ تہمیں نہیں مار نا جا ہے ،تہمیں توایک باغی گروہ قتل کرے گا۔''

جانِ دو عالم علی کے روئے انورے ملال کے بادل چھٹے دیکھ کرسب کی بان میں جان آئی اور دوبارہ ہمہ تن کام میں مصروف ہوگئے۔(۱)

## خلفائم اربعه

تعمیر شروع ہوئی توسب سے پہلا پھر جانِ دوعالم علیہ فیے اپنے دستِ مبارک سے رکھا۔ دوسرا پھر صدیق اکبرنے ، تیسرافاروق اعظم نے ، چوتھاعثان غنی نے اور پانچوال علی مرتضٰی نے رکھا۔ (دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ ) جب اس ترتیب کے بارے میں جانِ دو عالم علی مرتضٰی نے رکھا۔ (دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ ) جب اس ترتیب کے بارے میں جانِ دو عالم علیہ ہوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا -- '' ہو گآءِ الْخُلَفَآءُ مِنْ بَعُدِیُ . '' (یہ عالم علیہ علیہ علیہ کے بارک مقام ہوں گے۔ (۱)

## ماهر کاریگر

انبی دنوں میامہ کا رہنے والا ایک معمار جس کا نام طلق تھا، اتفاقاً مدینہ آگیا اور سب کو معبد کی تقمیر میں مصروف دیکھ کرخود ہی ساتھ شامل ہوگیا۔ جانِ دوعالم علی اس کے ہتھوں کی ماہرانہ حرکت دیکھ گئے کہ بیدکوئی اچھا راج ہے، اس لئے صحابہ کرام سے فرمایا۔۔۔''اس کوکام کرنے دو، بیٹی کے کام کا ماہر ہے اوراچھا کاریگر نظر آتا ہے۔''(۲) تکھیل کا و

مسجد تیار ہوئی تو دورا فقادہ دیہا توں کی سادگی کا نمونہ تھی۔ دیواریں پھروں، کچی اینٹوں اور گارے سے اٹھائی گئی تھیں۔ حبحت پر کھجور کے بیتے ڈالے گئے تھے اور کھجور ہی کے تنوں سے ستون بنائے گئے تھے۔ فرش کچا تھا۔ زور دار بارش ہوتی تو اس قدر پانی میکتا کہ مسجد میں کیچڑ بن جاتا۔ بعض صحابہ نے کیچڑ سے بچاؤ کے لئے اپنی نماز کی جگہ پر کنگریاں ڈال دیں۔ جانِ دوعالم علیہ کے کویہ طریقہ پہند آیا اور آپ نے پورے فرش پر بجری ڈلوادی۔ دیں۔ جانِ دوعالم علیہ کے کہ میں کیا اور آپ نے پورے فرش پر بجری ڈلوادی۔

# اصحاب صفه

متحدے ایک کونے میں مسافروں اورغریبوں مسکینوں کے لئے ایک چبوتر ابھی تیار کیا گیا۔ جہاں کم وہیش ستر [42] درویش منش صحابی مقیم رہتے ، جو ہمہ وقت یا تو اللہ کی

<sup>(</sup>١) تاريخ الخميس ج١، ص ٣٣٣، سيرت حلبيه ج١، ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ المخميس ج ١، ص ٣٣٣، سيرت حلبيه ج٢، ص ٨٨.

عبادت میںمصروف رہتے یا جانِ دوعالم علیہ کی صحبت سے فیضیا بہوتے۔

درى قالين تو كجا ،مىجد ميں كوئى چٹائى تك نەتھى \_ دو جہاں كاسلطان ننگى زمين پر بيٹھ کراپنے اصحاب کو جہا نگیری و جہا نبانی کے آ داب سکھا تا تھا اورای کنکریوں بھرے فرش پر اپنی تا بناک حرمری پیشانی رکھ کر گھنٹوں اپنے رب کے ساتھ مھروف ِراز و نیاز رہتا تھا۔ سلام اس پر کہ جس نے با دشاہی میں فقیری کی

#### حجرات

مبجد کی تغمیر سے پہلے ہی دونوں از واج مطہرات ---حفرت عا کشۃ اور حفرت سودہؓ مدینہ طیبہ پہنچ چکی تھیں ۔اس لئے مسجد کے شالی جانب ان کے لئے بھی دوججرے تیار کئے گئے ۔مبحد کی طرح پیچرے بھی کیجے تھے اور ان کی چھتیں اس قدر نیچی تھیں کہ کھڑے آ دمی کا ہاتھ بآ سانی حصت تک پہنچ جاتا تھا، حجرے تیار ہو گئے تو جانِ دو عالم علی خصرت ابوا یو ب کے گھرسے ان میں منتقل ہو گئے ۔ (۱)

## وطن کی یاد

مدینه طیبه کویٹر ب ای لئے کہا جاتا تھا کہ اس کی آب و ہوا انتہائی خراب اورمضر صحت بھی جوبھی اس شہر میں داخل ہوتا تھا ،عمو مآ و بائی بخار میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔

حضرت صدیق "،حضرت بلال اورحضرت عامر" بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے اور کئی دن تک ان کوشدید بخار آتار ہا۔ایسے میں ان کوصا ف تھری فضااورصحت مند آب وہواوالا مکہ بہت یا دآیا۔اس ارض مقدس کا ایک ایک منظران کے تصور میں ابھرتا اور ان کوتڑیا دیتا ، جب در دِّفراق شدت اختیار کر جاتا تو پرسوز گیتوں میں ڈھل جاتا۔ سنئے! حضرت بلال میں ورد بھری کے میں گارہے ہیں۔

> آلالَيْتَ شَعُرِى هَلُ آبِيْتَنَّ لَيُلَةً بِوَادٍ وَّحَوُلِىُ اِذُخَرٌ وَّجَلِيْل'

وَهَلُ اَرِدَنُ يَوُمًّا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلُ يَبُدُونَ لِي شَامَةٌ وَّ طَفِيل '

(ہائے! کاش! کیا اب بھی مجھے وادی مکہ میں رات گزارنا نفیب ہوسکے

گا--- جہاں میرے حیاروں طرف اذ خوراگی ہواور جلیل کی بیلیں پھیلی ہوں۔

اور کیا اب بھی ایبا دن آئے گا کہ میں مجنہ کے یا نیوں پر جاسکوں اور شامه وطفيل كانظارا كرسكوں\_)(۱)

حضرت صدیق "اورحضرت عامر" نے بھی اس سے ملتے جلتے جذبات کا اظہار کیا۔ حضرت عا نَشْرُ نے اس صورت حال ہے جانِ دوعالم عَلَيْكَ وَمُطلع كيا تو آپ نے دعا فر ما كي ''اے اللہ العالمین! جس طرح مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے، اسی طرح مدینه کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے؛ بلکہ اس ہے بھی زیادہ۔الٰہی! مدینہ کو

ہمارے لئے خوشگوار بنا دے،اس کے پیانوں میں برکت نا زل فر ما دےاوراس کے بخار کو جھے (۲) کی طرف منتقل فر مادے۔''

آ پ کی بیدد عاالیی مقبول ہوئی کہ پھران کو بھی مکہ کی یا دنے نہ ستایا ، نہان میں سے کوئی مکہ کی طرف لوٹ کر گیا؟ بلکہ جو بھی ہجرت کر کے آیا، وہ عموماً یہیں کا ہوکررہ گیا۔ وبائی

امراض کا بھی خاتمہ ہو گیااور آب وہوابھی لطیف وخوشگوار ہوگئی۔ (۳)

(۱) اذخرا یک خوشبو دارگهاس، جلیل ایک خوش نما بیل، مجنه مکه کا ایک بازار، شامه اورطفیل دو پہاڑوں کے نام۔ بیتمام چیزیں سرز مین مکہ سے تعلق رکھتی ہیں۔

(۲) مدینہ سے چندمیل کے فاصلے پرایک جگہ، جوآج کل ویران ہے۔اس زمانے میں وہاں یبودیوں کی آیادی تھی۔

(٣) زرقاني ج ١، ص ٣٣٦، تاريخ الخميس ج ١، ص ٣٥٠، سيرت

حلبيه ج٢، ص ٩١.

#### مواخات

جانِ دو عالم علیہ کے مدینہ طیبہ میں قرار پذیر ہونے کے پعد بہت سے لوگ ہجرت کرکے مدینہ کینجے گئے۔ بیلوگ چونکہ اللہ اوراس کے رسول کی رضا جوئی کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے آتے تھے، اس لئے ان کے پاس مال ہوتا تھا، نہ کوئی جائیداد۔ آپ نے ان کی آباد کاری کے لئے یہ انوکھا طریقہ اختیار فر مایا کہ ہر مہا جرکوکسی نہ کسی انصاری کا بھائی بنا دیا اور چشم فلک نے اطاعت رسول اور ایثار وقر بانی کا یہ جران کن منظر دیکھا کہ ہر انصاری نے اپنے مہا جر بھائی کو پیش کش کی کہ چونکہ آج سے تم میرے بھائی ہو، اس لئے میری ہر چیز میں نصف کے حق دار ہو۔ یہ میری زمین ہے، یہ مکان ہے اور یہ باغ ہے۔ ان سب میں آ دھا حصہ تمہارا، آدھا میرا۔

ہے کوئی نظیراس بے مثال ایثار کی تاریخ عالم میں!؟

# جان دو عالم ﷺ کا بھائی

جانِ دوعالم عَلِيْكُ جب تمام مہاجرین کوانصار کے ساتھ سلسلۂ اخوت میں منسلک فرما چکے تو حضرت علی اروتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی ---''یارسول اللہ! آپ نے سب مہاجرین کو کسی نہ کسی انصاری کا بھائی بنا دیا ہے، مگر مجھے ابھی تک کسی کا بھائی نہیں بنایا ہے۔''آپ نے فرمایا

' أَنُتَ أَخِيُ فِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ. ''(1)

(تم تو دنیاوآ خرت میں میرے بھائی ہو۔)

حضرت علیؓ تو یوں بھی رشتے میں آپ کے بھائی تھے، مگراس مواخات میں شفقت

ومحبت کی جود نیا آباد ہے،اس کی بات ہی اور ہے۔

# اذان كا آغاز

مدینہ میں اسلام لانے والوں کی تعدادون بدن برھتی رہی،مہاجرین کی آمد سے

اس میں مزیداضا فیہ ہوگیا، اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ سب کواوقات نماز ہے آگاہ کرنے کا طریقہ وضع کیا جائے۔اس سے پہلے جب مسلمانوں کی تعدادتھوڑی تھی تو حضرت بلال منازے پہلے بآواز بلند صرف اتنا کہہ دیا کرتے تھے، اَلصَّلواۃ جَامِعَة (جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔) مگر جب اہل اسلام کی تعداد بڑھ گئ تو دور دراز تک آواز پہنچانے کے لئے یہ جملہ نا کافی ثابت ہؤا۔اس لئے جان دوعالم علیہ نے صحابہ کرام ہے مشورہ کیا كهاسسليل ميس كياكرنا جائع؟

سن نے کہا ہُو ق بجانا جا ہے اور کسی نے ناقوس بجانے کا مشورہ دیا (1) اور بھی متعدد رائیں پیش کی گئیں، گر جانِ دوعالم علیہ نے ناقوس بجانا پیند فر مایا۔اگر چہ بیطریقہ عیسا ئیوں کا تھااورآ پاس ہے پوری طرح مطمئن نہ تھے،مگراس وقت پیش کی گئی تجاویز میں اس کا استعال آپ کونسبتا بہتر معلوم ہؤا، اس لئے آپ نے ناقوس بنانے کا حکم دے دیا۔ اسی رات ایک صحابی عبداللہ بن زیرؓ نے خواب دیکھا کہ ایک سبر پوش انسان

ناقوس اٹھائے ہوئے ہے۔عبداللہ نے اس کوآ واز دی۔

''اےاللہ کے بندے! کیابی ناقوس فروخت نہیں کرتے ہو؟'' ''تم اس کوکیا کرو گے؟''سنر پوش نے پوچھا۔ ''ہماس کے ذریعے لوگوں کونماز کے لئے جمع کیا کریں گے۔'' ، ''میںتم کواس ہے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟''

"فنروريتاؤ!"

سنر پوش قبله رو ہوکر کھڑا ہو گیا اوراو نجی آ واز سے اذ ان دینے لگا۔

(۱) بوق، خالی سینگ کو کہا جاتا ہے، جس کو بجا کریہودی،عبادت کے لئے لوگوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے اور نا قوس پیتل وغیرہ کا بناہؤ اایک ڈھول ، جس کو بجا کرعیسائی ،لوگوں کواینے وقت عبادت ےمطلع کما کرتے تھے۔

اَللَّهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ..... لَا إِلٰهَ إِلَّا الله

عبداللَّهُ بيدار ہوئے تو اسی وقت جانِ دو عالم عَلَيْظُةً کی خدمت میں حاضر ہوئے اورا پناخواب بیان کیا۔

جانِ دوعالم عليه في في مايا ---'' يسچا خواب ہے۔تم پيکلمات بلال کوسکھا دو، کیونکہ اس کی آ وازتم سے زیادہ بلندہے۔''

عبداللَّهْ كے بتائے ہوئے الفاظ جبحضرت بلالٌ نے او نجی آ واز میں کہنے شروع کئے تو حضرت عمرٌ دوڑتے ہوئے اور اپنی چا در زمین پر کھیلتے ہوئے آئے اور عرض کی۔ " يارسول الله! اس ذات كي قتم جس نے آپ كوسچارسول بنايا ہے، مجھے بھى خواب میں بعینہ یمی کلمات کسی نے سکھائے ہیں۔''

جانِ دوعالم عَلَيْكُ مسرور موت اور فَلِللهِ الْحَمْد كهدكراس تائيد يرالله كاشكراداكيا(١) اس وقت ہے آج تک ہرمسجد ہے دن میں پانچ مرتبہ بیسامعہ نوازندا بلند ہوتی ہےاوراہل ایمان مسجد کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ اَللَّهُمَّ زِدُهُمُ شَوْقًا وَّذَوْقًا.

# یھود کی عداوت

مدینه طیبہ میں اہل اسلام اعزازی شان سے رہتے تھے اور ہرطرح کے جسمانی تشدد سے محفوظ تھے، مگر یہاں یہودیوں کے ہاتھوں انہیں طرح طرح کی ذہنی اذیتوں کا سامنا كرنايزا\_

تعجب کی بات سے کہ یہودی خود بھی مدتوں سے آخری نبی کے منتظر تھے اور جب تک وہ نبی آیانہیں تھااس کے وسلے سے فتح ونصرت طلب کیا کرتے تھے اور اس کے مبارک نام كےصدقے فتح وكاميا بي كے انعام يا ياكرتے تھے۔

﴿ وَكَانُوا مِنُ قَبُلُ يَسْتَفُتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَ هُمُ مَّا

باب ۱، هجرت رسول

عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعُنَةُ اللهِ عَلَى الْكَفِرِينَ ٥ بِنُسَمَا اشْتَرَوُا بِهِ أَنْفُسَهُمُ أَنُ يَّكُفُرُوا بِمَآ ٱنْزَلَ اللهُ بَغْيًا آنُ يُّنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضُلِهِ عَلَى مَنُ يَّشَآءُ ١﴾

یعنی ان بدبختوں نے اس عظیم ہستی کا انکار کر دیا جس کے طفیل زندگی بھر کا میابیاں اور کا مرانیاں حاصل کرتے رہے۔ بلاشبہایسے احسان فراموش کا فروں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکا رہے۔ان کے انکاروسرکشی کی وجہ صرف پیہے کہ آخری نبی اولا داسلعیل میں مبعوث ہؤ ا ہے۔ جب کہان کے خیال میں نبوت کی حق دار صرف اولا داسحاق ہے۔ حالا نکہ نبوت و رسالت کا دار و مدارکسی خاص سلسلۂ نسب پرنہیں ۔ بیتومحض اللّٰد کافضل ہے۔ وہ جس کو جا ہے

## عبدالته بن سلام

یہودیوں کے سربر آوردہ لوگوں میں ہے صرف ایک ایسے خوش نصیب انسان ہوئے ہیں جوصدق دل سے جانِ دو عالم علیہ پرایمان لائے اور برملاحق کا اعتراف کیا۔ ان کا نا معبداللہ ابن سلام تھا۔ یہودیوں کے عظیم علاء میں سے تھے اور تو رات میں آپ کی جوعلامات بیان کی گئی تھیں ان سے بخو بی آگاہ تھے۔ چنا نچہ جانِ دو عالم علیہ میں مدینہ طیب تشریف لائے تو ابن سلام ماضر خدمت ہوئے اور چندسوالات کئے۔ آپ نے تشفی بخش جواب دیئے تو مطمئن ہو گئے اور آپ کی رسالت کا اقر ار کر کے اسلام میں واخل ہو گئے ۔ پھرعرض کی ---'' یا رسول اللہ! یہودی میری علمیت اور سر داری کےمعتر ف ہیں ۔ آپ مجھے دوسرے کمرے میں بٹھا دیجئے اور یہودیوں کو بلا کران سے پوچھئے کہ میرے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ میری تعریف کریں گے۔ پھران سے کہیں کہ اگر ابن سلام ایمای لے آئے تو کیاتم اس کا اتباع کرو گے؟ چونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں ،اس لئے وہ یہی کہیں گے کہ ابن سلام ایمان لائے تو ہم بھی اس کی پیروی کریں گے۔اس وقت میں باہرنکل آؤں گا اوران کے روبروآپ کی رسالت کا ا قرار کروں گا --- اگر چہ یہودی ایک دغا با زقوم ہے، ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے قول ہے پھر جائيں؛ تاہم ان پر جحت تو قائم ہوجائے گی۔''

سیدالوزی، جلد اول کم سیدالوزی، حدالوزی، حدالوزی،

جانِ دوعالم عَلِيْ فَيْ السَّجُويِزِ كُويِسْدَفْرِ مايا اور يهوديوں كوبلا بھيجا۔وہ آئے تو آپ فے فرمايا --" اے گروہ يهود! اللّٰدے ڈرو، اس ذات كی شم جس کے سواكوئی معبود نہيں ،تم اچھی طرح جانتے ہوكہ مِیں اللّٰد كارسول ہوں ،اس لئے تہمیں چاہئے كہ اسلام لے آؤ۔" اللّٰه كارسول ہوں ،اس لئے تہمیں چاہئے كہ اسلام لے آؤ۔" من بہمیں آپ كی نبوت وغیرہ كاكوئی علم نہیں ۔" يہوديوں نے كہا۔

''اچھا! یہ بتاؤ کہ ابن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔۔۔؟ وہ کیسا

''وہ ہماراسر دار ہے اور سر دار کا بیٹا ہے۔ بہت بڑا عالم ہے اور ایک بڑے عالم کا صاحبز ادہ ہے۔ بہترین انسان ہے اور ایک اچھے آ دمی کا فرزند ہے۔'' یہودیوں نے ابن سلام کی تعریفوں کائیل باندھ دیا۔

''اگروہ میری رسالت کی گواہی دے دیتو ....؟''جانِ دوعالم علیہ نے پوچھا۔ ''تو ہم بھی اس کی پیروی کریں گے۔''

جانِ دوعالم علي في في واز دي -- " ابن سلام! با برآ جا ؤ-"

وہ باہر آئے تو جانِ دوعالم عَلِيْقَةً نے فرمایا -- ''ابن سلام! کیا میں وہی رسول نہیں ہوں جس کا تذکرہ تورات وانجیل میں ہے اور جس پرایمان لانے کاتم سے سابقہ انبیاء زعہ لیا ہے؟''

''بلاشبہ آپ وہی رسول ہیں یارسول اللہ!'' ابن سلام نے کہا، پھریہودیوں سے مخاطب ہوئے اور کہا ۔۔۔''اے قوم یہود! اللہ سے ڈرواوران پرایمان لے آؤ۔ تم خوب

جانتے ہو کہ بیروہی رسول ہیں جن کی آ مد کی بیثار تیں تو رات وانجیل میں موجود ہیں \_'' عبداللہ بن سلام ؓ کو جانِ دو عالم علیہ کے تعریف میں یوں رطب اللیان دیکھ کر

مبد الله بن من من موجون دوجا معصد مي سريف ين يوس . يبود يول كوآ گ لگ گئي-تلملاتے ہوئے ابن سلام سے گو يا ہوئے۔

''أَنْتَ شَوُّنَا وَإِبْنُ شَرِّنَا.''

(تم بدترین انسان ہواور ایک بدترین انسان کے بیٹے ہو۔)

www.maktabah.org

---اورغصے میں پینکارتے ہوئے واپس چلے گئے۔(۱)

#### عالم تورات

یہود یوں نے اگر چہہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور عبداللہ ابن سلام کی بات نہ مانی مرعبدالله بن سلام کے ایمان لانے سے بینمایاں فائدہ مؤ اکہ تورات کا ایک بڑاعالم جانِ دوعالم علی کے لئے میمکن ندر ہا کہ احکام تورات میں حسب منشار دوبدل کرسکیں۔

ا یک د فعہ چندیہودی جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم میں سے ایک مرداور ایک عورت زنا کے مرتکب ہوئے ہیں۔ان کے لئے کیا تھم ہے؟ اگرچہوہ دونوں شادی شدہ تھے اور تورات کے مطابق رجم (سنگسار) کے مستحق

تھے؛ تا ہم يہودي ان كواس سزات بچانا چاہتے تھے۔

جانِ دوعالم علی نے ان سے بوجھا'' تورات میں رجم کے بارے میں کیاا حکام ہیں؟'' ''تورات میں تو رجم کے متعلق کچھ نہیں ہے۔'' انہوں نے کہا''البتہ ہم ایسے زانیوں کورسوا کرتے ہیں اور کوڑے بھی مارتے ہیں۔''

> عبدالله بن سلام جویاس ہی بیٹے تھے، یہ سنتے ہی بول اٹھے۔ ''تم جھوٹ بولتے ہو،تورات میں رجم کا حکم موجود ہے۔''

یبود یوں کی دیدہ دلیری دیکھئے کہ وہ تورات اٹھالائے اور آیتِ رجم پر ہاتھ رکھ کر اس کا ماقبل اور مابعد پڑھ دیا۔عبداللہ بن سلامؓ جیسے عالمِ تورات کے سامنے بیرطفلانہ حرکتیں کیا کام دے سکتی تھیں--! انہوں نے کہا---''تم اپنا ہاتھ اٹھا وَاوراس کے پنچے جوآیت چھیار کھی ہےاس کو پڑھو!"

ہاتھ اٹھایا گیا تو آیتِ رجم ظاہر ہوگئ ، کھسیانے ہوکر بولے---''عبداللہ ابن سلام سچ کہتا ہے یامحد! --- اس میں تو واقعی رجم کی آیت موجود ہے۔''

<sup>(</sup>۱) تاريخ الخميس ج ۱، ص ۳۳۹، سيرت حلبيه ج۲، ص ۱۱۹.

د باب ۱، هجرت رسول ۲۰ مجرت رسول

چنانچہ جانِ دوعالم علی نے انہی کی مذہبی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیا اور دونوں کوسنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ (۱)

#### (١)مشكواة ص ٣٠٩.

عبدالله ابن سلام كاسلسله نسب حضرت يوسف عي جاملتا ب-اسلام لانے سے پہلے ان كانام حصین تھا، جانِ دوعالم علیہ نے تبدیل کرے عبداللہ رکھ دیا۔

ان کے اس اعزاز کا کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے صداقتِ مصطفیٰ پراپی گواہی کے ساتھان کی گواہی كوبھى ذكر فرمايا اور جانِ دو عالم عليك سے كہا كه كهدد يجئے۔ بيدونوں گواہ ميرے لئے كافى ہيں۔ چنا نچيہ ارشادر بانی ہے۔

﴿قُلُ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيُنِي وَبَيْنَكُمُ وَمَنْ عِنْدَه عِلْمُ الْكِتَابِ. ﴾

لینی، یہودیوں سے کہدد یجئے کہ میرے سیا ہونے اور تنہارے جھوٹا ہونے پراللہ گواہ ہے اوروہ

ھخص جس کے پاس تورات کاعلم ہےاور میرے لئے بیدو گواہ کا فی ہیں۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ' جس کے پاس تورات کاعلم ہے' سے مرادعبداللہ بن سلام ہیں۔

ا يك اورمقام پرالله تعالى في ان كوقرآن كى حقانيت پربطورگواه پيش كيا بـ ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدَ مِّنْ بَنِي إِسْرَآءِ يُلَ. ﴾ ( بن اسرائيل ميس ساكيك كواه فقرآن ك كلام الله مون يركوابى دى \_) یہاں بھی شاہد بنی اسرائیل سے مرا دعبداللہ ابن سلام ہیں۔

جانِ دو عالم عَلِيْكَةً نے بار ہاان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔حضرت سعدٌ بیان کرتے ہیں كدايك وفعدرسول الله علي في خدمت مين ايك پياله پيش كيا كيا، جس مين كھانے كى كوئى چيزتقى \_رسول الله نے تھوڑا ساکھا کر ہاتی حچوڑ دیااور فر مایا۔

#### "ابھی ایک جنتی مخص آ کراس کو کھائے گا۔"

حضرت سعظ کہتے ہیں ، میں خوش ہؤ ا کہ میرا بھائی عمیراس بشارت کاحق وارقرار پائے گا ، کیونکہ میں جب گھرسے روانہ ہوَ اتھا، وہ وضو کرر ہاتھا اور رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کے لئے تیار ہو ر ہاتھا، مگراس کی بجائے عبداللہ ابن سلام آئے اور رسول اللہ نے وہ پیالہ ان کوعطا فرما دیا۔ 🖜

رسیدہ بود بلائے.....

عبداللہ بن سلام یک علاوہ یہودیوں میں سے کسی نمایاں شخصیت کا ایمان لاناصیح روایات سے ثابت نہیں --- اور یہود کی فطرت کو دیکھتے ہوئے یہ بات تعجب خیز بھی نہیں۔جن لوگوں نے اپنی ہی قوم (بنی اسرائیل) کے متعددا نبیا قبل کر ڈالے ہوں ،ان سے بیتو قع ہی کب کی جاسکتی ہے، کہوہ ایک عربی نبی پرایمان لاتے اور اس کی اطاعت اختیار کرتے۔

یہ بزدل لوگ اگر چہ کھل کرسا منے ہمیں آتے تھے؛ تا ہم سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کوزچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔

ایک یہودی تھاشاس ابن قیس۔اس کوانصار کا اتحاد وا گھاق ایک آ کھنہیں بھاتا تھا اور
ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا۔ انصار کے دو بڑے قبیلے تھے۔۔۔ اوس اور
خزرج۔اسلام لانے سے پہلے ان میں شدید عداوت تھی اور دونوں میں جگب بعاث جیسی مہلک
ترین لڑائی ہو چکی تھی مگر جانِ دو عالم عیالیہ کی تعلیم و تزکیہ نے ان کی نفر توں کومحبتوں سے اور
عداوتوں کو دوستیوں سے بدل دیا تھا۔

ایک دن شاس نے اوس وخزرج کے مختلف افراد کو ایک جگہ بیٹھ کر باہم بات چیت کرتے دیکھا تو اس کے سینے پرسانپ لوٹ گیا، کہنے لگا ---''اگر انصار کے اتفاق کا یہی حال رہا تو ہمارے لئے مشکل ہو جائے گی۔''

اسی وقت ایک یہودی کو تیار کیا اور کہا کہتم بھی جا کر انصار میں بیٹھ جا وَاور ذورانِ گفتگو کسی طرح جنگِ بُعاث کا تذکرہ نکال لو۔ پھر اس جنگ میں دونو ں طرف کے پٹیا بحروں

ا نہی بثارتوں کی وجہ سے صحابہ کرام ان کو قطعی اور یقینی جنتی سجھتے تھے اور کہا کرتے تھے۔۔۔ مَنُ سَرَّه' اَنْ يَنْظُورَ إِلَى دَجُلٍ مِّنُ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَلْذَا. (جو شخص کسی جنتی کودیکھنا چاہے، اسے چاہئے کہ عبداللہ ابن سلام کودیکھے لے۔)

ساری عمروعظ وتبلیغ اور دین کی خدمت میں صرف کر کے ۴۳ ھے کو خالق حقیقی ہے جا ملے۔

(مستدرك، اصابه، ذكر عبدالله ابن سلام)

www.malaabah.org

نے ایک دوسرے کی جو ہجو کی تھی اور برائیاں بیان کی تھیں ،ان کو بیان کرو---امید ہے کہ ماضی کی یا دان کے جذبات کو بھڑ کا دے گی اور آپس میں لڑ پڑیں گے۔

اوریمی ہؤا --- جونہی اس فتنہ پر دازنے جنگ بُعاث میں کھے گئے اشعار پڑھنا شروع کئے، اوس وخزرج ایک دوسرے پر برتری جتانے گئے۔ پھر بات بوصتے بوصتے اس حد تک پہنچ گئی کہ دونوں فریق چیخ جیخ کراینے مدد گاروں کو بلانے لگے اور تھوڑی ہی دریمیں دونوں قبیلے سلح ہو کرمقا بلے کے لئے صف آ را ہو گئے۔

جانِ دو عالم علی واس صورت حال کا پیۃ چلاتو چندمہا جرین کوساتھ لے کرفورا اس جگه پنچے، جہاں اوس وخزرج میں لڑائی حپھڑا ہی چاہتی تھی اور فر مایا۔

' اَللهُ اَللهُ اللهُ ..... ' (الله سے ڈرو، اللہ سے ڈرو! یہ کیا جاہلیت کی باتیں شروع کر دی ہیں تم لوگوں نے ، حالا نکہ میں تہارے درمیان موجود ہوں ---! کیا تمہیں یا دنہیں رہا کہ اہتم اسلام لا چکے ہواوراس کی برکت سے زمانۂ جاہلیت کی دشمنیاں نیست و نابود ہو چکی ہیں۔اب تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت والفت ڈال دی ہے اور تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنادیاہے۔)

الله جانے ان الفاظ میں کیا تا ٹیرتھی کہ بیتنبہہ سنتے ہی انصار کی آ تکھیں اشکبار ہو گئیں اور وہ لوگ جو چند کھے پہلے ایک دوسرے پر بل پڑنے کے لئے تیار کھڑے تھے،اب روتے ہوئے باہم معانقے کرنے لگے۔(۱)

یوں شاس کی سازش نا کا م ہوگئی اورانصار میں پھر سے محبت کی تجدید ہوگئی۔

ابُن ابَيّ

مدیند منورہ میں جس مخص کے ہاتھوں جان دو عالم علیہ کوحد سے زیادہ دکھ اور تکلیف اٹھانی پڑی،اس کا نام عبداللہ ابن ابی تھا --- منافقوں کا سر دار،سامنے جی صد قے کرنے والا اور پس پشت انتہائی دلآ زار باتیں کرنے والا ،حیلوں بہانوں کا ماہر، دروغ گو،

خاب ۱، هجرت رسول

سیدالوری، جلد اوّل کم

چرب زبان اورجھوٹی قتمیں اٹھانے میں بے باک۔

جانِ دو عالم علیہ کے ساتھ اس کی غیر معمولی عداوت کا سبب یہ تھا کہ آپ کے مدینة تشریف لانے سے پہلے اہل مدینہ اس کوا پنا با دشاہ بنا نا چاہتے تھے۔ تاج وغیرہ بن چکا تھا اوررسم تاج پوشی کی تیاری ہور ہی تھی کہ اچا تک آپ کی آمدے بیسار اپروگرام درہم برہم ہوگیا اور سریرتاج سجانے کی آ رز وابن ابی کے دل ہی میں گھٹ کر رہ گئی ، کیونکہ لوگوں نے عملاً اس بے تاج با دشاہ کواپنا تا جدار مان لیا تھا جس کے تعلین کا نقشہ تا جوں کی زینت بنا اور شاہوں نے بھیداحتر ام اس کواپنے سروں پر رکھا۔

تاج وتخت سے محرومی کا صدمه آخرتک ابن ابی کے دل میں کانے کی طرح کھٹکتا ر ہااوراس کو جانِ دوعالم عليہ کی عداوت پراکسا تا رہا۔ پہلے پہل تو وہ علانیہ مخالفت کیا کرتا تھا۔ چنانچہایک دفعہ جب آپ مسلمانوں ، یہودیوں اورمشرکوں کے ایک مخلوط اجتماع میں دعوت حق دینے کے لئے تشریف لے گئے تو ابن ابی نے آپ کی گفتگوین کرنہایت گتا خانہ انداز میں کہا کہ ہمیں تمہاری باتوں ہے کوئی دلچپی نہیں ہے۔ جو پچھے بیان کرتے ہو، اگرحق بھی ہو، تب بھی ہماری مجلسوں میں آ کرہمیں نہستایا کرویتم جا کراپنے گھر میں بیٹھو،اگروہاں کوئی تم سے ملنے آئے تواس کے سامنے بے شک بیان کرتے رہو۔

حضرت عبداللدابن رواحہ (۱) بھی اس محفل میں موجود تھے۔انہوں نے ابن ابی كى ياده گوئى سن كركها --- د منهيس يارسول الله! آپ ضرور بهارى محفلوں ميں تشريف لايا کریں اور ہمیں نفیحت کیا کریں ہمیں تو آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔''

اس بروہاں موجودلوگوں میں ہنگامہ بریا ہوگیا۔ بری مشکل سے جانِ دوعالم علیہ نے تمام فریقوں کو ٹھنڈا کیا۔واپس آ کرآپ نے حضرت سعدابن معاذ سے ساراوا قعہ بیان کیا تو حضرت سعدنے کہا --- ' یارسول الله! ابن ابی ہے درگز رفر مادیجے ، کیونکہ ہم لوگ اس کو بادشاہ بنانے کی تیاریاں کررہے تھے۔آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے وہ اس اعز از ہے محروم رہ گیا ہے ،اس لئے الی باتیں کر کے اپنے دل کی بھڑ اس نکالتا ہے۔''

جانِ دوعالم عليه وجمه رحمت تھے،اس وقت معاف فر مادیا۔(1)

اسی طرح ایک اور مرتبه جانِ دو عالم علی این درازگوش پرسوار ہوکر ابن ابی کو دعوتِ اسلام دینے گئے۔ آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام مجھی تھے۔ ابن ابی کے پاس پہنچے تو اُس نے نہایت تحقیر آمیز کہج میں کہا ---''اِلَیْکَ عَنِیْ .......' (مجھ سے یرے ہو، تمہارے گدھے کی بد بوے میراد ماغ پھٹا جارہا ہے۔)

ا یک عاشق رسول انصاری نے جواب دیا ' و اللهِ لَحِمَادُ رَسُولِ اللهِ اَطْیَبُ رِ يُحًا مِّنُكَ. ''(خداكی قتم! رسول الله كا گدها تجھے نیا دہ خوشبو دار ہے۔)

اس موقع پر بھی ابن اُبی کے حامیوں اور جانِ دوعالم علیہ کے صحابیوں میں جھگڑا ہوگیااور ہاتھایا ئی تک نوبت پینجی۔

غرضيكها بن أبي ابتداء ميں كھل كر جانِ دو عالم عليكية كى مخالفت كيا كرتا تھا، مگر جب اسلام کثرت ہے پھیل گیا تو کھلی دشمنی برقر ارر کھنے کی جرأت نہ کرسکا ،اس لئے بظاہر مسلمان بن گیااوراسلام کی آٹر میں اہل اسلام کی جڑیں کا نیخے کی کوششوں میں لگ گیا۔

مَنُ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلِّ لَه '

عجیب بات ہے کہ ابن ابی کا بیٹا پکا سچا مومن تھا اور باپ کے کرتو توں سے متنفر و بیزارتھا شانِ رسالت میں باپ کی گتا خیوں پراس کا خون کھول اٹھتا اور وہ کچھ کر گز رنے کے لئے بے تاب ہوجا تا۔

ایک بارابن ابی نے ایک گتا خانہ جملہ کہا۔ بیٹے کو پتہ چلا تو اس وقت جانِ دو عالم عَلِينَةً كَى خدمت ميں حاضر ہؤ ااورعرض كى ---'' يارسول الله! اگر اجازت ہوتو ميں ا پنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔''

الله الله! ارحمة للعالمين كى شانِ رحيمى وكريمى كصدقے كه آپ فير مايا---

سیدالوری، جلد اول ۲۵۰ کے جاب ۲، هجرت رسول ۲۵۰

'وُلا، للكِنُ بَرِّ أَبَاكَ. ''(نبيس،وهتمهاراباپ ب-اس كےساتھاچھاسلوك كياكرو\_) (I) ہے کوئی انتہااس راُفت وشفقت کی ---! جس شخص کی گتا خیاں اس کے حقیقی بیٹے کے لئے نا قابل برداشت تھیں، جانِ دوعالم علیہ نہصرف بیر کہان کوخندہ بیشانی ہے برداشت كرتے ہيں؛ بلكهاس كے بيٹے كوباپ ہے اچھابرتا ؤكرنے كى تلقين فرماتے ہيں!!(٢) سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعا ئیں دیں

تحويل قبله(٣)

۲ھ میں تحویل قبلہ ( قبلہ کی تبدیلی ) کاوہ فر مانِ دلنواز نازل ہؤ اجس سے ثابت ہؤ ا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محم علیہ جانِ دوعالم علي في جب مدينه طيبه تشريف لا ئے تو يہاں اہل اسلام كے علاوہ تين

(۱)سيوت حلبيه ج۲، ص ۲۸.

(٢) ابن أبي مرتے وم تک جانِ دو عالم عليہ کی دشمنی پر کمر بستہ رہا۔اس ظالم نے آپ کو معاذ الله، اَذَلّ (نہایت ذلیل انسان) تک کہا۔ (تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔)اس کے باوجود جب بیمر گیا تو رحمیے عالم بنفس نفیس اس کی نماز جنازہ کے لئے تشریف لے گئے۔حفرت عمر اللہ نے عرض کی---'' یا رسول اللہ! بیتو منافق تھاا ورمنافقین کے بارے میں ارشادِر بانی ہے کہان کیے لئے اگر آپ ستر مرتبہ بھی بخشش مانگیں ، تب بھی اللہ تعالی ان کونہیں بخشے گا۔

جانِ دوعالم علي في فرمايا ---''ميں ستر بار سے زيادہ مغفرت طلب كرلوں گا۔'' بي توجيهه آپ نے محض اس لئے اختيار فر مائی تھی كه شايداس طرح اس بد بخت كی معانی كی كوئی صورت نکل آئے مگر اللہ تعالیٰ اٹنے بڑے گتاخ کومعاف کرنے پرکسی طرح آ مادہ نہ ہؤا۔ای وقت آیت اترى ﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِّنهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَّلا تَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ . ﴾ (ان منافقول ميں سے اگر کوئی مرجائے تو آپ نداس کی نماز جناز ہ پڑھیں ، نداس کی قبر کے پاس کھڑے ہوں۔ )

(٣)واضح رہے کہ تحویل قبلہ کا حکم چندغز وات کے بعد نازل ہؤا ہے، گرہم نے تسلسل قائم ر کھنے کے لئے انغز وات کوغز وہُ بدر کے ساتھ ذکر کیا ہے اور تحویل قبلہ کا واقعہ پہلے بیان کر دیا ہے۔ سیدالوزی، جلد اول ۲۵۱ کے دول ۲۵۱ کے دول ۲۵۱ کے دول کے دول

فتم کے لوگ آباد تھے۔ یہودی ،عیسائی اورمشر کین ۔عبادت کے وقتِ مشرکین کعبہ کی طرف منه کیا کرتے تھے اور عیسائی و یہودی بیت المقدس کی طرف۔ جانِ دو عالم علیہ چونکہ مشرکین کی بنسبت عیسائیوں اور یہودیوں کوتر جیج دیا کرتے تھے ، کیونکہ وہ بہر حال اہل کتا ب تھاورانبیاء سے ایک گونہ نسبت رکھتے تھے۔ اس بناء پر ابتداء میں آپ نے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا اورمسجد نبوی کی پہلی تغییر اسی رخ پر کی گئی۔ بیمصلحت بھی ملحوظ خاطر رہی ہوگی کہ اس طرح اہل کتاب کی تالیفِ قلب ہوگی اور وہ اسلام کی طرف راغب ہوں گے۔مگراب آپ كادل چا متا تھا كەكعبەكوقىلەقرارديا جائے ، كيونكەمتىقل طور پرايل اسلام كامركز عقيدت اورمبحودالیہاللہ کا وہی گھربن سکتا تھا جھے آپ کے جدامجد حضرت ابراہیم الطفیٰ نے تغییر کیا تھا ، کیکن اگر آپ اذخود کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیتے تو منافقین کو پیر کہنے کا موقع مل جاتا کہ رسول الله ابھی تک کوئی قبلہ ہی نہیں طے کریائے ہیں مبھی ایک طرف رخ کرنے کا حکم دیتے ہ ہیں ،بھی دوسری طرف،قبلہ نہ ہؤ اتما شاہؤ ا\_

منافقین کی اس مکنہ یاوہ گوئی ہے بچنے کے لئے آپ چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں با قاعدہ وی نازل ہواوراللہ تعالیٰ کی طرف سے کعبہ کوابدالآ باد تک قبلہ قرار دے دیا جائے۔ وی کے انتظار میں آپ بار بار اپنا روئے انور آسان کی طرف اٹھا کر دیکھتے تھے کہ شاید جریل النظیلا تحویل قبلہ کا تھم لے کرنازل ہورہے ہوں۔ آخر آپ کی دلی تمنا برآئی اور پیہ جانفزاوجي نازل ہوئي۔

﴿ قَدُنَرُى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنُّكَ ثِبُلَةً تَرُضَاهَا فَوَلّ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِ ﴾ قرآن حكيم، سوره ٢، آيت ١٣٣.

(ہم دیکھ رہے ہیں (اے حبیب) تہارے چبرے کا بار بارآ سان کی طرف اُٹھنا،اس لئے ہم تمہیں پھیر دیتے ہیں اس قبلے کی جانب جو تہمیں پیند ہے،تو اب اپنا منہ مجدحرام کی طرف موڑلو۔)

اس کے بعد ہمیشہ کے لئے کعبہ کرمہ قبلہ بن گیا۔

قارئين كرام! قَدْنُونى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ ---أَلاية مِن پيارومجت كى جودنيا آباد ہے اس کی صحیح تر جمانی کے لئے الفاظ نہیں ملتے۔ یوں سیچھے کہ اللہ تعالی فر ماتا ہے۔ ''اے میرےمحبوب! میرے لئے تو دونوں ممتیں برابر ہیں --- کعبہ ہو کہ بیت

المقدس مگر تمہیں چونکہ کعبہ پیند ہے اور مجھے تمہاری خوشنو دی و رضا مطلوب ہے ، اس لئے صرف تیری رضاکی خاطر میں نے قبلہ تبدیل کردیا ہے۔''

واصح رے کہاس آیت کا ابترائی حصہ --- قَدْنُوای سے تَوْضَاهَا تک--محض رضائے مصطفیٰ کی اہمیت ا جا گر کرنے کے لئے نازل ہؤ ا ہے۔ ور نہ تحویل قبلہ کے حکم كے لئے تو آيت كا آخرى حسم كافى تھا۔ يعنى ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ

ر ہی ہیہ بات کہ تحویلِ قبلہ کا تھم کس معجد میں نازل ہؤ اٹھا ---مسجد بنی سلمہ میں یا مبحد نبوی میں؟ وحی کا نزول کس حالت میں ہؤ اتھا ---نماز کے دوران یا نماز ہے پہلے؟ تھم تحویل کے بعد جو پہلی نماز پڑھی گئی وہ کون سی تھی ---ظہر کی یا کسی اور وقت کی؟ تو اس سلسلے میں روایات کے اندر خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔اردوز بان کے بیشتر سیرت نگاروں نے اس روایت پرانھھار کیا ہے جس کو ابنِ سعد نے واقدی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ واقدی نے تو اس کو ختصر ابیان کیا تھا مگر پھھاور راو یوں نے اس میں مزید تفصیلات کا اضافہ کردیا ہے جس کی وجہ سے بیرواقعہ بہت دلچسپ اور مزیدار ہو گیا ہے۔

واقعداس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز جان دوعالم علی حضرت بشربن البراء بن معرور کی والدہ سے ملاقات کے لئے ان کے گھرمحلّہ بن سلمہ میں تشریف لے گئے تو بشرطی والدہ نے دوپہر کے کھانے کا اہتمام کر دیا۔ اس اثناء میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا، چنانچہ جانِ دوعالم علی کے قبیلہ بن سلمہ کی مسجد میں حب معمول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ظہر پڑھانی شروع کی۔ جب دورگعتیں پڑھا چکے تو جرئیل امین حاضر ہوئے اورا شارہ کیا کہ کعبشریف کی طرف منه پھیر کر بقیہ نماز کمل کریں عظم اللی ملتے ہی آپ نے نماز کی حالت میں اپنارخ کعبہ کی طرف پھیرلیا اور آپ کی اقتداء میں تمام نمازیوں نے بھی بلاتامل اپنے منہ بیت المقدس سے پھیر کر کعبہ شریف کی طرف کر لئے۔ چونکہ مدینہ طیبہ سے بیت المقدس شال کی جانب ہےاور کعبہ شریف اس کے بالمقابل جنوب کی طرف ہے،اس لئے اس کی تبدیلی کا ·تیجہ بیہ ہؤ ا کہ پیچیے جہال مستورات نماز ادا کر رہی تھیں ، وہاں مرد آ کر کھڑے ہو گئے اور ان كى جگەمىتورات آكر كورى موكئيں ۔اس وقت بير آيات نازل موكيس

﴿ قَلْنُوا يُ تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُو لِّيَنَّكَ قِبُلَةً تَرُضَاهَا مِ

فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ م ﴾ قرآن حكيم، سوره ٢، آيت ٣٣ ١. (ہم دیکھ رہے ہیں (اے حبیب) تہارے چرے کا بار بارآ سان کی طرف اُٹھنا، اس لئے ہم تنہیں پھیر دیتے ہیں اس قبلے کی جانب جوتنہیں پند ہے، تو اب اپنا منہ

مبجد حرام کی طرف موڑلو۔) اس لئے بیمبجد ،مبجدِ للتنین کے نام سے مشہور ہوئی۔

[ طبقات ابن سعد، ج اقتم ثاني ،ص ٣٠ ،٣٠ اورسيرت حلبيه ، ج٢ ،ص ١٣٧ ، سے ماخوذ ] اس روایت سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ایک بیرکہ بیوا قعہ مجد بی سلمہ میں پیش آیا تھا، دوسری بیکہ وحی کا نزول نماز کے دوران ہؤ اتھا اور تیسری بیکہ وہ نماز ظہر کی تھی لیکن تسجیح بخاری میں حفزت برا اُٹابن عازب سے اس سلسلے میں جو چارروا بیتیں منقول ہیں ، یعنی

(۱) --- ج ا، كتاب الايمان ، باب الصلوة من الايمان ، ص • ا

(٢)--- ج ١، كتاب الصلوة ، باب التوجه نحوالقبلة ، ص ٥٥

(m)---ج٢، كتاب النفير، باب ولكل وجهة ،ص ١٣٥

(٣)---ج٢، كتاب اخبار الاحاد، باب ماجاء في اجازة خبر الواحد، ص ٧٧٠ ا

ان روایات میں نہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ بیرواقعہ کس معجد میں پیش آیا تھا، نہاس کی کوئی صراحت ہے کہ وحی کا نز ول کس حالت میں ہؤ اتھا؛ البیۃ ص• اوالی روایت کے مطابق تھم تحویل نازل ہونے کے بعد جو پہلی نماز پڑھی گئی تھی وہ ظہر کی نہیں ؛ بلکہ عصر کی تھی ---وَاوَّلُ صَلواةٍ صَلَّاهَا صَلْوةُ الْعَصْرِ.

اس تعارض كوبعض محدثين في اس طرح دوركيا بيك "أوَّلُ صَلواةٍ" مين صَلوة ہے مرا وصلا ۃ کاملہ ہے، لینی بوری نماز۔مطلب سے کہ وجی کانزول تو نمازظہر ہی کے دوران مؤ اتھا --- جبیبا کہ ابن سعد کی روایت میں ہے--- مگر وہ نماز چونکہ آ دھی بیت المقدس کی طرف اور آ دھی کھیے کی طرف رخ کر کے بردھی گئی تھی اس لئے تھم تحویل کے بعد پہلی بوری نماز جو کعبه کی ست ادا کی گئی، وه نمازعصرتھی۔

یہ ایک اچھی تو جیہ ہے---اگریشلیم کرلیا جائے کہ تحویلِ قبلہ کی وحی نماز ظہر کے دوران نازل ہوئی تھی ،حالا تکہ یہ بات سیح روایت کے خلاف ہے۔

علامدابن کثیر قَدْنَوای تَقَلُّبَ وَجُهِ کَ---اَلْایة کَاتْفیر میں سنن نسائی کے

حوالے سے بیروایت لائے ہیں:-

حضرت ابو سعیدابن المعَلَّی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ عَلِی کے زمانے میں ہرروزمسجد (نبوی) میں جایا کرتے تھے اور وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن حب معمول ہم مجد کے پاس سے گذرتے ہوئے اندر گئے تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ عَلِی منبر پرتشریف فرما ہیں۔ میں نے کہا کہ آئ ضرور کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہے۔ جب ہم وہاں بیٹھ گئے تو رسول اللہ عَلِی نے یہ آیت تلاوت فرمائی قَدُنَوی تَقَلَّبَ وَجُهِکَ۔۔۔آلایہ تو میں نے کہا۔۔''آؤ! ہم دو رکعت پڑھ لیس، پہلے اس سے کہ رسول میں نے اپنے ساتھی سے کہا۔۔''آؤ! ہم دو رکعت پڑھ لیس، پہلے اس سے کہ رسول اللہ عَلِی منبر سے اُتریں۔اس طرح ہم وہ پہلے انسان ہوں گے جنہوں نے (اس آیت کے اللہ عَلِی منبر سے اُتریں۔اس طرح ہم وہ پہلے انسان ہوں گے جنہوں نے (اس آیت کے نول کے بعد) کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔''

چنانچہ ہم نے اوٹ میں ہوکر دورگعتیں پڑھ لیں۔ پھر رسول اللہ علیہ منبر سے پیخ تشریف اوٹ میں ہوکر دورگعتیں پڑھ لیں۔ پھر رسول اللہ علیہ منبر سے پنچ تشریف لائے اورلوگوں کونماز ظہر پڑھائی۔ تفییر ابن کشر، جا،ص ۱۹۳،السنن الکبرٰ ی للنسائی ، کتاب النفیر، باب قولہ تعالیٰ ، قَدُنَو ٰ ی تَقَلَّبَ وَجُهِکَ، ج ۱۰ص ۱۷]
سجان اللہ! حکم الٰہی کی بلاتاً خیرتمیل کرنے میں سبقت لے جانے کی کسی دلچپ امروں منہوں نے فور الپراہمی کرلیا۔۔۔!!

#### رضى الله تعالىٰ عنهما

سنن نسائی کی اس روایت اور ابن سعد والی روایت میں صرف ایک چیز مشترک ہے کہ دونوں میں نماز ظہر کا ذکر ہے، اس کے علاوہ تمام چیزیں مختلف ہیں، کیونکہ اس روایت کے مطابق سیوا قعہ مجد نبوی کا ہے، نہ کہ مجد بنی سلمہ کا، کیونکہ منبر صرف مجد نبوی میں تھا۔ اس میں سیبھی واضح طور پر مذکور ہے کہ وق کا نزول نماز کے دوران نہیں ہؤاتھا؛ بلکہ اس سے خاصا پہلے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ نے باقاعدہ منبر پر بیٹھ کریہ آیات حاضرین کوسنائیں، پھر اتن دیر تک منبر پر جلوہ افروز رہے کہ ابوسعیڈاوران کا دوست دور کعتیں پڑھ کرفارغ ہو گئے، تب آپ منبر سے اُتر ہے اور نماز پڑھائی۔

یہ صورت حال عقل و نقل کے عین مطابق ہے کیونکہ تحویل قبلہ کے حکم کا جانِ دوعالم علیہ کی دن سے انتظار فرمار ہے تھے اور بار بارا پنی نگا ہیں آسان کی طرف اُٹھار ہے تھے، پھرالی کیا ایمرجنسی پیش آگئ تھی کہ عین حالتِ نماز میں وحی اتار نی پڑگئی ---؟! یوں

بھی اس ایک موقعہ کے علاوہ میرے علم میں کوئی ایس وجی نہیں ہے جوعین حالتِ نماز میں اُڑی ہو۔۔۔اوراییا ہونا، ہے بھی خاصا بعید ازامکان۔ یونکہ نزول وجی کے وقت آپ پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی وہ عمومی حالت سے یکسرمختلف ہوتی تھی جس کی وجہ سے پاس بیٹھنے والے فورُ امحسوس کر لینتے تھے کہ اس وقت آپ پر وجی نازل ہور ہی ہے۔ اس دوران آپ ونیاوی اور مادی عالم سے ایک گونہ مقطع ہوجاتے تھے اور عالم قدس کے ساتھ ہمتن مر بوط ہوجاتے تھے۔ ظاہر ہے نماز باجماعت کے اندرائیں کیفیت کا طاری ہوجا نابعیداز فہم ہے۔ اگر ایسا بھی ہو ا ہوتا تو صحابہ کرام ضرور بیان کرتے کہ فلاں وقت اور فلاں مقام پر عین ناز کے اندرآپ پر وجی کا نزول شروع ہوگیا تھا اور نماز کے بعد آپ نے بیان فر مایا تھا کہ دورانِ نماز مجھ پر بیروی کا نزول شروع ہوگیا تھا اور نماز کے بعد آپ نے بیان فر مایا تھا کہ دورانِ نماز مجھ پر بیروی نازل ہوئی ہے۔اہلِ علم جانتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ منقول نہیں ہے، ورانِ نماز مجھ پر بیروی نازل ہوئی ہے۔اہلِ علم جانتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ منقول نہیں ہے، ورانِ نماز مجھ پر بیروی نازل ہوئی ہے۔اہلِ علم جانتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ منقول نہیں ہے، ورانِ نماز مجھ پر بیروی نازل ہوئی ہے۔اہلِ علم جانتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ منقول نہیں ہے، ورانِ نماز مجھ پر بیروی نازل ہوئی ہے۔اہلِ علی جانے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ منقول نہیں ہے، ورانِ نماز مجھ پر بیروی نازل ہوئی ہے۔اہلِ علم جانتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ منقول نہیں ہے۔

اگرنماز کے اندروق کا نزول تسلیم بھی کرلیا جائے تو اگلا مرحلہ اس سے زیادہ نا قابلِ فہم ہے۔ کیونکہ مدینہ منورہ سے بیت المقدس شال کی جانب ہے اور کعبہ جنوب کی طرف ۔ اب ذرا تصور سیجئے کہ جانِ دوعالم علیہ شال کی طرف منہ کئے نماز پڑھارہے ہیں اور آپ کے پیچھے چار پانچ صفیں مردوں کی اور تین چار صفیں عورتوں کی کھڑی ہیں ۔ دستور کے مطابق ایک دوصفیں بچول کی بھی ہول گی ۔ اب اس حالت میں اگر تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوجائے تو کیا ہوگا؟

قارئين كرام!

اس کے بعد میں جو بچھ لکھنے جارہا ہوں وہ محض عقلی احتمالات اورامکانی تصورات ہیں اور جھے اس بات سے بہت ڈرلگتا ہے کہ جانِ دوعالم علیقی کی طرف کوئی ایسا احتمال منسوب ہوجائے جو آپ کے شایانِ شان نہ ہو،اس لئے ادبا اوراحر امنا آپ کا ذکر فی الحال موقوف کرتے ہوئے فرض کر لیجئے کہ کوئی اورامام مردوں ،عورتوں اور بچوں کی آٹھ دس صفوں کونماز پڑھا رہا ہواورسب کونماز کے اندرشال سے جنوب کی طرف منہ کرتا پڑجائے تو وہ کیا کریں گے ؟

کیاامام اورمقندی اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے رہتے ہوئے جنوب کی طرف منہ کر لیس گے یا کوئی اور طریقة اختیار کریں گے؟ پہلی صورت توممکن نہیں ہے کیونکہ اس طرح امام

www.maleidbalit.org

بیچھے ہوجائے گا اورمقتدی آ گے۔ یقینًا بیرا یک اُلٹی اور انوکھی امامت ہوگی ---!

بصورت دیگرا مام کوشال سے جنوب کی سمت جانا پڑے گا ،تو کیا وہ صفوں کو درمیان سے چیرتا ہؤا دوسری طرف جائے گایا پہلی صف کے آگے سے گھوم کرصفوں کے کنارے کنارے چاتا ہؤاعورتوں کی آخری صف ہے بھی پیچھے جا کر کھڑا ہوگا ---؟ بہر حال امام تو جوطریقه مناسب سمجھے گا اختیار کرلے گا مگرایسی حالت میں مقتدیوں کو کیسے پیۃ چلے گا کہ امام بیسارے کام نماز کے اندر کرر ہاہے؟ خصوصًا اس صورت میں ، جب آن کومعلوم ہی نہ ہو کہ ا مام كدهر جانا حيا ہتا ہے اور كيول جانا حيا ہتا ہے---! و وتو يہي سمجھيں گے كہ امام نے كسى وجبہ سے نماز توڑ دی ہے اور اب کسی نہ کسی طرح مسجد سے باہر نگلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ الی صورت میں وہ بھی اپنی اقتراء ختم کر دیں گے اور نماز توڑ کر چرت ہے امام کی حر کات وسکنات کو د کیھنے لگیں گے۔

اگر بالفرض مقتدی کسی نا قابلِ یقین طریقے ہے آخر تک اقتداء برقرار رکھنے میں کامیا ہے بھی ہو جا کیں تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ مردعورتوں کی جگہ جا ئیں اورعورتیں مردوں کی جگہ۔ درمیان میں بچوں کوبھی کہیں نہ کہیں ایڈ جسٹ کرنا پڑے گا۔۔۔ اور مز ہے کی بات سے ہے کہ بیرساری ہلچل اور چیلت پھرت نماز کے اندر ہور ہی ہوگی \_سجان اللہ! نماز نه ہو کی پُتلی تما شاہو گیا ---!!

(لغرفن بيتمام امكاني احمالات مضحكه خيزيين اوراس قابل نهيس بين كه جانِ دوعالم علی اور صحابہ کرام کی طرف ان کی نسبت کا تصور کیا جائے۔اس لئے ہمارے خیال میں سیجے منظروہی ہے جونسائی کی روایت میں بیان کیا گیا ہے۔اس کےمطابق وحی کا نزول نمازے کافی پہلے ہو چکا ہوگا۔اس کے بعد جانِ دوعالم علیہ نے نبر پرجلوہ افروز ہوکران آیات کی تلاوت فر مائی ہوگی اورلوگوں کواس اہم حکم کی توضیح وتفصیل بتائی ہوگی ، پھرمعمولِ سابق کے برعکس بالکل مخالف سمت میں نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے ہوں گے اور آ پ کے پیچھے نہایت سکون واطمینان سے پہلے مردوں، پھربچوں اور آخر میںعورتوں نے صفیں بنا کرظہر کی نما زادا کی ہوگی۔

عقلی وجوہ کے علاوہ محد ثانہ نقطۂ نظر سے بھی نسائی کی روایت ہی قابل ترجیج ہے كيونكه حافظ ابوعبدالرحمن احمرابن شعيب النسائي عظيم الثان محدث ومحقق بين اوران كي سنن

کمرای کی تلخیص جوسنن النسائی کے نام سے معروف ہے، صحاح ستہ لیعنی حدیث کی چھکیج کتابوں میں شامل ہے؛ جبکہ محد ابن سعد نہ خود امام نسائی کے ہم مرجبہ ہیں، نہ ان کی کتاب طبقات کیرای کی وہ حیثیت ہے جوسنن نسائی کی ہے۔ پھرا بن سعد نے بشر کی والدہ والا واقعہ ''یقَالُ'' (کہا جاتا ہے) کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اہلِ علم جانتے ہیں کہ صیغهٔ مجہول سے بیان کردہ تعلیقات مردو دہوتی ہیں۔

علاوہ ازیں طبقات ابن سعد ہی میں ایک اور بے سند تعلیق یا کی جاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ واقعہ جانِ دوعالم علیہ کی اپنی مسجد، یعنی مسجد نبوی کا ہے---وَیُقَالُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَكُعَتَيْنِ مِنَ الظُّهُرِ فِي مَسْجِدِهِ بِالْمُسْلِمِينَ ---الخ (اور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ فیا نے اپنی مسجد میں لوگوں کوظہر کی دو رکعتیں يرها كيس---الخ)

الیی متضا دا ورمتعارض تعلیقات پر بھلاکس طرح اعتبار کیا جاسکتا ہے---! اس لئے ہارے خیال میں صحیح بات وہی ہے اور اتن ہی ہے جتنی کہ نسائی کی روایت میں مذکور ہے۔اس کے علاوہ جانِ دوعالم علیہ کا حضرت بشر کی والدہ سے ملا قات کے لئے جانا اور مسجد بنی سلمہ میں نماز پڑھانا اور عین نماز کے اندر وحی کا اُتر نا اور جانِ دوعالم ﷺ کا چل کردوسری طرف جانا اور مردوں کاعورتوں کی جگداورعورتوں کا مردوں کی جگه نتقل ہونا ، چند عجو بہ پبندراو یوں کا تیار کر دہ فسان<sub>ت</sub>ع علیہ ہے جو نہ عقلاً درست ہے ، نہ ہی نقلأ قابلِ قبول ہے۔

قارئین کرام! مندرجہ بالا دلائل سے بی بھی بخو بی واضح ہو جاتا ہے کہ بخاری کی صلاة العصو والى روايت كى جوتوجيه بعض محدثين نے بيان كى ہے، وہ درست نہيں ہے کیونکہ اس کی بنیاد اس پر ہے کہ اس سے پہلے جوظہر کی نماز پڑھی گئی تھی، وہ آ دھی بیت المقدس اور آ دھی کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئ تھی۔ حالا نکہ ایبا کوئی واقعہ سرے سے پیش ہی نہیں آیا تھا؛ بلکہ حکم تحویل نماز سے پہلے نازل ہو چکا تھا اور وہ نمازیوری کی پوری کعبہ کی جانب رخ کر کے ادا کی گئی تھی۔ اندریں صورت کہا جا سکتا ہے کہ صلوۃ العصر مین "عمر" كالفظ كسى راوى كى بجول چوك ہاور سيح صلوة الظهر ہے۔ يعنى حكم تحويل كے بعد سب سے پہلی نماز جو آپ نے ادا فر مائی ، وہ ظہر کی تھی ۔لیکن اس میں بیالجھن ہے کہ

صلوة العصويين امام بخاري منفردنهين بين؛ بلكه ترندي كي روايت مين بهي صلوة العصوبي ندكور ہے۔[ترندي، ج٢ تفيير سورة القره، ص١٢٢]

اگر کٹرت روایات کی بنا پر صلوۃ العصو کوتر جیج دی جائے تو پھریہ کہنا پڑے گا کے سنن نسائی میں جونماز ظہر کا ذکر ہے، وہ کسی راوی کا اشتباہ یا تساہل ہے اور منبر ہے اُتر کر جانِ دوعالم ﷺ نے جونماز پڑھائی تھی ،وہ در حقیقت ظہر کی نہیں ؛ بلکہ عصر کی تھی۔

بہر حال نماز ظہر کی ہو یا عصر کی ،حکم تحویل اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا اور وہ بوری نماز کعبہ کے رخ پر پڑھی گئی تھی۔

اس کے بعد ایک عجیب ایمان افروز واقعہ پیش آیا جو بخاری کی اسی ص٠١ والي روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ علیہ نماز پڑھا چکے تو فَخُورَجَ رَجُلٌ مِّمَّنُ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى آهُلِ مَسْجِدٍ وَهُمُ راَكِعُون،

فَقَالَ: أَشُهَدُ بِاللهِ لَقَدُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فِبَلَ مَكَّةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمُ قِبَلَ الْبَيْت.

( جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نما زعصر پڑھی تھی ،ان میں سے ایک آ دمی باہر نکلا اورا کیے معجد والوں کے پاس سے گذرا جو (بیت المقدس کی طرف منہ کئے ہوئے ) حالت رکوع میں تنھے، بیدد مکھ کراس آ دمی نے بآ واز بلند کہا ---''میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے (ابھی ابھی) رسول اللہ کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔'' یہین کروہ جس حالت میں تھے،ای میں گھوم کرروبکعبہ ہو گئے۔)

الْكُنْزِ! كس مخدوم ومطاع كوايسے اطاعت وامتاع كرنے والے پيروكارنصيب ہوئے ہوں گے کہ رکوع سے فارغ ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا اور جوں ہی کا نوں میں پیہ آ وازیزی کہ جان دوعالم علیہ نے مکہ کی طرف منہ کر کے نمازیز ھائی ہے،ای وقت حالتِ ركوع مين بى كعيم كل طرف رخ كرليا\_

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ ٱجُمَعِيُن.

واضح رہے کہ بیرچھوٹی م مجد تھی اور زیادہ تر لوگ چونکہ مبجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے اس کئے اُس معجد میں گئے چنے چند نمازی ہوں گے۔اتنی مخضری جماعت کے مخالف ست میں منہ پھیر لینے سے وہ اُلجھنیں پیدانہیں ہوتیں جومردوں، بچوں اورعورتوں کی کثیر تعداد کے زُخ بدلنے ہے پیش آتی ہیں۔

سيدالورى، جلد اول

بہرحال بیالوگ بھی نماز تو عصر کی ہی پڑھ رہے تھے، جبیہا کہ بخاری کی دیگر روایات میں صاف مذکور ہے؛ البتہ بیہ پہتنہیں چاتا کہ مجد کون سی تھی۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے شارح بخاری علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں۔

هُوَمَسُجِدُ بَنِي سَلْمَةً، وَيُعْرَفُ بِمَسْجِدِ الْقِبُلَتَيُن.

[عمدة القارى، ج ١، ص ٢٨٦] (وہ مسجد بنی سلمتھی ، جومبجدِ بلتین کے نام سے مشہور ہے )

اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ایک تو یہ کہ تحویلِ قبلہ کا حکم مبجد بن سلمہ میں نماز ظہر کے دوران ہرگز نازل نہیں ہؤ اٹھا۔اگر ایساہؤ ا ہوتا تو وہ لوگ عصر کی نماز لا زمّا کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ تحویلِ قبلہ کا حکم ظہر کی نماز کے دوران بنی سلمہ ہی

کے معجد میں نازل ہواور آ دھی نمازظہر کعبے کے رُخ پر پرمھی بھی جا چکی ہومگرعصر کے وقت بنی

سلمہ پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوجا ئیں--!! دوسری بات پیمعلوم ہوئی کہ مسجدِ مبلتین کا بینام اس لئے نہیں پڑا کہ اس میں جانِ

دوعالم علی کے ایک ہی نماز دوقبلوں کی طرف منہ کر کے پر بھی تھی ؛ بلکہ خود بنی سلمہ نے بیان کر کہ جان دوعالم علی کے مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، نماز کے دوران ہی اپنا زُخ کعے کی طرف کرلیا تھا۔اگر چہا ہے واقعات چنداورمبجدوں میں بھی پیش آئے تھے مگر سب ہے پہلا واقعہ چونکہای مسجد میں ظہور پذیر ہؤ اتھااس لئے اس کا نا م سچر بلتین پڑگیا۔

هذا ما تبين لي والحمد لله رب العلمين.

مزیدوضاحت کے لئے اگلے صفح پرنقشہ ملاحظہ فر مائیں اور دیکھیں کہ نماز کے اندر قبلہ بدل جانے ک صورت میں کیا کیا مسائل پیش آئیں گے۔

نماز کے اندرقبلہ بدل جانے کی صورت میں اکھاڑ کچھاڑ کا امکانی نقشہ جنوب (نیاقبلہ) وہ جگہ جہاں امام نے پنچنا ہے

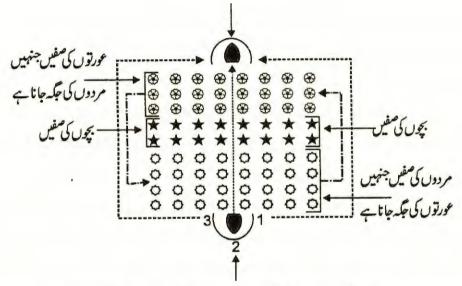

امام کے کھڑے ہونے کی جگداوراس کے دوسری طرف جانے کے مکندراستے (پرانا قبلہ)

شال

اس نقشے کے مطابق سب سے زیادہ مشکل عورتوں کو پیش آئے گی کیونکہ اگر وہ ثال کی طرف رخ رکھتے ہوئے مردوں کی جگہ آئی گیونکہ آئر وہ ثال کی طرف رخ رکھتے ہوئے مردوں کی جگہ آئیں گی تو اس دوران ،ان کے مند قبلہ کی طرف زُن کر نے کے بعد مردوں کی جگہ میں ان کی نماز فاسد ہوجائے گی۔اوراگروہ اپنی جگہوں پر جنوب کی طرف زُن ٹر نے کے بعد مردوں کی جگہ آئیں گی تو اُنہیں اُلئے پاؤں چل کر آٹا پڑے گا اور بیا خاصا مشکل کا م ہوگا :خصوصا جب مردان کی جگہ نتقل ہو رہے ہوں گے اور بی خاصا مشکل کا م ہوگا :خصوصا جب مردان کی جگہ نتقل ہو رہے ہوں گے اور بی حال ہوں گی۔۔۔!اللہ بی ان عورتوں کے حال پر حم کرے۔

#### اذن جعاد

جانِ دو عالم علیہ نے مکہ میں قیام کے دوران کفار کے سامنے بیزریں اصول پیش کیا تھا کہ

Friz

کفار کو چاہئے تھا کہ اس فرا خدلانہ پیش کش کو قبول کرتے ہوئے آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے -- خصوصاً جب آپ چرت کرکے مکہ مکر مہ سے سینکڑوں میل دور آ بے حقوق اب اہل مکہ کو کیاحق پہنچتا تھا کہ آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے اور آپ کی راہ میں روڑے اٹکاتے ؟

مگرافسوس! کہ اہل مکہ نے ہجرت کے بعد بھی اپنی روش نہ بدلی اور مدینہ میں بھی آپ کوستانے اور پریشان کرنے کی کوششوں میں گےرہے۔ چنانچے سب سے پہلے ابوجہل نے ابن ابی کے نام ایک خط لکھا۔ ذرااس خط کے تیورتو دیکھئے۔لفظ لفظ سے غرور، تفاخراور جان دوعالم علیقے کے ساتھ بے پناہ عداوت کے بھبھوکے پھوٹے ہیں۔

اِنَّكُمُ اَوَيُتُمُ صَاحِبَنَا، وَإِنَّا نُقُسِمُ بِاللهِلَّتُقَاتِلُنَّهُ وَتُخُرِجُنَّهُ اَوُ لَنَسِيْرَنَّ اِلَيُكُمُ بِاجْمَعِنَا حَتَّى نَقُتُلَ مُقَاتِلَتَكُمُ وَنَسْتَبِيْحَ نِسَآءَ كُمُ. (١)

ہم نے ہمارے آ دمی کو پناہ دے رکھی ہے اور ہم اللہ کی تئم کھا کر کہتے ہیں کہ تہمیں اس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا اور اس کو مدینہ سے نکالنا پڑے گا، ورنہ ہم سب تم پر حملہ آ ور ہو

کرتمہارے مردوں کوتل کردیں گے اور تبہاری عورتوں کواپنے استعال میں لائیں گے۔

جانِ دوعالم علی کاس خط کا پتہ چلاتو آپ ابن ابی کے پاس تشریف لے گئے۔ (اس وقت ابن ابی نے اسلام کا لبادہ نہیں اوڑ ھاتھا۔) اور اسے سمجھایا کہ اگرتم ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے تو تمہیں اپنے ہی بھائیوں اور عزیزوں سے لڑنا پڑے گا۔

چونکہ ابن ابی کے اکثر رشتہ دار ایمان لا چکے تھے، اس لئے آپ کی بات ہا آسانی اس کے سے میں آگئی۔ یوں بھی مدینہ میں ابن ابی کی اب سنتا ہی کون تھا، اس لئے وہ مشرکیین

باب ۱، هجرت رسول

کے اس مطالبے کو بورانہ کرسکا۔

میرحربہ نا کام ہوگیا تو اہلِ مدینہ کو دہشت ز دہ کرنے کے لئے مشرکین کی ٹولیاں مدینہ کے گرد ونواح پرحملہ آ ورہوکرلوٹ مار کرنے لگیں۔ چنانچہ ایک دفعہ کرزین جابر فہری

نے مدینہ کی چرا گاہ پر حملہ کر دیا اور جانِ دو عالم علیقے کے مویثی لوٹ کرلے گیا۔ مدینہ میں

اس واقعہ کی اطلاع پینچی تو آپ نے چند صحابہ کی معیت میں اس کا تعاقب کیا۔ گر دیر ہو چکی تھی اور کرزنچ کرنکل گیا تھا۔

اس ز مانے میں ہروقت بیدھڑ کا لگار ہتا تھا کہ کہیں مشرکین ، مدینہ پر چڑ ھائی نہ کر دیں ،اس لئے صحابہ کرام رات ہو کہ دن ، ہروقت مسلح رہا کرتے تھے۔

كَانُوا لَا يَبِيتُونَ إِلَّا بِالسَّلَاحِ وَلَا يُصُبِحُونَ إِلَّا فِيهِ. (رات كوبهي بتهار بندر باكرتے تھے اور دن كوبھي)

کیکن ابھی تک چونکہ جہا د بالسیف کی اجازت نہیں ملی تھی ، اس لئے مسلمان مدینہ سے باہرنکل کرکسی پرحملہ نہیں کرتے تھے۔ آخروہ دن بھی آ گیا جبغریب الدیار مظلوموں کو

دشمنوں پرتلوارا ٹھانے کی اجازت مل گئی اور بیآ یت کریمہ نازل ہوئی۔ دیمرین نئیز دیمر مئی زور میں میں کا در سے میں انہاں میں انہاں ہوئی۔

﴿ أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهُ عَلَى نَصُرِهِمُ لَقَدِيْرٌ • لَكُونَ لِكَانَ كَمُ طَلَومِيت كَيْشِ نَظراب ان كو لَقَدِيْرٌ • ﴿ جَن لُوكُولَ كَ سَاتُهُ لُرَابَ ان كُو

بھی دشمن سے مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے اور اللّٰہ تعالیٰ ان کی نصرت پریقیناً قا در ہے۔) اس اجازت کے ساتھ ہی تاریخ اسلام ایک سے دور میں داخل ہوگئ اور مدتوں

کے ستائے ہوئے لوگ شمگروں سے دودوہاتھ کرنے کے لئے کمربستہ ہوگئے۔(۱)

(۱) آگے بڑھنے سے پہلے ایک اصولی بات کرلی جائے تا کہ سلسلۃ غزوات کو سجھنے میں آسانی رے۔

اسلام میں جہاد کی جواہمیت ہے، وہ ہرصاحب علم پرروش اور واضح ہے۔ای جہاد کی بدولت جانِ دو عالم علیقے کی حیات طیبہ میں ہی عرب کا بیشتر حصہ زیر آگیں آ گیا تھا۔ پھر صدیق اکبڑ، ا

www.maileubeiicore

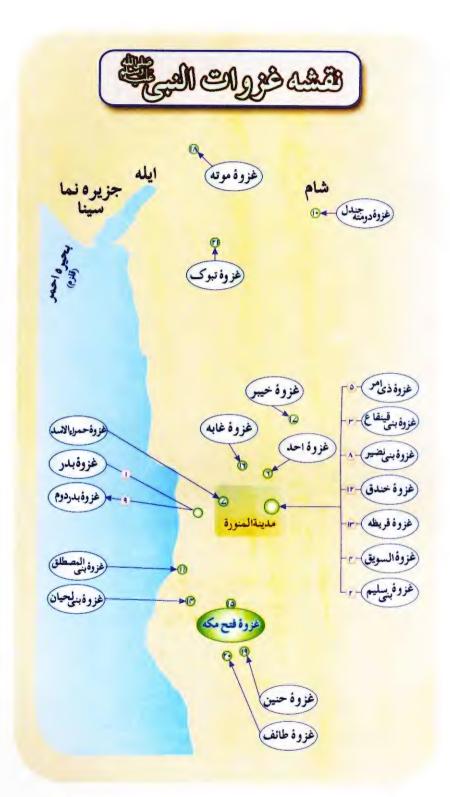

# www.maktabalt.org

دُکھتی راً

مشرکین مکہ کی مجموعی طاقت کے مقابلے میں اہل مدینہ کی قوت نہ ہونے کے برابر تھی ؛ تا ہم اہل مدینہ کے ہاتھ میں مشرکین کی ایک دکھتی رگ موجودتھی اور جب بھی مشرکین مکہ ، اہل مدینہ کوڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے ، مدینہ والے اسی رگ پر ہاتھ رکھ دیتے

فاروق اعظم اورعثانِ غی نے اس سلسلے کواتنا آگے بڑھایا کہ اس دور کی فقوعات پڑھ کر جیرت ہوتی ہے۔
مجاہدین اسلام'' ہر ملک ملک ما است کہ ملک خدائے ماست' کے جذبے سے سرشار، عرب سے نکلے اور
چھوٹی موٹی ریاستوں کا تو ذکر ہی کیا ، روم وایران جیسی بظاہر نا قابل تنجیر طاقتیں ان کے عزم وہمت کے
آگے سرگوں ہوگئیں اور'' صحرا است کہ دریا است جہد بال و پر ماست' کا منظر آشکارا ہوگیا۔ ہیروں سے
مرصع سونے کے تاج تو ڑو دیئے گئے ، بلند و بالا تحت پوند زمین کردیئے گئے اور جہاں تک ہوسکا، خدا کی
زمین پر خدا کا قانون نا فذکر دیا گیا۔ رہی ہی کسرنورالدین زگی اور صلاح الدین ایو بی نے پوری کردی
اور آخر میں سلطان مجموعثانی نے قطنطنیہ فتح کر کے عیسائیت کے تا بوت میں آخری کیل تھو تک دی۔

یورپ کے مؤ رخین نے جب اپنی تاریخ بد پر نظر دوڑائی اوراپنے آباء واجداد کی شرمناک شکستوں کے حالات پڑھے تو انہیں ماضی کی اس ذلت سے نکلنے کا سوائے اس کے کوئی طریقہ نظر نہ آیا کہ اپنی مظلومیت کا رونا رویا جائے اور مسلمانوں کو خونخو ار اور ظالم قوم کی حیثیت سے پیش کیا جائے ۔ چنا نچہ انہوں نے بجابدین اسلام کی ایسی لرزہ خیز تصویر بیان کی کہ ہر پڑھنے والے کے روی نگئے کھڑے ہوجا کیں۔ ان کے نزد یک بجابدین گویا وحشت و ہر ہریت کے جسے اور سفاکی وقیر مانی کے پتلے تھے جو ہاتھوں میں خون ان کے نزد یک بجابدین گویا وحشت و ہر ہریت کے جسے اور سفاکی وقیر مانی کے پتلے تھے جو ہاتھوں میں خون آشام توارین لئے آگ اور خون کی ہولی کھیلتے ہوئے اور تہذیب و تدن کا ہر نقش مٹاتے ہوئے دنیا بھر میں مصروف تا خت و تاران جے۔

اس بھیا تک تصویر کا اتنا پر و پیگنڈہ کیا گیا کہ خود مسلمان اپنے تا بناک ماضی سے مجوب وشرمندہ نے نظر آنے گلے اور اس سے گلوخلاصی کی تذہیریں کرنے گلے۔

اس دور کے اہل قلم محققین بھی اس معاشرے کے افراد تھے، اس لئے وہ بھی اس پروپیگنڈ بے متاثر ہو گئے اور اس سوچ میں پڑ گئے کہ اسلام کے دامن سے جارحیت اور پیش قدمی کا''داغ'' کس طرح دھویا جائے۔ آخر انہوں نے بید تدبیر کی کہ تاریخ اسلام کی تمام جنگوں کو کھینچ تان کر دفاعی سے

#### چنانچداسی زمانے میں حضرت سعد بن معافظ عمرہ کے لئے مکه مرمه سکتے تو امیدا بن

قراردیناشروع کردیااور بینظریه پیش کیا که اسلام توایک امن پسند مذہب ہے۔اس کو جنگ وجدل ہے کیا سروکار؟ ہاں، جب مسلمانوں پر حملے کئے گئے اوران کو بار بارستایا گیا تو مجبوراً انہیں بھی تکوارا ٹھانا پڑی ---اوروہ بھی محض اپنے دفاع کے لئے۔

مویا سارا جھڑا اسلامی ریاست کی بقا کا تھا، اگر کسی محدود سے خطہ زیمن پر اسلامی سلطنت سلامت رہتی تو پھر دنیا بھر میں خواہ بچے بھی ہوتار ہتا ،مسلمانو س کواس ہے کوئی غرض نہ ہوتی ۔وہ اپنی عبادت وریاضت میں مگن رہتے اورائی مملکت کی حدود سے ایک اٹیج آ کے نہ سرکتے۔

اورمشر کین ساری اکر فوں بھول جاتے۔

قار كين كرام! تصوير كے بيدونوں رخ غلط ہيں ۔اسلام في مجابدين كے لئے جوضابطة اخلاق مقرر کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی وحشت و بربریت کا تصور بی نہیں کیا جاسکتا۔ اگر آپ صلح و جنگ كتفيلى ضوابط سے آگابى حاصل كرنا جا جے مول تو مولانا مودودى كى كتاب الجهاد فى الاسلام كا مطالعه شيخے۔

م بم يهال صرف اتنابتا ما چا ج بي كه تاريخ اسلام كى بعض جنگيس اگر چدد فا عي بين ؟ تا جم تينول خلفاء کے دور میں جوجنگیں لڑی گئیں، وہ زیادہ تر پیش قدمی کی آئینہ دار ہیں۔ان معرکوں کی ساری تاریخ پڑھ جائے ،کہیں آپ کو پینظرنہیں آئے گا کہ سلمانوں کے کسی نمائندے نے کسی درباریا مجلسِ نما اکرات میں برکہا ہوکہ ہم تو محض دفاع کے لئے تکلے ہیں۔وہ تو ایک ہی بات کہتے تھے۔اسلام لاؤ، یا جزیدادا کرو ورنہ جنگ کے لئے تیار ہوجاؤ۔

کیا بیا نداز دفاعی جنگوں کا ہے؟

دراصل رسول الله علي كا بعثت كا مقصد عى بيه عدد ين حق كوتمام اديان يرغالب كرديا جائے اور دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک اسلام کا پرچم لہرا دیا جائے۔ ارشادر بانی ہے۔

﴿ هُوَالَّذِى اَرُسَلَ رَسُولُه ، بِالْهُداى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظُهِرَه ، عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوُ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ٥ ﴾ (قرآن حكيم سوره ٢١، آيت ٩)

(اس نے اپنارسول بھیجا، ہدایت اور دین حق کے ساتھ تا کداس دین کوتمام ادیان پر 🖜

خلف کے ساتھ پرانی دوئی کی بناپرای کے ہال قیام پذیر ہوئے۔ایک دن حضرت سعدؓ امیہ کوساتھ لے کرطواف کے لئے نکلے، تو ابوجہل ہے آ منا سامنا ہو گیا۔ابوجہل نے امیہ سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے بتایا کہ سعد بن معاذ ہے۔ یہ سنتے ہی ابوجہل کو

''تم لوگوں نے''بے دینوں' (مسلمانوں) کو پناہ دے رکھی ہے اور ان کی ہر طرح سے امداد و تعاون کر رہے ہو! میں ہرگزیہ نہیں دیکھ سکتا کہتم لوگ آ کر کعبہ کا طواف کرو۔خدا کی قتم اگرتم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو زندہ فی کرنہیں جاسکتے تھے۔''

''اگرتم ہمیں جج اور طواف سے منع کرو گے تو ہم بھی تمہارا مدینہ والا راستہ بند کر دیں گے۔'' حضرت سعد ٹنے بھی ترکی بیرتر کی جواب دیا۔

یہ خوفنا ک دھمکی سنتے ہی ابوجہل خاموش ہو گیا اور پھرکوئی بات نہ کی ۔ (1) یہ تھی قارئین کرام!وہ دکھتی ہوئی رگ،جس پر ہاتھ دھرتے ہی ابوجہل کو چپ لگ گئے۔

غالب كرديا جائے ، اگرچەشركول كويد بات ناگوارگزرے\_)

غصه آگیااور براوراست حضرت سعد سے گویاہؤا۔

اس كى مزيدتشر تكجانِ دوعالم عَلِيلَةً كاس قرمان سے بوتى ہے، جوتنن عليه روايت سے مروى ہے۔ أُمِرُ ثُ أَنُ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُو اللهِ اِللهِ اِللهُ فَإِذَا قَالُو هَا عَصَمُو المِنِي دِمَاءَ هُمُ وَ أَمُوا لَهُمُ. الحديث

(جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک اڑتار ہوں، جب تک سب لوگ لا اللہ اللہ نہ کہہ دیں۔ جب انہوں نے بیکلمہ پڑھ لیا تو پھران کے خون اوراموال محفوظ ہوجا کیں گے۔)

بال! الروه جزيراداكرني والت كواراكرلس -- حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ

ہاں: الروہ بربیادا لرے ی وقت توارا کریں --- حتی یعطو البجزید عن بد وهم صَاغِرُ وُنَ --- تو پھر بھی جان و مال محفوظ ہوجا کیں گے، کیکن اس صورت میں ان سے حکومت چھن جائے

تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ ہم اس موقف پر بیبیوں عقلی ولائل پیش کر سکتے ہیں۔ بہر حال روح اسلام یہی ہے اور یہی روح بیشتر اسلامی غزوات میں کار فرمار ہی۔معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کرنے سے حقیقین نہیں بدلا کرتیں۔

(۱) بخاری ج۲، پېلاصفحه

www.maktahah.org

سیدالوری، جلد اوّل ۱۳۲۲ خیاب ۲۳۲۲ معرت رسول ۲

بات دراصل بدہے کہ اہل مکہ کی معیشت کا سارا دار و مداراس تجارت پرتھا جو اہل مکہ شام کے ساتھ کیا کرتے تھے، کیونکہ مکہ کی سرز مین تو ''وادی غیر ذی زرع'' (نا قابل زراعت )تھی، وہاں غلہ کی پیداوارسرے ہے ہوتی ہی نہیںتھی۔ان کی دولت اون ، کھالیں اور چڑا وغیرہ تھی۔اہل مکہ یہ چیزیں شام لے جا کرفروخت کر دیا کرتے تھے اور وہاں سے ضروریات ِ زندگی خریدلاتے تھے۔اس مقصد کے لئے ان کے تجارتی قافلے اکثر و بیشتر شام كى طرف آتے جاتے رہتے تھے۔خود جانِ دو عالم عليہ بھی ایک مرتبہ حضرت خدیجہ كا مال لے کرشام تشریف لے گئے تھے اور شام جانے کے لئے بہرصورت مدینہ کے پاس سے ہوکر گزرنا پڑتا تھا۔ اگر اہل مدینہ تجارت کا بیراستہ بند کر دیتے تو اہل مکہ فاقد کشی پر مجبور ہو جاتے۔ابوجہل اس حقیقت سے بخو بی آگاہ تھا،اس لئے حضرت سعدؓ کی دھمکی سننے کے بعد اسے پچھ بولنے کا حوصلہ نہ ہؤا۔

### غزوه اور سریه

جان دوعالم علی ایک ماہرسیدسالار کی حیثیت سے جب حالات کا جائزہ لیا تو اس نتیج پر بہنچ کمشر کین مکہ کی خرمستوں کا اصل سبب ان کی معاشی آ سودگی ہے جوانہیں تجارت شام کی وجہ ہے حاصل ہے،اگراس تجارت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جا کیں تو ان كے غرور و تفاخر ميں كافى حد تك كى آسكتى ہے۔ چنانچداس مقصد كے لئے آپ نے كيے بعد دیگرے متعددمہمیں ترتیب دیں اور ان کے ذمے بیکام لگایا کہ مکہ اور شام کے درمیان چلنے والے قافلوں پر حملے کریں اورانہیں ہراساں کریں ،تا کہشر کین کی تجارت کا راستہ غیر محفوظ ہو جائے ۔ بعض مہمات میں آپ خود بھی شریک ہوئے۔ اصطلاحاً الی تمام چھوٹی بڑی مہمات کوجن میں آپ خودشامل ہوئے ہوں ،غزوہ کہاجاتا ہے اور جن میں آپ کی شمولیت نہ ہوئی ہوانہیں سریہ کہا جاتا ہے۔ بیفرق ذہن شین کر کیجئے ، تا کہ آئندہ آپ کوالمجھن نہ ہو۔

تین سرایا (سریه کی جمع)

جانِ دوعالم عليه في خو پہلاسر بدروانہ فر مایا، و ہمیں افراد پر شمتل تھا اوراس کی قیادت حضرت مخرقا کے ہاتھ میں تھی۔اس سریہ کا ہدف وہ تجارتی کارواں تھا جوشام سے

واپس آ رہا تھا اوراس میں ابوجہل بھی شامل تھا۔ یہ تین سوافراد پرمشمل ایک بڑا قافلہ تھا۔ حضرت حمزہ نے ان کوساحل سمندر کے پاس جالیا۔ وہ بھی حضرت حمز ڈاکو دیکھ کررک گئے اور مقابلے کے لئے صف آ را ہو گئے ۔اگر مقابلہ ہوتا تو معرکے کارن پڑتا ، کیونکہ ایک طرف اگر ا بوجہل جبیہا خدا ورسول کا دشمن تھا تو دوسری جانب الله ورسول کا وہ شیر تھا، جس نے مکہ میں کمان مارکرابوجہل کا سرلہولہان کر دیا تھا۔ (۱) مگرلزائی چھڑنے سے پہلے ہی ایک مقامی مخض مجدی ابن عمر درمیان میں آ گیا اور فریقین سے لڑائی نہ کرنے کی اپیل کرنے لگا۔ مجدی اگر چہخودمسلمان نہیں تھا، مگرمسلمانوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ دوسری طرف اہل مکہ کے ساتھ بھی اس کی دوستی تھی۔اب بیاس کے اپیل کرنے کے انداز کا کرشمہ تھایا فریقین کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت ہی کچھالیں تھی کہ کوئی بھی اس کی بات رَ دنہ كرسكا اور دونوں فريق مقالبے ہے دستبر دار ہوگئے ۔ نتيجة قافلہ بخيريت مكه مكر مہنچ گيا اور مسلمان مدینه طبیبه واپس آ گئے۔ (۲)

دوسراسر بيحضرت عبيدةً ابن الحارث (٣) كي قيادت ميں روانه كيا گيا۔شركاء كي تعداداسی [۸۰] کے لگ بھگ تھی ،جن میں فاتح ایران حضرت سعد ابن ابی و قاص ﴿ ٣ ) بھی

<sup>(</sup>۱) پیواقعه سیدالورای، ج۱،ص۲۰۵ پرگزر چکاہے۔

<sup>(</sup>٢) بظاہر بيسر بينا كام نظر آتا ہے، كيكن بغور جائزه ليا جائے تو پية چلنا ہے كہ اصل مقصد بورا ہو چکا تھا، کیونکہ سربیہ کا تھے نظر، بیتھا ہی نہیں کہ قافلے پر بہر صورت حملہ کرنا ہے۔ وہ تو مشرکین کوصرف بیہ جمّانا چاہتے تھے کہ اب شام کا راستہ غیر محفوظ ہو گیا ہے اور پیمقصد لڑ ائی نہ ہونے کے باوجود حاصل ہو چکا تھا۔اس کئے جب حفزت حمزہ نے والیسی پررپورٹ پیش کی تو جانِ دو عالم علیہ فی نے ان سے پینیس فر مایا کہ آپ کو مجدی کی بات ماننے کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ آپ نے مجدی کے اس اقد ام کوسر اہااور فرمایا "مجدی ایک نیک نشس انسان ہے۔ "سیوت حلبیہ جس، ص ۱۷۳.

<sup>(</sup>٣) حضرت عبيدة و بى خوش بخت صحابي بين كه بوقت جان سپردن ان كارخسار جان دو عالم عليلة کے یائے اقدس پر رکھاہؤ اتھا تفصیل انشاء اللہ غز وہ بدر میں آئے گی۔

شامل تھے۔ان کا نشانہ دوسوافرد برمشتل وہ قافلہ تھا جوابوسفیان کی سرکردگی میں شام سے واپس آ ر ما تھا۔ رابغ نامی جگه میں فریقین کا تصادم ہؤا، مگر معاملہ صرف تیراندازی تک محدودر ہا۔ اس جنگ میں حضرت سعد انے اپنے ترکش کے سارے تیرسامنے و هیر کرر کھے تھے اور تاک تاک کرنشانے لگا رہے تھے۔اس دن حضرت سعدؓ کے پاس کل ہیں تیر تھے، جن میں ہےایک بھی خطانہیں ہؤ ا۔

تیروں کی بوجھاڑ سے متعدد مشرکین بری طرح زخمی ہو گئے اور آخر کارمیدان چھوڑ کر بھاگ گئے ۔مسلمانوں نے مزید تعاقب کرناغیر ضروری سمجھااورواپس چلے آئے۔ تيسرا سرية حضرت سعد ابن ابي وقاص كي سربرا بي ميں ايك اور كاروان كو دہشت ز دہ کرنے کے لئے بھیجا گیا اور انہیں تھم دیا گیا کہتم نے قافلے پراس وقت حملہ کرنا ہے جب وه وادی خرارے گزرر ماہو۔

حضرت سعدؓ نے خرار تک پہنچنے میں بہت احتیاط سے کام لیا اور دشمن کے مخبرول ہے اوجھل رہنے کی خاطر صرف رات کی تاریکی میں دبے یا وُں سفر کیا ، مگرافسوں کہ بیساری پیش بندی را نیگال گئی اور حضرت سعدٌ جب وادی خرار پنچے تو پیته چلا که قافله ایک دن پہلے ہی وادی عبور کرچکا ہے۔(۱)

غزوهٔ "ابواء" یا "ودان" (۲)

شام کی طرف قافلہ ہائے تجارت کی آمدور فت کا سلسلہ منقطع کرنا د فاعی لحاظ ہے اتن اہمیت رکھتا تھا کہ اس مقصد کے لئے ترتیب دی گئی بعض مہمات کی قیادت

(٣) ابواء اور ودان دونوں مقامات قریب قریب ہیں۔اس لئے بعض مؤ رخین اس کوغز وہ

ابواء لکھتے ہیں اور بعض و دان۔

<sup>(</sup>۱) سرایا کی ترتیب میں اختلاف ہے۔مندرجہ بالا ترتیب علامة صطلانی اور دیگر کئی مؤرخین نے اختیار کی ہے اور یہی قرین قیاس بھی ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوزرقانی ج ا،ص ۲۲ ما ۲۲ ما ۲۲ ما البدايه والنهابيرج عن ٢٣٢ تا٢ ٢٣٠

جانِ دوعالم علی بنفس نفیس فر مائی۔ چنانچہ پہلی مہم جس میں آپ شامل ہوئے ،غزوہ ا بواء ہے۔ اس غزوہ میں صرف ساٹھ مہاجرین آپ کے ساتھ تھے۔عکم حضرت حزہ کے ہاتھ میں تھا اور ہدف حب سابق قریش کا ایک کا روان تھا۔ کارواں تو پچ کرنگل گیا ؛ البیتہ اس مہم سے بیظیم فائدہ حاصل ہو گیا کہ ابواء کے باشندوں سے جو بی ضمر ہ سے تعلق رکھتے تحضلح كامعابده ہوگيا۔

> معاہدے کامضمون حسب ذیل ہے۔ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ م '' يتر ريم محدر سول الله (عليه) كى بن ضمر ٥ كے لئے (۱) بی ضمر ہ کے جان اور مال محفوظ ہوں گے۔

(ب) اگر بی ضمر ہ پر کوئی دشمن حملہ آ ورہو، تو بی ضمر ہ کی بھر پور مدد کی جائے گی۔

(ج) بنی ضمر ہمجھی بھی اللہ کے دین کی مخالفت نہیں کریں گے۔

( د ) آگر بنی ضمر ہ کورسول اللہ اپنی امداد کے لئے کیاریں تو بنی ضمر ہ کے لئے آپ کی بیکار بر لبیک کہنالا زمی ہوگا۔

بی ضمرہ کے ساتھ میاللداوراس کے رسول کا عہدہے۔"

مدینہ کے گردونواح میں آباد قبائل میں ہے ایک مضبوط قبیلے کے ساتھ اس قتم کا معاہدہ ہوجانا --- اور وہ بھی کسی قتم کی لڑائی مجٹرائی کے بغیر--- دفاعی نکتهٔ نظر سے بلاشبہ بہت بوی کا میابی ہے۔

# غزوات بواط ، عشیره ، بدرالاولیٰ

یہ نتیوں غزوات تھوڑے سے عرصے میں کیے بعد دیگرے پیش آئے۔ پہلے دو غزوات کا مقصد تو وہی تھا، یعنی قافلہ ہائے تجارت پر حملے، مگرغزوہ ابواء کی طرح ان دو غز وات میں بھی رشمن سے مدھ بھیٹر نہ ہوسکی اور جانِ دوعالم علیق کسی قتم کی اڑ ائی ہے دوجیا ر ہوئے بغیر واپس تشریف لے آئے ؛ البتہ غزوہ عثیرہ میں بی مدلج کے ساتھ ویبا ہی معاہدہ

ہوگیا،جبیبا کہ بیضمر ہے ہؤ اتھا۔

غزوہ بدرالا ولی کا سبب بیہ و اکہ کرز ابن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پرڈ اکا ڈالا اور مویثی لوٹ کر لے گیا، جانِ دو عالم عَلِی کوخر پیجی تو آپ چنداصحاب کے ساتھ اس کے تعاقب میں بدرتک تشریف لے گئے ، مگر کرز کا پچھ پندنہ چل سکا،اس لئے واپس چلے آئے۔

سریه عبدالله بن جحش 🖔

مکہ اور طاکف کے درمیان ایک جگہ تھی جس کا نام نخلہ تھا۔ وہاں ہے مشرکین کے قا ظلے اکثر گزرتے تھے۔ جانِ دو عالم علیہ نے حضرت عبداللہ ابن جحش کی سرکردگی میں ا یک مهم نخله کی طرف بھی روانہ فر مائی جوصرف بارہ افراد پرمشمتل تھی۔

ان کوروانہ کرتے وقت جانِ دو عالم علیہ نے عبداللہ ابن جحشؓ (۱) کوایک خط دیا

(۱) حضرت عبدالله ابن جحش عان دوعالم علي علي كله يهي كان داد بهائي بين \_ والده ماجده كانام اميمه بنت عبدالمطلب ہے۔ایک بہن سیدہ زینب بنت جمش جانِ دوعالم علی کی زوج مطبرہ اور تمام مؤمنین کی مال ہیں۔ آپ قدیم الاسلام صحابی میں جو دارارقم کے زمانے سے بھی پہلے دولت اسلام سے مشرف ہو چکے تھے۔ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں ---اور بقولِ بعض پہلی ہجرت میں بھی ---شامل تھے۔ مٰدکورہ بالاسریہ کا قائد بناتے وقت جان دو عالم علیہ نے انہیں امیرالمؤمنین کے خطاب سے نوازا تھا اور آپ کی بارگاہ سے بیعالیشان خطاب بلاشبدا یک عظیم اعزاز ہے۔

غزوہ احدیس لڑتے لڑتے ان کی تکوارٹوٹ گئی تو جانِ دوعالم علیہ نے ان کو مجبور کی ایک سوکھی شاخ دى اور فرمايا --- "اس سے لاو!"

انہوں نے وہ لکڑی ہاتھ میں لی تو مختار کونین آتا کا بیر جیران کن معجزہ رونماہؤ ا کہوہ لکڑی ان کے ہاتھ میں جاتے ہی تیز دھارتگوار بن گئی۔

مؤ رخین کہتے ہیں کہ ملوار چونکہ مجور کی شبنی سے بن تھی اور تھجور کی شبنی کوئر بھون کہا جا تا ہے۔اس بنا پراس تلوار کوبھی عرجون کہا جاتا تھا۔

شہادت کے لئے ہمیشہ بے تاب رہتے تھے---شہادت بھی کیسی---؟ الله اکبر 🖜

اورفر مایا۔

# ''میرا بیخط فی الحال سنجال کرر کھ لو، وو دن بعد اس کو کھول کر دیجینا اور اس کے '

---جس کے تصور سے ہی تا تو اں دل کانپ کررہ جائے۔

غز دہ احدے ایک دن پہلے حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کے پاس گئے اور کہنے لگے ''سعد! آؤ، ایک گوشے میں بیٹھ کر دونوں دعا کریں۔ ہرشخص اپنی پسند کے مطابق دعا کر ہے اور دوسرا آمین کیے کہ اس طرح دعا کے قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے۔''

حضرت سعلاً کو بھی ہیہ بات پیندآئی اور دونوں ایک کونے میں بیٹھ کردعا کرنے گئے۔ پہلے حضرت سعلاً نے دعا کی -- '' یا اللہ! کل جب لڑائی شروع ہوتو میر امقابلہ ایسے زبر دست بہا در سے ہو جو مجھے پر بھر پورحملہ کرے اور میں بھی اس پرز ور دار حملہ کروں ، آخر کار مجھے فتح عاصل ہو جائے ، میں اس کو مارڈ الوں اور اس کا مال غنیمت بھی عاصل کرلوں ۔'' حضرت عبد اللہ اللہ نے آمین کہی ۔

پھر حفزت عبداللہ فیے دعا کی ---'یااللہ! کل میر ےمقابے میں بھی کسی بڑے سور ماکو بھیج، جو مجھ پر سخت حملہ کر سے اور میں اس پر شدید حملہ کروں، آخروہ مجھے قبل کر ڈالے اور میرے ناک کان بھی کا اے بھی اس پر سندید حملہ کروں، آخروہ بیش کیا جاؤں اور تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ!

کا اسے بھی کا ان کیوں کا فیے تھے؟ تو میں عرض کروں کہ باری تعالیٰ! تیرے اور تیرے رسول کے راستے میں کا فیے تھے، پھر تو کہے کہ بچ ہے، میرے ہی داستے میں کا فیے تھے۔''

اس دعا پرحب وعدہ حضرت سعد فئے آمین کھی۔

دوسرے روزلڑائی ہوئی تو دونوں کی دعائیں ٹھیک اسی طرح قبول ہوئیں جس طرح مانگی گئی تھیں۔ حضرت سعلا کہتے ہیں کہ میری دعا سے عبداللہ کی دعا بہتر تھی ، میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک کان ایک دھا گے میں پروئے ہوئے تھے۔

مطالعۂ تاریخ کے دوران میری نظر سے ایسا کوئی جیالانہیں گزرا جس نے اس قتم کی شہادت کی تمنا کی ہو، پھراس کے لئے دعا کا اہتمام کیا ہواور دوسرے ہے آمین کہلوائی ہو۔

اس جنگ میں ایک اور شیر مرد بھی بالکل اس انداز سے شہید کیا گیا تھا، یعنی سید الشہد اء حمز ہ شایداسی مناسبت سے دونوں جانباز وں کوایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ رَضِبَی اللهُ مُعَالَیٰ عَنْهُمَا

(تمام واقعات اصابه،استیعاب اورطبقات ابن سعد، ذکرعبدالله بن جحش سے ماخوذ ہیں۔)

www.makialiahah.arg

مطابق عمل كرنا؛ البته اين ساتھيوں كو اس بات پر مجبور نه كرنا كه وه بهر حال تمهارا ساتھ دیں ۔' ( یعنی اگر کوئی اس مہم میں شریک نہ ہونا جا ہے تو اس کو واپس جانے کی اجازت دے دى جائے۔)

حضرت عبداللہ نے جب ارشاد دو دن کے بعد مکتوب گرامی کھول کر پڑھا تواس میں لکھا تھا کہتم نخلہ میں جا کر قیام کرواور ہمیں قریش کے حالات سے مطلع کرتے رہو۔(۱) حضرت عبداللہ نے ساتھیوں کو خط کے مضمون سے آگاہ کیا اور کہا کہ مجھے رسول الله علی کا حکم بسروچشم قبول ہے اور میں اس پر بہرصورت عمل کروں گا، اگرتم لوگوں کے دلوں میں بھی شہادت کی تمنا اور تڑپ ہوتو میرا ساتھ دو؛ تا ہم اگر کوئی واپس جانا چاہے تو

و ہاں پیچیے ہٹنے والا بھلا کون تھا ---؟ سب نے عبداللہ کا ساتھ دیا اور نخلہ کی جانب سفرجاری رکھا۔

ایک دن بحران نامی جگہ پران لوگوں نے پڑاؤ کیا تو ایک اونٹ کم ہوگیا جس پر حضرت سعدٌ اورایک دوسرے صحابی باری باری سفر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بیددونو ل حضرات تو

(۱) قابل غور بات بہے کہ اس مکتوب میں کسی قافے پر حلے کا کوئی حکم نہیں ہے حالا تکہ اس سے پہلے تمام مہمات قافلوں رحملوں کے لئے ہی رواند کی جاتی رہیں!

شایداس کی وجہ یہ ہو کہ تخلہ دشمنوں کے ہیڈ کوارٹر مکہ کے بالکل قریب واقع تھا؛ جبکہ مدینہ سے اس كا فاصله كي سوميل تقا- پهراس مهم مين صرف باره؛ بلكه بقول ابن مشام صرف آته افرادشامل تقے-ا وّل تو اس مختصری جمعیت کا دشمن کی سرزیین میں سینئلز ول میل کا سفر طے کر کے نخلہ تک پہنچنا ہی ایک نہایت مشکل کام تھا۔ پھر وہاں قیام کرنا اس سے زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ کسی بھی وقت وشمن حملہ آ ور ہوکرسب کو تهدینج کرسکتا تھا۔ان حالات میں کسی قافلے پرحملہ کرنا ،اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ اس لئے ان کوصرف بینکم دیا گیا کہ خلہ میں قیا م کریں اور دعثمن کی نقل وحرکت ہے مطلع کرتے رہیں۔

المالية المعرت رسول

اونٹ کی تلاش میں روانہ ہو گئے اور حضرت عبداللہ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ سفر جاری ر کھتے ہوئے ماور جب کے آخری ایام میں مخلہ پہنچ گئے۔

ا تفاق سے انہی دنوں شامت کا مارا ایک قافلہ بھی نخلہ میں آ کررکا۔ یہ قافلہ شام سے واپس آیا تھا اور تجارتی سامان سے لدا پھندا تھا۔ مکہ کا ایک رئیس عمر بن حضر می بھی اس قا فلے کے ہمراہ تھا۔ان لوگوں نے جب دیکھا کہ نخلہ میں ہی کچھاورلوگوں نے بھی ڈیرے ڈال رکھے ہیں تو خوفز دہ ہو گئے اور یہاں ہے کوچ کرنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کی بیر کیفیت دیکھی تو ان کا خوف دور کرنے کے لئے حضرت ع کاشةً (۱) نے بیتد بیر کی کہ اپنا سرمنڈ ادیا۔عکاشة کا منڈ اہوا سرد مکھ کر قافلے والوں نے سمجھا کہ

(۱) حفزت عكاشة بهت خوبصورت انسان موئے بيں \_علامہ ذہبی كھتے ہيں \_

كَانَ مِنُ أَجُمَلِ النَّاسِ. (تمام لوكول سے زیادہ حسین وجمیل تھے۔) تلخیص المستدرك ج٣، ص ٢٢٨.

تمام غزوات میں جانِ وو عالم علیہ کے ساتھ شامل رہے۔ دورِ صدیقی میں مرتدین کے فلاف جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔

ایک دن جانِ دو عالم علی نے فر مایا --- '' بیری امت میں ستر ہزار افراد بغیر صاب کے جنت میں داخل ہوں گے،ان کے چبرے جا ندکی طرح تابنا ک ہوں گے۔''

حفزت عكاشة نے في الفور عرض كى --' 'يارسول الله! دعا فر ما و يجئے كه الله تعالىٰ مجھے بھى ان میں شامل فر مادے۔''

آپ نے فرمایا''اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ'' (اے الله! عکاشہوان میں ہے کردے۔) لعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا'' اَنْتَ مِنْهُمُ'' (تم ان میں سے ہو۔ ) حضرت عكاشة كوا تنابزا مرتبه ملته ديكي كرايك اور فنف المهااورع ض كي\_ ''یارسول الله! میرے لئے بھی یہی دعافر مادیجتے ۔''

آپ نے فرمایا 'سَبَقَکَ بِهَا عُگاشَهُ. ''(عکاشتم سسبقت لے گیا ہے۔) رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ

(بخاری ج۲، ص ۲۹)

بیلوگ ابھی ابھی عمرہ کر کے واپس آ رہے ہیں،اس لئے ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ چنانچ مطمئن

ہوکراونٹوں کو چرنے کے لئے جھوڑ دیا اورخو د کھانے پکانے کے انتظام میں مصروف ہو گئے۔ مسلمانوں کواگر چہصرف قیام کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر وہ لوگ قافلے کو یوں اپنی دسترس میں دیکھ کرصبر نہ کر سکے اور اس پر حملے کے لئے تیار ہو گئے ، لیکن مسئلہ چ میں بیآ بڑا کہ اس دن رجب کی آخری تاریخ تھی اور رجب ان چارمہینوں میں سے ایک ہے جن میں لڑائی فریقین کے نز دیک ممنوع تھی۔ (۱) اب اگران پرحملہ کیا جاتا تو اشہر حرم (وہ مہینے جن میں لڑائی حرام ہے۔) میں لڑائی کے گناہ کاار تکاب لازم آتااورا گرایک دن تاخیر کی جاتی تا کہ رجب کا مہینہ نکل جائے تو اس صورت میں ہوسکتا تھا کہ قافلے والے یہاں سے کوچ کر کے حدودحرم میں داخل ہوجاتے اور ہرخطرے سے محفوظ ہوجاتے کیونکہ حدودحرم میں بھی جنگ كرنامنع تھا۔

بہر حال صلاح مشورے کے بعد طے ہؤ اکہ خواہ کچھ ہو، آج حملہ ضرور کیا جائے گا۔

(۱) حرمت دالےمہینے چار ہیں۔ تین کیجا، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہاور محرم اورا کیے علیٰجدہ یعنی رجب۔ ان چارمہینوں میں لڑائی بندر ہے کی اصل وجہ پیتھی کہ یہ جج اور عمرہ کے ایام تھے اور اہل عرب---خصوصاً قریش چاہجے تھے کہ حج وعمرہ کے لئے آنے والوں کورائے میں کسی قتم کی پریشانی نہ ہو اوروہ پورے احسا پ تحفظ کے ساتھ سفر کر شکیل۔

ج کے لئے چونکہ لوگ بہت دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے۔اس لئے یہ تین مہینے امن کے قراردیئے گئے، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہاورمحرم ۔ایک مہینہ آنے کے لئے،ایک جانے کے لئے اورایک مکہ مرمديس قيام كے لئے۔

رجب میں اہل عرب عمرہ کیا کرتے تھے، گراس کے لئے بہت دور سے سفر کر کے نہیں جاتے تھے۔ صرف گرد ونواح اور قریبی آبادیوں کے لوگ اس سعادت سے بہرہ مند ہؤا کرتے تھے، اس لئے عرے کے لئے صرف ایک مہینہ کافی سمجھا گیا یعنی رجب۔ چونکہ اس طریق کا رہے حاجیوں کو خاصی سہولت تھی ،اس لئے اسلام نے بھی ان مہینوں کی حرمت کو برقر ارر کھا، تا کہ حجاج کرام پورے اطمینان سے فریصہ ک

چنانچے جملہ کیا گیا اور بھر پورانداز میں کیا گیا۔ حملے کے دوران قافلے کا سربر آوردہ شخص عمرا بن حضرمی مارا گیا اورعثان ابن عبداللہ اور حکم ابن کیسان گرفتار ہو گئے۔ باقی افراد سارا مال ومتاع چھوڑ کر،سر پریاؤں رکھ کر بھا گے اور مکہ میں جاکردم لیا۔

حضرت عبداللد ابن جحق مال غنیمت سے لدے ہوئے اونٹ اور دو قیدی لے کرشادال وفر حال مدینہ پنچے، مگرآہ! کہ جس دلدار کی رضا کی خاطر جان جو تھم میں ڈال کر یہ معرکہ سرکیا تھا، وہ بجائے خوش ہونے کے الٹا برہم ہوگیا۔اس کو نہان کی فتح مین پرکوئی خوش ہوئی، نہ مال غنیمت اور قیدیوں کو دیکھ کر اس کے روئے زیبا پر مسرت کی کوئی کرن چکی ۔۔۔ کیوں۔۔۔ کیوں۔۔۔ بصرف اس لئے کہ اس کے خیال میں ان لوگوں نے رجب کی آخری تاریخ میں جملہ کر کے اشہر حرم کی حرمت و تقدی کو پائمال کر دیا تھا اور وہ کالی کملی والا سردار اپنے دشمنوں اور خون کے بیاسوں کے ساتھ بھی کوئی غیر اصولی حرکت کرنے کا روادار نہ تھا۔۔۔ صلّی الله علیہ و سلّم ۔۔۔ چنا نچہ اس نے ان کو ڈا نٹتے ہوئے کہا۔۔۔ ''ما آمر تُکم بِقِتَالِ فِی الشّه اِلْحَوَام '' (میں نے تہیں اشہر حرم میں لڑائی کا ہر گز کوئی تھم نہیں دیا تھا۔)

اس نے مال غنیمت قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا اور قیدیوں کا معاملہ بھی التواء میں ڈال دیا۔

سردارعالی وقارکی ناراضگی کود کھے کرنٹر کاءسرتیغم واندوہ میں ڈوب گئے۔ وَ ظَنْتُوُا اَنَّهُمُ قَدُ هَلَکُوُا ،اورانہیں گمان ہوَ اکہ ہم ہلاک ہوگئے۔

میں نے فاتی ڈویتے دیکھی ہے نبض کا نئات جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے

آخراللہ تعالیٰ کوان کی پریشانی اور آزردگی پررحم آگیا اور اس نے الیی آیات نازل فرمادیں جن میں اشہر حرم کی حرمت کو برقر ارر کھتے ہوئے بھی مجاہدین کے اس اقد ام کو

www.makiahah.ang

جائز قراردے دیا اور حضرت عبداللہ ابن جحش کے نظریے کی حرف بح ف تائید کر دی۔(۱) قیدیوں کوچھڑانے کے لئے مشرکین نے فدیہ کی رقم بھیجی ،گراس وقت تک وہ دو صحابی واپس نہیں آئے تھے جواونٹ کی تلاش میں چلے گئے تھے۔اس لئے جانِ دوعالم علیہ

(۱) حضرت عبدالله ابن جحرت کا نظریه بیقا که کے کے کفار ومشرکین اس بات کے متحق ہی نہیں ہیں کہ انہیں اشہر حرم میں تحفظ کی صانت دی جائے۔ان کی رائے بیتھی کہ جب مشرکین نے خو دسر زمین حرم ك تقترس كالمجمى خيال نبيس ركها اوراس دار الامان ميس ہم پرطرح طرح كے مظالم ڈھائے ، ہميں وطن سے بے وطن کیا اور فتنہ وفساد کا بازارگرم کئے رکھا تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ان کی حفاظت کی خاطر اشہر حرم کے تقترس کو طور کھتے پھریں ---!اگریہ گناہ ہے تو مشرکین ہم سے ہزار درجہ زیادہ گناہ گار ہیں۔ کیونکہ وہ ارض مقدس کی حرمتوں کو پا مال کرنے کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کے بھی مجرم ہیں۔ایسے سرکش اور نافر مان بھلا كب كسى رور عايت كے متحق ہوئے ہيں؟!

ملاحظه فرما ين احضرت عبدالله الياموقف كوكس خوبصورت انداز ميں پيش كرتے ہيں۔ يہ اس نظم کے چندشعر ہیں جوانہوں نے اس وقت کہی تھی جب مشرکین مکہ نے سارا زوراس بروپیگنڈے پر صرف کردکھا تھا کہ محمد کے ساتھیوں نے اشہر حرم کی حرمت کو پائمال کرتے ہوئے ایک آ دمی کوتل کر دیا ہے۔ حفزت عبداللہ ان کوجواب دیتے ہوئے کہتے ہیں۔

> لاً فِي الْحَرَامِ عَظِيْمَةً وَأَعْظُمُ مِنْهُ ، لَوْيَرَى الرُّشُدَ رَاشِد ' صُدُودُ كُمْ عَمَّا يَقُولُ مُحَمَّدٌ وَكُفُرٌ بِهِ ، وَاللهُ زَاءِ وَ شَاهِد ' وَاخْرَاجُكُمُ مِنْ مَسْجِدِ اللهِ اَهْلَهُ ْ لِمُلَّا يُرْى لِلَّهِ فِي الْبَيْتِ سَاجِد ' سَقَيْنًا مِنُ إِبُنِ الْحَضُرَ مِيّ رَمَاحَنَا بنَخُلَةَ ، لَمَّا أَوْقَدَ الْحَرُبَ وَاقِد ا

نے فر مایا ، کہ قیدی اس وقت تک نہیں چھوڑے جائیں گے ، جب تک ہمارے آ دی واپس نہ آ جائیں۔ ہوسکتا ہے کہتم لوگوں نے ان کوقل کر دیا ہو، اس صورت میں ان کے بدلے ہم قیدیوں کونٹل کریں گے۔

(تم نے ماہ حرمت میں ایک آ دمی کے قل کو برا جرم مجھ رکھا ہے، حالا تک اگر کوئی ہدایت کا متلاثی حقیقت تک پینچنے کی کوشش کرے تو اس کو پہ چلے گا کہتم نے تو اس سے بھی بوے جرم کرر کھے ہیں۔ تم نے محمد علی بات نہیں مانی اوران کے ساتھ كفر كے مرتكب ہوئے ہو۔ يقين ركھو كەاللەتمهارى سارى حركتوں كو و کھر ہا ہاوران پر گواہ ہے۔ تم نے اللہ کی مجد سے معجد والوں کو تکال با ہر کیا ہے تا کہ اللہ کے گھر میں کوئی ایک بھی ایسا آ دی نظرندآئے جواس وحدہ کاشریک کے آ گے بجدہ ریز ہوتا ہو۔ ہاں! ہمیں اعتراف ہے کہ ہم نے نخله میں ابن حفزی کے خون سے اپنے نیزوں کوخوب سیراب کیا --- جب ہمارے ایک ساتھی داقد نے (این حفری پرتیر چلاکر) جنگ کا آغاز کیا۔)

بيرتفاعبداللَّدا بن جحثٌ كانظريه --- اوران ابل و فا كےخلوص وصد اقت كا اثر ديكھئے كه بعد ميں بعینہ بیموقف اللہ رب العزت نے بھی اختیار فر مایا اور کہا کہ بلاشبہاشہر حم میں لڑائی اور قبل کرنا گناہ ہے ، مگر مشر کین تو اس ہے کہیں بڑے جرائم کے مرتکب ہیں، پھر وہ کس منہ ہے مسلمانوں کولڑائی اور قمل کا طعنہ دیے ہیں۔ ملاحظہ موارشا در بانی۔

يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيُهِ مَ قُلُ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ مَ وصَدٌّ عَنُ سَبِيُلِ اللهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ن وَاِخْزَاجُ آهُلِهِ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَاللهِ ع وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتُلِ ط (سورة ٢، آية ٢١٨)

(اے نی! تجھ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ان سے کہدو کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ ہے روکنا جمفر کرنا ،مسجد حرام میں نہ جانے وینا اوراس میں عبادت کرنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نز دیک لڑائی ہے بھی بڑا جرم ہے اور فتنہ وفساد پھیلا تا قل ہے کہیں برھر ہے۔)

و یکھا آپ نے مجاہدین کی حمایت و تائید کا بیا نو کھاا نداز! --- سجان اللہ! 🍲

سیدالوری، جلد اول کم

مگر ایسی کوئی بات نه ہوئی اور وہ دونوں بخیریت واپس آ گئے۔ چنانچہ جانِ دو عالم علی نے بھی فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا؛ البتہ مال غنیمت کا مسله خاصی دیر تک التواء میں رہا۔ آخرغز وہُ بدرے واپسی پر آپ نے وہ مال مجاہدین میں تقشیم فرما دیا۔ (۱)

یہ آیت نازل ہوئی تو مجاہدین کے چہرول پررونق اور شاد مانی لوٹ آئی۔وہ اس آیت کے بین السطور سے سمجھ گئے کہ اللہ تعالی تا راض نہیں ہے؛ تا ہم بیہ البھن ان کو پریشان کر رہی تھی کہ الیمی خطرناک مہم سرکرنے پرہمیں کوئی اجربھی ملے گا کہنیں؟

الله تعالی نے ان کی مزید دلداری کرتے ہوئے فر مایا

إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيُلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرُجُونَ رَحُمَتَ اللهِ ع وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥ (سورة ٢ ، آية ٩ ١ ٢)

(جولوگ ایمان لائے ، ہجرت کی اور را و خدامیں جہا د کیا ، وہ بلاشبہ اللہ کی رحمت کے امید وار ہیں اور اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔)

يول ان كوائي ب يايال رحمت كى اميد بهى دلا دى ---وَهُوَ أَدُحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

(۱)زرقانی ج ۱، ص ۷۸، ۵۸، ۱، ۴۸، ابنِ هشام ج۲، ص ۵۸،۵۷.



باب۵

# غزوهٔ بدر

يَوُمَ الْفُرُقَانُ ----- يَوُمَ الْتَقَى الْجَمُعَانُ ﴿ ﴿ ﴾

سرفروشانه جذبوں کی لازوال داستان





#### غزوهٔ بدر

میغزوہ تاریخ اسلام میں بینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔اس کی جگمگاتی روشنیوں نے کفروشرک کی ظلمتوں کا سینہ چاک کردیا اور جاردا نگب عالم میں نورِاسلام کی ضو نشانی کے لئے راہ ہموار کردی۔

غزوہ بدر ، وہ تاریخ کا باب زریں لے کے آیا جو مسلماں کے لئے فتح میں متما اٹھی مسرت سے مشت کی جبیں یوں صف آراہوئ آئیں رسالت کے ایں دین کی راہ میں وہ مرحلہ جرات وشوق اپنی منزل کو رواں قافلہ عزم ویقیں سر میدال نکل آئے جو علی و حمزہ شک یک بارہ ہوئی عتبہ وشیبہ پہ زمیں سرفروشانہ لڑے ایسے فدایانِ رسول کہ فرشتوں کے لبول پتھی صدائے تحسیں ساز و ساماں پہکوئی تکمیہ ، نہ خوف اعدا فقط اللہ کا پیان تھا وجہ تسکیں گر اسے بدر کا عنواں نہ میسر آتا داستاں ملب بیضا کی نہ ہوتی رتگیں

مغيظ نائث

کا رمضان ۲ ھیں پیش آنے والا بیمعر کہ اپنے اندر سرفروشی و چانبازی ، ایٹار و قربانی اورعشق و محبت کی لاز وال داستانیں سمیٹے ہوئے ہے۔افسوس! کہ اردوز بان کے بیشتر سیرت نگاروں نے اس غزوہ کے حالات بیان کرتے ہوئے نہایت اختصار سے کام لیا ہے اور بہت سے ایمان افر وز اور ولولہ انگیز واقعات کوترک کر دیا ہے۔علامہ تبلی ---اللہ تعالی ان کو جز ائے خیر دے --- جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں اس کاحق ادا کر دیتے ہیں ، مگر غزدہ بدرکے واقعات بیان کرنے میں انہوں نے بھی اختصار ہی ملح ظرکھا اور زیادہ زوراس

### نقشهِ ميدانِ بدر

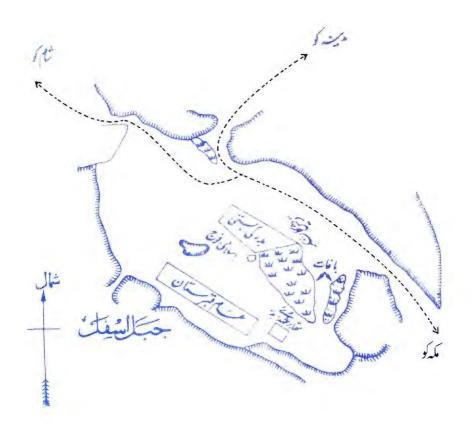

بات پرصَر ف کردیا کہ یہ جنگ دفاعی تھی اور رسول اللہ علیہ کی قافلے پرحملہ کرنے کے لئے نہیں ؛ بلکہ مشرکین کے حملے کا دفاع کرنے مدینہ منورہ سے باہر نکلے تھے۔ چونکہ یہ موقف می احادیث، تاریخی روایات اور مفسرین ،محدثین اور ارباب سیرت کے اجماع کے یکسر خلاف تھا، اس لئے اس کو ثابت کرنے کے لئے علامہ بلی کو بہت محنت اور کد و کاوش کرٹی پڑی اور بیس صفحات اس تحقیق کی نذر ہوگئے۔

بہر حال انہوں نے جس بات کوئی سمجھا، پوری دیا نت داری اور خلوص کے ساتھ پیش کردیا۔ ہمیں ان کی ہمہ گیر علیت اور بے مثال عظمت کا اعتراف ہے۔ ساتھ ہی اپنی بے بسناعتی اور کم مائیگی کا بھی احساس ہے، گر بایں ہمہ ہمیں ان کے موقف سے اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک صحیح صورت حال وہی ہے، جو تمام مفسرین، محدثین اور سیرت نگاروں کے ہمانر دبی ہے اور کثر تو روایات کی بنا پر تو اثر معنوی تک پہنچ چی ہے۔ اس لئے ہم غزوہ ہال مسلم رہی ہے اور کثر تو روایات کی بنا پر تو اثر معنوی تک پہنچ چی ہے۔ اس لئے ہم غزوہ بدر کواس کی اصلی صورت میں پیش کریں گے۔۔۔۔اس طرح اگر چہ قدرے طوالت ہوجائے بدر کواس کی اصلی صورت میں ایک ہستی کی بدر کواس کی اصابی خورہ کے اور کا ربھی تو نہیں ، کیونکہ خاموش رہنے کی صورت میں ایک ہستی کی ذاتی رائے تاریخ کا حصہ بن جائے گی اور آنے والی نسلوں کی نگا ہوں سے اس غزوہ کے صحیح خدو خال ہمیشہ کے لئے او جھل ہوجا کیں گے۔

وَمَا تُوْفِيُقِى إِلَّا بِاللهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيُبُ.

### صعيم صورتِ حال

پہلے ذکر کیا جاچکا ہے کہ مشرکین مکہ کی خرمستیوں کا اصلی سبب ان کی معاشی خوشحا لی معاشی خوشحا لی معاشی خوشحا لی معاشی خوشحا لی محتورت ملا محتورت ملا محتورت ملا محتورت ملا محتورت کے لئے محتورت کا روانوں پرحملوں کی منصوبہ بندی فر مائی اور اس مقصد کے لئے متعدد جہمیں روانہ فر مائیں \_ بعض مہمات میں آپ بنفس نفیس بھی شامل ہوئے ، جن کی تفصیل محتدد جہمیں روانہ فر مائیں \_ بعض مہمات میں آپ بنفس نفیس بھی شامل ہوئے ، جن کی تفصیل مہلے گزر چکی ہے۔

۲ھ میں آپ کواطلاع ملی کہ ایک بڑا کاروانِ تجارت ابوسفیان کی سر کردگی میں شام سے واپس آر ہاہے، چنانچہ آپ نے صحابہ کرام کوجمع کیااور فرمایا۔

www.makiahah.org

'' قریش کا ایک بڑا قافلہ بہت سا مال اور سامان لے کر شام ہے آ رہا ہے ، اس پر حطے کی تیاری کرو۔ ہوسکتا ہے کہ وہ مال ومتاع اللہ تعالیٰ تنہیں عطافر مادے۔''

اس سے پہلے قافلوں پر حملے کے لئے جومہمات روانہ کی جاتی رہیں،ان کے لئے آپ نے بھی عمومی اعلان نہیں فرمایا تھا۔ صرف مہاجرین میں سے چندافراد کو متخب کر کے روانہ فرمادیا کرتے تھے۔ یہ پہلاموقع تھا کہ آپ نے مہاجرین وانصار دونوں کو نگلنے کا تھم دیا تھا،اس لئے انصار نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اورا کثریت سے شمولیت کے لئے تیار ہوگئے۔اس طرح مجموعی تعداد تین سوسے بڑھ گئی، جن میں ساٹھ ستر مہاجرین تھے، باتی سب انصار تھے۔

چنانچہ آٹھ رمضان کو جانِ دو عالم علیہ میں مدینہ سے باہر نکلے اور اس کاروانِ عشق کی قیادت فرماتے ہوئے بدر کی جانب چل پڑے ، کیونکہ اطلاعات کے مطابق قافلے کار خ اس طرف تھا۔

ابو سفیان کی چالاکی

ابوسفیان کے مخرول نے جب اس کو اطلاع دی کہ جانِ دو عالم علیہ متعدد ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے ہیں تو وہ سخت خوفز دہ ہوگیا، اسی وفت ایک تیز رفتار قاصد ضمضم غفاری کو تیار کیا اور اسے ہدایت کی کہ جتنی جلدی ہوسکے، مکہ پہنچوا وراہل کہ سے کہو کہ اگراپنے مال واسباب کومحمد اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ لگنے سے بچانا چاہتے ہوتو فوراً پہنچو۔

ضمضم منزلوں پرمنزلیں مارتا ہؤ ابہت جلد مکہ پہنچ گیا۔ اپنی فریا دکومزید و ثر بنانے کے لئے اس نے اونٹ کے ناک کان کاٹ ڈالے، کجاوہ الٹا کر دیا اور اپنا گریبان پھاڑ کر نہایت در دناک آ واز میں چلانے لگا۔

''يَامَعُشَرَ قُرَيُشٍ! اَللَّطِيْمَةُ اللَّطِيْمَةُ اَمُوَالُكُمُ مَعَ اَبِى سُفْيَانَ قَدُ عَرَضَ لَهَا مُحَمَّدٌ فِى اَصْحَابِهِ لَآ اَرَى اَنْ تُدُرِكُوهَا. اَلْعَوْثُ الْعَوُثُ .'' عَرَضَ لَهَا مُحَمَّدٌ فِى اَصْحَابِهِ لَآ اَرَى اَنْ تُدُرِكُوهَا. اَلْعَوْثُ ، اَلْعَوُثُ .'' عَرَضَ لَهَا مُحَمَّدٌ فِى اَصْحَابِهِ لَآ اَرَى اَنْ تُدُرِكُوهَا. اَلْعَوْثُ ، اَلْعَوُثُ .'' وَالَّ لَكُرُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْ

www.makiahah.ang

آرہاہے،اس پرمحمداوراس کے ساتھیوں نے حملہ کردیا ہے۔ مجھے امید نہیں ہے کہتم اس کو پہنچ سکو۔ فریاد ہے، فریاد ہے۔)

ضمضم کا داویلاس کر بہت ہے لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے ---''محمد اور اس کے ساتھیوں نے اس قافلے کو بھی عمر ابن حضری کے قافلے کی طرح تر نوالہ سمجھا ہوگا ،گراس دفعہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ معاملہ دگرگوں ہے۔''

اس طرح بظاہر تو انہوں نے شجاعت وحمیت کا مظاہر ہ کردیا، گراندر سے سب کے دل لرز رہے سنے ، کیونکہ تین دن پہلے جانِ دو عالم علیات کی پھوپھی عاتکہ نے ایک دہشت ناک خواب دیکھا تھا۔ اگر چہاس کی دہشت کم کرنے کے لئے ابوجہل نے استہزاء وتمسٹر شروع کردیا تھا، گرپھر بھی سب کے دلوں میں ایک خوف سا بیٹھا ہؤ اتھا۔

### عاتکہ کا خواب

عا تکہنے دیکھا کہ ایک شتر سوار مکہ سے باہر کھڑا ہے اور بآ وازِ بلند کہدر ہاہے۔ ''یَااَهُلَ غَدْدٍ! اِنْفِرُوا اِلٰی مَصَادِ عِکُمْ فِیْ ثَلاَثِ. '' (اے دھوکے بازو! تین دن کے بعداس طرف روانہ ہوجاؤ، جہاںتم نے قل ہوکر گرنا ہے۔)

اس کی آ وازس کرمجمع لگ گیا اوراس کے پیچے پیچے چلنے لگا۔ وہاں سے چل کروہ سوار معبد کر جہت پر کھڑا ہے اور سوار معبد کر جہت پر کھڑا ہے اور لوگوں سے مخاطب ہو کروہ بی اعلان کررہا ہے۔۔۔ یَا اَهٰلَ غَدْدٍ!.....پھر دفعۃ وہی سوار جبل ابوقبیس پر نظر آیا اور بہی اعلان کرنے لگا۔۔۔یَا اَهٰلَ غَدْدٍ .....اس کے بعداس نے جبل ابوقبیس پر نظر آیا اور بہی اعلان کرنے لگا۔۔۔یَا اَهٰلَ غَدْدٍ .....اس کے بعداس نے جبل ابوقبیس کی چوٹی سے ایک پھر نیچ کی طرف لڑھکا دیا۔ وہ پھر تھوڑا نیچ آیا تو ٹوٹ گیا اوراس کے کلڑے اُڑ کر اہل مکہ کے گھروں میں گرنے لگے۔عا تکہ کہتی ہیں کہ مکہ کا کوئی گھر ایسانہیں بچاجس میں اس کا کوئی کلڑانہ گراہو۔

مج ہوئی تو عاتکہ نے بیخواب اپنے بھائی عباس سے بیان کیا، گرساتھ ہی شرط عاکد کی کہ کسی اور سے ذکر نہ کرنا ۔عباس نے وعدہ کرلیا،لیکن جو بات ایک دفعہ زبان سے نکل عائد کی کہ کہ وہ برائی ہوجاتی ہے۔ چنانچے عباس نے راز داری کے وعدہ کے ساتھ یہی خواب اپنے

www.makiabah.org

دوست ولید کے سامنے بیان کر دیا۔ ولید نے اپنے باپ کو بتایا اور --- کہی جو بات کان میں، چڑھی زبانِ خلق پر--- کے مطابق اس خواب کا سارے مکہ میں چرچا ہوگیا۔

ابوجہل نے بیصورت حال دیکھی تو سخت چراغ پاہؤ اکہ ابھی تک تو نبوت کا ایک ہی دعویدارتھا، اب اس کی پھوپھی نے بھی خواب کی شکل میں پیشینگوئیاں شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن جب عباس طواف کرنے گئے تو دیکھا کہ ابوجہل کچھلوگوں میں میرمحفل بنا بیٹھا ہے اوراسی موضوع پر گفتگو کر رہا ہے۔ عباس کوطواف کے لئے جاتا دیکھ کر کہنے لگا۔۔ ''ابوالفضل! وعباس کی کنیت) طواف سے فارغ ہوکر ذراإ دھرآنا، تم سے پچھ بات کرنی ہے۔''

عباس کہتے ہیں کہ طواف کے بعد جب میں اس مجلس میں جا کر بیٹھا تو ابوجہل نے مجھ سے پوچھا---''تمہارے خاندان میں یہ ایک اور نبوت کی دعوید ارکب سے پیدا ہوگئ ہے؟'' ''کیا مطلب---؟کس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟''میں نے جیرت سے پوچھا

''یہ عاتکہ نے جوخواب بیان کیا ہے، یہ نبوت کا مظاہر انہیں تو اور کیا ہے۔۔۔؟اے عبدالمطلب کے گھر والو! تمہارے خاندان کے ایک مرد نے نبوت کا جودعو کی کررکھا ہے، اس سے تمہاری تسکین نہیں ہوئی کہ اب تمہاری عورتوں نے بھی نبی بننا شروع کر دیا ہے۔۔۔!؟ عاتکہ کے بیان کے مطابق کسی سوار نے اہل مکہ سے کہا ہے کہ تین دن کے بعداس طرف روانہ ہوجاؤ، جہاں تم نے قل ہوکر گرنا ہے۔اب ہم تین دن تک انتظار کریں گے۔اگر تین دنوں تک بوجاؤ، جہاں تم نے قل ہوکر گرنا ہے۔اب ہم تین دن تک انتظار کریں گے۔اگر تین دنوں تک بحدنہ ہؤاتو ہم سب متفقہ طور پرتم لوگوں کے بارے میں لکھ دیں گے کہ تمہارا گھرانہ عرب کا سب سے جھوٹا گھرانہ ہے۔''

عباس نے بات بڑھانا مناسب نہ سمجھا اور خاموثی سے اٹھ کر چلے آئے ، مگر خاندانِ عبدالمطلب کی غیور عور توں کو جب ابوجہل وعباس کی بات چیت کا پتہ چلا تو وہ غصے میں بھری ہوئی عباس کے پاس آئیں اور کہنے لگیں۔

''ابوجہل ہمارے خاندان کے مردوں کے بارے میں تو پہلے ہی بکواس کرتار ہتا ہے، اب اس فاسق اور خبیث کی جراکت یہاں تک بڑھ گئ ہے کہاس نے ہمارے گھرانے کی عور تو ں کے متعلق بھی خرافات مکنے شروع کر دیتے ہیں ---!اور ہمیں تو عباس!تم پرجیرت ہے کہتم اس

www.mahiahah.arg

کی بیہودہ باتیں اپنے کانول سے سنتے رہے اور ذراغیرت نہ آئی!"

عباس، عرب کے سب سے غیرت مند خاندان کے ایک فرد تھے۔ ابوجہل کے سامنے تو محض اپنے فطری محل کی وجہ ہے خاموش رہ گئے تتھے مگر ابعورتوں کے طعنے من کر ان کا خون کھول اٹھااور کہنے لگے---''اس وقت تو میں واقعی کوئی جواب نہیں دے سکاتھا،کیکن اب اگرابوجہل نے اس طرح کی یاوہ گوئی کی تو میں اس کواپیا مزہ چکھاؤں گا کہ آئندہ بکواس کرنے كة بل بى بيس ركاء"

چنانچہ تیسرے روزعہاس اس ارادے ہے نکلے کہ ابوجہل کے سامنے جاؤں گا اور اگر اس نے کوئی بیہودگی کی تو اگلا بچھلا حساب بے باق کردوں گا، مگر ابھی مسجد حرام کے قریب ہی پہنچے تھے کہ ابوجہل کومبحدے نکل کرایک طرف دوڑتے دیکھا۔عباس سمجھے کہ شاید مجھ سے ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا ہے، مگریہ بات نہیں تھی۔وہ توضمضم غفاری کے نالہ وفریا دکومن کراس کی طرف دوڑا جارہا تھا۔عباس بھی ادھرمتوجہ ہو گئے ۔کیاد مکھتے ہیں کہ مضم کی حالت خشہ ہےاوروہ اینے اونٹ پر بعیضا گلاها را --" اللَّطِيْمَةُ ، اللَّطِيْمَةُ . . . . قافل وينجو، قافل وينجو . قافل وينجو . . (١)

گویا تیسرے دن ہی عاتکہ کےخواب کی صدافت ظاہر ہونا شروع ہوگئ تھی ---اس لئے جب اہلِ مصمضم کے پاس کھڑے ہوکر شجاعت وحمیت کا مظاہرہ کررہے تھے،اس وقت اندر سے ان کے دل لرز رہے تھے اور کا نوں میں عا تکہ کے بیان کر دہ خواب کے الفاظ گونج <sub>رہے تھے</sub> کہ---'' دھو کے بازو! تین دن کے بعداس طرف روانہ ہو جاؤ، جہاں تم نے مرکرگرنا ہے۔"

اہل مکہ! ابھی ابن حضر می کے قبل کونہیں بھولے تھے کہ اوپرسے بیراُ فنا د آپڑی۔اس لئے خوف وہراس کے باوجود قافلے کو بچانے اور ابن حضری کا انتقام لینے کے لئے ایک جمِّ غفير تيار ہو گيا ، جس ميں مكہ كے تقريباً تمام معززين شامل تھے۔ ابولہب ؛ البتہ جان بچا گيا

<sup>(</sup>۱)''صیح صورت حال'' ہے یہاں تک بیان کر دہ واقعات کے حوالہ جات درج ذیل ہیں۔

سیرت ابن هشام ج۲، ص ۲۱، تاریخ طبری ج۲، ص ۲۵، ۲۵۱.

اوراینی جگہ عاص ابن ہشام کو بھیج دیا۔اس بے جارے نے ابولہب کا جار ہزار روپیہ دینا تھا جس کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں بن رہی تھی۔ ابولہب نے اس کو پیش کش کی کہ اگرتم میری جگه اس جنگ میں شامل ہو جا ؤ تو میں قر ضه معاف کر دوں گا۔ عاص راضی ہوگیا اور ابولهب كى جان چ گئى۔(١)

امیدابن خلف بھی تیارنہیں تھا کیونکہ کچھ عرصہ پہلے جب حضرت سعد عمرہ کرنے مکہ آئے تھے اور سابقہ دوئتی کی بناء پرامیہ کے مہمان ہوئے تو ابوجہل نے حضرت سعدٌ گود کھھ كرسخت غصے كا اظہار كيا تھا اور نامناسب يا تيں كہی تھيں \_حصرت سعد كہاں خاموش رہنے والے تھے!انہوں نے بھی ترکی ہوت کی جواب دیا تھااورابوجہل کو چپ کرا دیا تھا۔ (۲) اس وقت امیہ بھی پاس موجودتھا ، گراس نے اپنے مہمان دوست کی حمایت کرنے

کے بجائے ابوجہل کی طرف داری کی اور حضرت سعد ؓ کومشورہ دیا کہ ابوالحکم (ابوجہل)وا دی بطحاء کاسر دار ہےاس لئے تہمیں اس کے روبر وآ وازنہیں بلند کرنا جا ہے!

بين كرحفزت سعد كواميه پر بھي غصه آگيا اور كہا --- "اميه! تم تو بات ہي نه كرو، كيونكه ميں نے رسول الله عليہ ہے سنا ہے كەعنقريب تمہيں مسلمان قبل كر ديں گے۔'' امية ركيااور يوجيخ لكا-- "بِمَحَّة؟ " (كيام ملمان مكه مين آكر جمح مارة اليس كي؟) حضرت سعدٌ نے کہا---' کلااَ دُرِیُ '' (اس بارے میں مجھے کچھام نہیں۔) بعد میں امیہ نے اپنی اور حضرت سعدؓ کی بات چیت بیوی کو بتا کی اور اس کے سامنے عہد کیا کہ آئندہ میں بھی مکہ ہے با ہزئیں نکلوں گا۔ (تا کہ سلمان مجھ پر ہاتھ نہ ڈ ال سکیں۔) مگر--- تدبیر کند بنده ، تفذیر زند خنده --- جب ابوجهل کو پیة چلا که امینهین جانا چاہتا تووہ امیے کے پاس گیااور کہا---''امیہ!تم اس علاقے کے ایک معزز سروار ہو،اگرتم نہ گئے توباقی لوگوں کے حوصلے بھی پیت ہوجا ئیں گے اور وہ ہماراساتھ دینے پر آ مادہ نہیں ہوں گے۔"

<sup>(</sup>۱) سيوت حلبيه ج٢، ص ١٥٣، سيوت ابن هشام ج٢، ص ٢٢.

<sup>(</sup>۲) بدواقعہ ۲۵۷ پر گزر چکا ہے۔

پاپ ۵، غزوهٔ بدر

ببر حال ابوجہل نے اپنی چکنی چیڑی باتوں سے اس کو تیار کر ہی لیا؟ تا ہم روا تگی سے پہلے بیوی نے اس کو یا دولا یا کہ کیاتم یثرب سے آنے والے دوست (حضرت سعد اللہ کی ہات بھول گئے ہو؟

امیہ نے کہا ---''میں تھوڑی ہی دور تک جاؤں گا، پھر کسی نہ کسی طرح واپس آ جاؤل گا۔

مگرامیه کوآخرتک واپسی کا موقع نهل سکااور تقذیراس کوکشال کشال میدانِ بدر

تك لے كئى۔(١)

### روانگی

دوتین دن تک مشرکین مکه زورشور سے تیاریاں کرتے رہے۔ آخرنوسو سے زاکد افراد جو ہرطرح کے اسلحہ ہے لیس تھے، تیار ہو گئے۔غذائی ضروریات پوری کرنے کے لئے بہت سارے اونٹ ساتھ لئے ، دل بہلانے کی خاطر گانے بجانے والیوں کا انتظام کیا اور نہایت شان وشوکت اور تزک واحتشام ہے روانہ ہوئے۔ جہاں پڑا ؤ ہوتا اونٹ ذنج کئے

جاتے، گوشت بھونا اور پکایا جاتا، شراب کا دور چلتا، گانے والیاں آ واز کا جادو جگاتیں اور شجاعت وانقام کےمضامین پرمشتل نظمیں گا کرجذبات میں آ گ لگا دیتیں۔

مؤ رخین کہتے ہیں کہ ہرروز دس اونٹ ذنج کئے جاتے تھے اور بیساراخرچہ رؤساء

قریش باری باری برداشت کیا کرتے تھے۔

### اہل ایمان کی حالت

إ دهرمشركيين كا تويه دهوم دهر كا تھااوراُ دهرتھوڑے ہے بے سروسا مان مہاجرين و انصار تھے جن کے پاس نہ عمدہ اسلحہ تھا، نہ ضرورت کے مطابق سواریاں تھیں، نہ ہی وافر مقدار میں خور دونوش کا نظام تھا، کیونکہ وہ با قاعدہ جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے۔ صرف ابوسفیان کے قافلے برحملہ مقصود تھا اور اس مقصد کے لئے کسی خاص تیاری کی ضرورت

نہ تھی۔اس لئے جو پچھ میسر تھااسی پراکتفا کرتے ہوئے چل پڑے تھے۔

مدینہ سے ایک میل کے فاصلے پر پہنچ کر جانِ دو عالم علی ہے نے جانبازوں کی اس جمعیت کا جائز ہ لیا تو دیکھا کہ کئی نوعمر لڑ کے بھی شوقِ جہا دمیں ساتھ چلے آئے ہیں۔ آپ نے ان کوساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا اور واپس بھیج دیا؛ البیتہ عمیر ابن ابی وقاصؓ (۱) کو جب

واپسی کا کہا گیا تو وہ شدت غِم ہے اشکبار ہو گئے ۔ان کا والہا نہ اشتیاق دیکھ کر آپ نے ان کو

ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔(۲) ا پنی غیر موجودگی میں معاملاتِ مدینہ کی دیکھ بھال کے لئے آپ نے حضرت

ابولبا به (۳) کومدینه کانگران مقرر کیا ، کچهاور صحابه کومختلف ذیمه داریاں تفویض کیس اور الله کا نام لے كرآ كے بوسے لگے۔

(۱) حفزت عمیرٌ، فاتح ایران سعد این ابی و قاصٌ کے چھوٹے بھائی تھے۔ جب ان کوغز وہ بدر میں شمولیت کی اجازت ملی تھی تو حضرت سعدؓ نے اپنے ہاتھ سے ان کے گلے میں تکوار حمائل کی تھی ۔ جہاد و

شہادت کے لئے بتاب بیمن مجاہدای غزوہ میں شہادت سے ممکنار موگیا تھا۔ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ.

(۲)استيعاب ج۲، ص ۲۸۲.

(٣) حضرت ابولبابير كوجانِ دوعالم عليلية نے غزوہ سويق كےموقع پر بھى مدينه كا حاكم مقرر فرمايا

تھا۔ باقی تمام غزوات میں آپ کے ساتھ شامل رہے۔ حضرت علیؓ کے دور طاقت میں دفات یا گی۔

مجد شوى مين ايك ستون ب جس كو "أسطوًا نَهُ أَبِي لُبَابَهُ . اور "أُسطُو انَهُ التَّوْبَة" كهاجا تا ب

اں کی دجہ تسمیہ رہے کہ جب جانِ دو عالم علیہ غز وہ تبوک کے لئے تشریف لے گئے تھے تو جو

لوگ اپنی کا بلی اورسستی کی وجہ سے پیچھےرہ گئے تھے ،ان میں ابولبابہ بھی شامل تھے۔ بعد میں ابولبابہ گواپی

غلطی کا احساس مؤاتو انہوں نے اپنے آپ کوایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور عہد کیا کہ میں اس وقت تك اپنے آپ كونبيں كھولوں گا، نہ كھانے پينے كى كوئى چيز چكھوں گا، جب تك الله تعالىٰ ميرى توبہ قبول نہ فر ما

لے، یاای حالت میں مرجاؤں گا۔

چنانچے سات دن تک آپ نے پچھے کھایا، نہ پیا۔ صرف نماز اور حوائج ضروریہ کے لئے 🖜

سیدالوری، جلد اول کم محمد

## بابه، غزوهٔ بدر ۲۸۹

مُساوات

مسلما توں کے پاس چونکہ سوار یوں کی کئی تھی۔اس لئے ایک اونٹ پر ہاری ہاری تنین افراد سواری کرتے تھے۔ جانِ دو عالم علیق نے اپنے آپ کو بھی اس سے مشتنی نہ رکھا اور حضرت زیڈ کی ہاری اپنے ساتھ مقرر کر دی۔ چنا نچہ ایک حد تک آپ نے خود سواری کی۔ پھر حضرت نیڈ کی ہاری اپنے ساتھ مقرر کر دی۔ چنا نچہ ایک حد تک آپ نے خود سواری کی۔ پھر حضرت علی اور حضرت زیڈ سے فرمایا کہ اب کے بعد دیگر ہے تمہاری ہاری ہے۔ دونوں نے عرض کی۔۔ ''نہیں یا رسول اللہ! آپ سوار رہئے ہم آپ کے ساتھ پیادہ چلتے رہیں گے۔''۔۔۔ گرآپ نے بیا متمانے گوارا نہ کیا اور فرمایا۔

بیٹی کھول دیا کرتی تھی۔ باتی تمام اوقات میں بھو کے پیاسے بند ھے رہتے تھے۔ آخر نقابہت سے ہوش ہوکر گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ کوان کے حال زار پررحم آگیا اور جبریل امین ان کی تو بہ قبول ہونے کی مڑدہ لے کرنازل ہو گئے۔ لوگوں نے اسی وقت جاکر ابولبا بیگوخوشیزی سنائی اور مبارک باد دی۔ ابولبا بڑنے کہا -- ''جب تک رسول اللہ اپنے وسنیہ اقدس سے مجھے نہیں کھولیں گے، میں اسی طرح بندھار ہوں گا۔'' اسیرانِ عالم کور ہائی دینے والے آقا کو پتہ چلاتو خود آکر ان کا ایک ایک بند کھولا اور اس قید خوداختیاری سے رہائی دلائی۔

قبولیت توبه کی خوشی میں ابولبابیٹ نے اپنا سب کھی راہِ خدا میں خیرات کرنا چاہا گر جانِ دو عالم علیہ علیہ علیہ ا عالم علیہ نے اجازت نددی اور فرمایا''یُجُزِ نُک یَا اَبَالْبَابَةَ النُّلُثُ.'' (ابولبابہ! تم اپنے مال کا تیسرا حصہ دے دو۔ یہ کافی ہے۔)است عاب، ذکو ابی لمبابه

وہی ستون، جس کے ساتھ ابولہا بہ نے اپنے آپ کو با ندھا تھا۔ ''اُسطُوَ اندُہُ آبِی لُبَابَه'' اور ''اُسطُوَ اندُ التَّوْبَة'' کے ناموں سے مشہور ہو ااور ابولہا بہ کانام ہمیشہ کے لئے اَمر ہوگیا۔
جانِ دو عالم علی کہ کا ہوں میں اس مقدس ستون کی اس قدر اہمیت تھی کہ آپ اعتکاف بھی اس مقدس ستون کی اس قدر اہمیت تھی کہ آپ اعتکاف بھی اس کے پاس بیشا کرتے تھے۔وفاء الوفاء ج ۲، ص ۳۳٪ اس کے پاس بیشا کرتے تھے۔وفاء الوفاء ج ۲، ص ۳۳٪ اس کے پاس کھڑے ہوکر چیکے چیکے آنو بہاتے ہیں۔اس یقین کے اب کھی ایل محبت اس ستون کے پاس کھڑے ہوکر چیکے چیکے آنو بہاتے ہیں۔اس یقین کے ساتھ کہ یہاں بہنے والے احکام اے ندامت گنا ہوں کے انبار کوش وغاشاک کی طرح بہالے جاتے ہیں۔

www.makiahah.org

" مَآ أَنْتُمَا بِأَقُواى عَلَى الْمَشْي مِنِّي وَمَا أَنَا أَغُنَى عَنِ الْآجُرِمِنُكُمَا" (نةتم مجھ سے زیادہ چلنے کی قوت رکھتے ہو، نہ میں ثواب سے مستغنی ہوسکتا ہوں۔) یعنی جب میں بھی تمہاری طرح چل سکتا ہوں تو پیادہ چلنے کا نواب کیوں نہ حاصل کروں ؛ جبکہ تواب کی مجھے بھی ای طرح ضرورت ہے جس طرح تمہیں ہے۔

سبحان الله! مساوات کے داعی اعظم نے عملی طور پر مساوات کا کیسا شاندار مظاہرہ

قرمايا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ. (١)

### ایک معجزہ

راستے میں ایک اونٹ تھک کر بیٹھ گیا اور کسی طرح اٹھنے پر آ مادہ نہ ہؤ ا۔اس اونٹ پرسواری کرنے والوں نے عرض کی ---'' پارسول اللہ! ہمارااونٹ چلنے سے رہ

جانِ دوعالم عَلِيْنَةً نے تھوڑ اسا پانی منگوایا اور کلی کر کے پانی والے برتن میں ڈ ال دی۔ پھرفر مایا ---''اونٹ کامنہ کھولو!''

منہ کھولا گیا تو آپ نے بچھ پانی اس کے منہ میں اور باقی اس کے بدن پر ڈال دیا۔اس آ بِ حیات نے ایسااٹر دکھایا کہ اونٹ کی ساری تھکاوٹ بکے لخت دور ہوگئی اور اٹھ کرنہایت تیزرفاری سے چلنے لگ گیا۔ (۲)

### مشرکین کے بارے میں اطلاع

جانِ دو عالم عليه وادى ذفران مين پنج تو اطلاع ملى كه كاروانِ ابوسفيان كو بچانے کے لئے مشرکین مکہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے جان نثاروں کو جمع کیا اور بتایا کہ مشرکین مکہ پوری تیاری سے آ رہے ہیں۔ اب تمہاری کیا رائے ہے---؟ ابوسفیان کا تعاقب کیا جائے یا مشرکین سے مقابلہ کیا جائے---؟

<sup>(</sup>۱)سيرت حلبيه، ج٢، ص ١٥٨، تاريخ الخميس، ج١، ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>۲)سيرت حلبيه، ج۲، ص ۱۵۸.

المسيدالوزي، جلد اوّل المسيدالوزي، حلالوزي، جلد اوّل المسيدالوزي، حلالوزي، المسيدالوزي، المسيدالوز

چونکہ صحابہ کرام ا قاعدہ جنگ کے لئے تیار ہوکر نہیں آئے تھے، اس لئے بعض ا فراد نے رائے وی کہ جنگ کرنے کے بجائے قافلے کا تعاقب کیا جائے، مگر جانِ دو عالم علی کو بیم ہمتی پیند نہ آئی اور رُوئے انور پر نا گواری کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ بیہ صورت حال دیکیے کرصدیق اکبر اُٹھے اور بہت عمدہ گفتگو کی۔ پھر حضرت عمر اُنے بہت عمدہ ہا تیں کیں۔اس کے بعد حضرت مقدادؓ اُٹھےاورا نتہائی پر جوش انداز میں گویا ہوئے۔

'' يارسول الله! جوالله كاتحكم ہواس برعمل سيجئے ، ہم بہرحال آپ كے ساتھ ہيں۔ خدا کی قتم! ہم آ پ کو بھی وہ جواب نہیں دیں گے جومویٰ النظام کوان کی قوم نے دیا تھا کہ آ پ اورآ پ کارب جا کرلڑیں ،ہم تو تہبیں ہیٹھیں گے۔

يارسول الله! جم يهال نهيل بينصيل ك، بلكه جب تك دم ميل دم ج آپ كاساتھ دیں گے۔ ہم آپ کے آ گے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے اور بائیں لڑیں گے۔ہمیں تو آپاگر بَوُکُ الْغَمَاد (۱) لے جانا چاہیں تو ہم وہاں بھی چلے چلیں گے۔'' حضرت مقدارٌ (٢) کی بیرولولہ انگیز تقریر سن کر جانِ دوعالم علی بہت خوش ہوئے

(١) بَوْكُ الْغَمَاد ملك حبشه كاليك شهرتها جوابل عرب مين دوري كے لحاظ مصرب المثل كى حيثيت ركهتا تفا\_

(٢) حضرت مقد الرُّ قديم الاسلام صحالي بين اورنهايت فاطنل ومعزز بستى بين \_ علامه ابن عبد البركہتے ہيں ۔

كَانَ مِنَ الْفُضَلَآءِ النُّجَبَآءِ الْكِبَارِ الْخِيَارِ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ( بِي عَلِيكُ کے ان صحابہ میں سے تھے، جونہایت فاضل ،معزز بلندمر تبداور پسندیدہ تھے۔)

فرمائے تھے اور مجھے چودہ عنائیت فرمائے ہیں۔''

ان چودہ بلند بختوں میں حضرت مقدادٌ کااسم گرا می بھی شا'ل ہے۔

وزارت ورفاقت مصطفیٰ ہے بڑااعزاز کیا ہوسکتا ہے، گرحضرت مقدادٌ کواس ہے بھی بڑا 🌑

مگر ابھی کچھاورلوگوں کے جذبات کا امتحان مقصود تھا،اس لئے آپ نے صحابہ سے دوبارہ

اعزاز حاصل ہے، لینی اللہ اور رسول کامحبوب ہونا۔

جانِ دو عالم عليه في فرمايا --- "الله نے مجھے چارافرادے محبت کرنے کا تھم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں۔''

ان چارخوش نصيبول مين بھي حضرت مقداد اُ کانام نا مي شامل ہے۔

جس انسان کے ساتھ اللہ تعالی محبت رکھے اور اپنے محبوب کوتھم دے کہتم بھی اس سے محبت ر کھو،اس کی عظمتوں کا کیا کہنا --!

ان کے گھر جانِ دو عالم علیہ کی چیا زاد ہمشیرہ تھیں جن کا نام ضباعظ تھا۔ وہ زبیر ابن عبدالمطلب کی صاحبزادی تھیں۔حضرت مقداد ؓ کے ساتھ ان کی شادی آپ نے خود کرائی تھی۔ پہلے حفزت مقدا د نے حفزت عبدالرحمٰن ابن عوف ؓ ہے ان کی بیٹی کا رشتہ ما نگا تھا، مگرانہوں نے ا نکار کر دیا تھا۔ آپ کو پتہ چلاتو آپ نے فرمایا۔

''مقدا دکومیں اپنی چپاز ادبہن کارشتہ دیتا ہوں۔''

چنانچهآپ نےمحتر مەضباعة کوان کےعقد میں دے دیا --- زے نصیب!

جانِ دوعالم علی کے مشہور تیراندازوں میں ہے ایک ہیں ۔تمام غز وات میں آپ کے ساتھ نەصرف يەكەشاىل رىے؛ بلكە ہرموقع پرپیش پیش رے ـ

قد آوراور کیم شحیم انسان تھے۔ آخر عمر میں پیٹ بہت بڑھ گیا تھا۔ان کے ایک غلام نے کہا کہ میں آپریشن کرنا جانتا ہوں ،اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پیٹ کا آپریشن کرکے فالتو چر بی نکال دول \_اس طرح آپ ملکے تھلکے ہوجا کیں گے۔

انہوں نے اجازت وے دی۔ غلام نے آپریشن کیا، مگر کامیاب نہ ہوسکا اور آپ خلافتِ حضرت عثمانِ غَيٌّ كے دوران٣٣ هيل انقال كر گئے \_ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

(حالات وواقعات، استيعاب، اصابه، طبقات ابن سعد، مستدرك حاكم اور

ترمذی، ذکرمقدادے ماخوذ ہیں۔)

مشوره طلب كيا- چنانچه حضرت عمرٌ أيك بار پھرام خے اور عرض كى --- "پارسول الله! ہم قريثي لوگ ہیں۔ بات کے دھنی اور قول کے پکتے ۔ ہم نے بھی ذلت کا راستہ اختیار کیا ہے ، نہ آج تک ہم میں سے کوئی مخص ایمان سے منحرف ہؤ اہے۔اس لئے جس طرح بہتر سجھتے ہیں،اس ك لئ تيارى كيجة!"

جانِ دوعالم عليه المجلية المبيمي بوري طرح مطمئن نه ہوئے اور فرمایا ---" أَشِيْرُوُ ا عَلَى " (مجھے مشورہ دو)

دراصل اب تک جوش و جذبے کا مظاہرہ صرف مہاجرین نے کیا تھا۔انصاراس خیال سے خاموش بیٹھے تھے کہ ہمارے مہاجر بھائی ، ہماری ترجمانی کررہے ہیں۔اس لئے ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ گرجب جانِ دوعالم علیہ نے تیسری بارمشورہ طلب کیا تو انصار سمجھ گئے کہ آتا ہماری زبان ہے بھی کچھ سننا چاہتے ہیں۔ چنا نچیہ انصار کے ایک سردار حضرت سعداین معاذم (۱) اٹھے اور عرض کی ---'' پارسول اللہ! شاید آپ ہماری رائے جانا جائے ہیں!"

''ہاں! یہی بات ہے''جانِ دوعالم علیہ فی فی فرمایا۔

حضرت سعد الله على --- اورخوب كها--- " يارسول الله! بهم آب برايمان لائے ہیں،آپ کی تقدیق کی ہے،اللہ تعالی کی طرف ہے آپ جو پیغام لائے ہیں اس کی حقانیت کی گواہی دی ہے اور ہر حال میں آپ کی اطاعت و فرما نبر داری کا عہد کیا ہے۔ یارسول الله! ممکن ہے آپ کا خیال ہو کہ انصار صرف اس وقت ساتھ دینے کے یابند ہیں، جب رحمن مدینه پرحمله آور ہو۔ (۲) لیکن میں تمام انصار کی طرف ہے آپ کو یقین دلاتا

<sup>(</sup>۱) تعارف سیدالوزی، ج۱،ص۲۸۳ پرگزر چاہے۔

<sup>(</sup>٢) جب جانِ دوعالم عليه في انصار كي دعوت پر ججرت كا اراده فر مايا تما تو اس وقت جو معابده و اتها، اس میں پیش بھی شامل تھی کہ اگر کوئی وشمن حملہ آور ہؤاتو انصار جانِ دوعالم علیہ کی اس طرح تفاظت کریں گے،جس طرح اپنے اہل وعیال کی کرتے ہیں۔ 🖜

ہوں کہ ہم بہرصورت آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ جہاں تشریف لے جانا چاہیں ، جائیں ، جس سے تعلق رکھنا جاہیں، رکھیں، جس سے تعلق توڑنا جاہیں، توڑیں، جس سے سلح کرنا عابیں، سلح کریں، جس سے جنگ کرنا جا ہیں، جنگ کریں۔ ہمارا جتنا مال بن جا ہے، لے لیں --- وہ مال جوآپ لیں گے،ہمیں اس مال سے زیا وہمجوب ہوگا، جو ہمارے پاس رہ جائے گا۔ غرضیکہ ہم ہر حال میں تابع فرمان رہیں گے۔خدا کی نتم! ہم کواگر آپ سندر میں گھنے کا حکم دیں گے تو ہم بے دھڑک تھس پڑیں گے۔ ہمارا کوئی ایک آ دی بھی پیچے نہیں رے گا۔اس لئے جنگ یا کاروان میں سے جوصورت آپ کو پیند ہو،اس کواختیار کیجئے!

اور جہاں تک لڑنے کا تعلق ہے تو ہم لڑائی میں ثابت قدم رہنے والے اور پوری سیائی سے مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں۔اگر جنگ ہوئی تو انشاء اللہ ہماری جرأت وشجاعت کو دیکھ کرآپ کی آتھ میں شانڈی ہو جائیں گی۔اس لئے اللہ کی رحمت و برکت کے ساتھ آ گے بوھئے ۔ ہم ہرمقام پرآپ کے دائیں بائیں اور آ گے پیچھے ہوں گے۔''

سعد ابن معاذ " کے اس نہایت ہی پُر آثر خطاب سے جانِ دو عالم علیہ کا روئے زیبافرط مسرت سے چک اٹھا۔

اس كے بعد آپ نے ارشاد فرمایا''سِیُرُوا وَ اَبْشِرُوُا....'' (آگے بردهو، اور تم کو بشارت ہو کہ میرے رب نے دومیں ہے ایک چیز کا میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے ، یا تو قا فلہ ہاتھ آئے گایا جنگ میں فتح حاصل ہوگی ---اور میں ابھی ہے دیکھ رہا ہوں کہ کس کا فر نے قتل ہو کر کہاں گرنا ہے۔)(۱)

ظاہر ہے کہ اہل وعیال کے تحفظ کے لئے صرف دفاع کیا جاتا ہے، آ گے بڑھ کرحملہ نہیں کیا جاتا۔ اس بناء پر جانِ دو عالم علیہ کا خیال تھا کہ مشرکین پر حملے کے لئے پیش قدمی کرنا، شاید انسار مناسب نه مجھیں ،گرحفرت سعدؓ نے ہرصورت میں ساتھ دینے کا یقین دلا کر آپ کا دل خوش کر دیا۔

<sup>(</sup>۱) سیرت ابن هشام ج۲، ص ۲۳، زرقانی ص ۹۷ ۱۳ و ۹۸، سیرت

ارشادِ عالی کے آخری جھے سے سب پر واضح ہوگیا کہ آپ نے قافلے کا ارادہ ترک کردیا ہے اور جنگ ناگزیر ہو چکی ہے۔

یوں بھی ابوسفیان نے مسلمانوں کے ڈرسے اپناراستہ بدل لیا تھا اور ساحل کے ساتھ ساتھ سفر شروع کر دیا تھا؛ جبکہ مشرکین مکہ قریب آپنچے تھے۔اس لئے قافلے کا تعاقب کرنے کی بہ نبیت مشرکین مکہ سے دودوہاتھ کرلینا زیادہ بہتر تھا۔

### دو غلاموں کی گرفتاری

بدر کے قریب پہنچ کر جانِ دو عالم علی نے چند صحابہ کو حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ بیلوگ پائی لے جانے والے دوغلام پکڑ لائے اور ان سے پوچھنے لگے کہ تمہارا تعلق کس سے ہے؟

انہوں نے کہا ---''ہم اہل مکہ کے ساتھ ہیں اوران کی ضروریات کے لئے پانی مہیا کرنے کی خدمت پر مامور ہیں۔''

صحابہ کرام میمجھ رہے تھے کہ ان کاتعلق ابوسفیان سے ہے، اس لئے ان کوغلاموں کی بات پریفین نہ آیا اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ غلاموں نے جب دیکھا کہ اس طرح جان نہیں چھوٹی تو کہنے لگے، ہم ابوسفیان کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کرصحابہ مطمئن ہو گئے کہ ہم نے بچ اگلوالیا ہے اور مار پییٹ ترک کردی۔

جس وفت یہ پوچھ کچھ ہورہی تھی ،اس وقت دلوں کا حال جانے والے آتا نماز پڑھ رہے تھے۔نمازے فارغ ہوئے توصحابہ کرام سے فر مایا ---' جب غلام پیج بول رہے تھے تو تم نے ان کو مارنا شروع کر دیا اور جب ڈر کے مارے جھوٹ بولنے لگے تو تم نے ان کو چھوڑ دیا ---!اللہ کی قتم ،ان کا تعلق کے والوں سے ہی ہے۔''

پھر آپ غلاموں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ---''اہل مکہ کے بارے میں جو پھے معلوم ہو، بتاؤ!''

غلاموں نے دورایک بڑے ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اہل مکہ اس

میلے کے پیچے ہیں۔ MMMMMMAKTA herb anse

"تھوڑے ہیں یازیادہ؟"

''بہت زیادہ ہیں اور نہایت زور آور ہیں۔''

''صحیح تعداد کیاہے؟''

''اس بارے میں ہمیں کچھام نہیں۔''

جانِ دو عالم علي بنت كوشش كى كه وه صحيح تعداد بنا دين، مكراس سلسلے ميں انہوں نے لاعلمی ظاہر کی ، چنانچہ آپ نے دوسرا طریقہ اختیار کیااور پو چھا۔

''روزانه کتنے اونٹ ذبح کئے جاتے ہیں؟''

آپ نے فرمایا ---''اس لحاظ ہے ان کی تعدا دنوسوا در ایک ہزار کے درمیان ہونی چاہئے!''(غالبًا ایک اونٹ اوسطًا سوآ دمیوں کے لئے کافی ہوتا تھا۔)

پھرسوال کیا ---'' قریش کےمعززین میں سے کون کون ساتھ ہیں؟''

انہوں نے بہت سارے سرداروں کے نام بتادیئے۔

آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فر مایا۔

" كمه نے اپنے جگر كے فكلا بے نكال كرتمهار بسامنے پچينك ديئے ہيں۔" (۱)

ایک اور خواب

جب مشركين نے جھه نامي جگه ميں پراؤ كيا توجهم ابن صلت نے ، جو خاندان عبدالمطلب كاايك فردتها، خواب مين ديكها كه گھوڑے برسوار ايك مخص چلا آر ہا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ ایک خالی اونٹ بھی آ رہا ہے۔ ایک جگہ آ کروہ سوار تھہر گیا اور بہت سارے رؤسائے قریش کے نام لے لے کربا واز بلنداعلان کرنے لگا۔

قُتِلَ عُتُبَه وَ شَيْبَه وَ أَبُوُ الْحِكُمُ وَأُمَيِّه ..... (عتبه،شیبه،ابوجهل،امیر.....سب مارے گئے۔)

بیاعلان کرنے کے بعد سوار نے اس اونٹ کے گلے میں تکوار گھونپ دی جسے وہ ا پنے ساتھ لا یا تھااور اس کومشر کین کے لشکر کی طرف بھگا دیا۔

اب جہم نے بید دہشتنا ک منظر دیکھا کہ اونٹ کٹے ہوئے گلے کے ساتھ پوری لشکر گاہ میں دوڑتا پھرر ہاہےاورفوارے کی طرح ابلتے خون کے چھینٹے خیموں میں پڑرہے ہیں۔ کوئی خیمہاییا نہ رہا،جس میں لہو کے قطرے نہ گرے ہوں۔

جم خوفزدہ ہوکر جاگ گیا اورلوگوں کو اپنے خواب کے بارے میں بتانے لگا۔ ابوجہل کو پیۃ چلاتو اس خبیث نے طنز ا کہا۔

''لو! بيه خاندان عبدالمطلب ميں ايك اور ثبي پيدا ہؤا ---كل جب مقابله ہوگا تو یہ خود د کچھ لے گا کہ کون مقتول ہوتا ہے---ہم، یا محمداوراس کے ساتھی!"(۱)

ابوجہل نے عاتکہ کے خواب کے بارے میں بھی ایسی ہی رائے ظاہر کی تھی گر در حقیقت بیدونوں خواب سیج تھے اور ان کی صدافت عنقریب ظاہر ہونے والی تھی۔

جنگ رو کنے کی کوشش

ا بوجہل کی ہٹ دھری کی وجہ ہے بیہ جنگ ہو کر رہی ، ورنہ مجھدارلوگوں نے اس کو رو کنے کی تھتیری کوششیں کی تھیں ۔حتیٰ کہ ابوسفیان ---جس کے قافلے پر حملے کی اطلاعات سے بیسارا قصہ شروع ہؤ اتھا --- جب حملے کی ز د سے نکل گیا تو اس نے مشرکین کو پیغام بھیجا کہتم لوگ صرف ہماری جان و مال کے تحفظ کے لئے آئے تھے،اب جب کہ ہم بخیریت في نكلے ہيں تو تم كو بھى واپس چلے جانا چاہئے ، مگر ابوجہل نے كہا

" نہیں ---! بینہیں ہوسکتا۔ ہم بدر تک ضرور جائیں گے۔ وہاں اونٹ ذیج کریں گے، گوشت بانٹیں گے، ناچ گانا کرائیں گے،شراب پئیں گے اور تین دن تک ایسا جش منائيں كے كرمادے عرب ميں اس كاچر جا پھيل جائے گا۔ اس طرح پورے عربتان یر ہماری دھاک بیٹھ جائیگی اور آئندہ کسی کو ہماری طرف آگھ اٹھا کر دیکھنے کی

جرأت نه موگی - (۱)

کنارہ کشی

لشکر میں شامل عقلندلوگوں نے جب دیکھا کہ ابوجہل کوئی معقول بات سٹنے کے لئے تیار نہیں ہے تو ان کے لئے اس کے سواکوئی جارہ نہ رہا کہ وہ خوداس جنگ سے علیحدہ ہو جا کیں۔ چنا نچے قبیلہ بنی زہرہ کے ساتھ وابستہ ایک شخص اخنس بن شریق نے بنی زہرہ سے کہا کہ ہم جس مقصد کے لئے آئے تھے، وہ پورا ہو چکا ہے اور قافلہ بخیریت گزرگیا ہے۔ اس لئے ہم کو اس خواہ مخواہ کی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہئے۔ اگرتم میرا ساتھ دو تو ہمیں ابوجہل کی نکمی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے واپس لوٹ جانا چاہئے۔

بی زہرہ نے اخنس کی تائید کی اورسب کے سب اس کے ساتھ واپس چلے گئے۔ (۲)

(۱) ابن هشام، ج۲، ص ۲۵. سیرت حلبیه، ج۲، ص ۱۲۳.

(٢) ابن هشام ج٢، ص ٢٥، سيرت حلبيه ج٢، ص ١٢٣.

اخنس کا اصل نام ابی تھا۔اس واقع کی وجہ سے اخنس مشہور ہوگیا، یعنی پیچھے ہے جانے والا اور غائب ہوجانے والا۔اس جنگ سے اخنس کی واپسی کا ایک سبب تو وہی تھا جومتن میں مذکور ہؤا۔ دوسری وجہ پیچی کہ اخنس نے ابوجہل سے تنہائی میں پوچھاتھا کہ تمہارے خیال میں محمد کیا واقعی جموٹا ہے؟

ابوجہل نے جواب دیا ۔۔۔''نہیں، وہ تو شروع سے سچا ہے۔ اس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنی ہاشم کو پہلے ہی متعدداعزاز حاصل ہیں۔ حاجیوں کو پانی وہی پلاتے ہیں اوران کی مہمان نوازی بھی وہی کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں لوگ متناز عدمسائل میں مشورہ لینے کے لئے بھی انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب اگر نبوت بھی انہی میں چلی جائے تو پھر ہمارے پاس کیارہ جائے گا؟''

یہ لا بعنی جواب س کراخنس کو یقین ہوگیا کہ یہ جنگ کسی قومی مفاد میں نہیں لڑی جارہی ہے؛ بلکہ ابو چہل محض خاندانِ بنی ہاشم کے ساتھ اپنی اندرونی عداوت اور حسد کی بناء پرلڑائی چھیٹرنے پر مصر ہے۔ س لئے اخنس نے اپنے ساتھیوں سمیت جن کی تعدا دسو سے او پڑتھی ، کنارہ کشی اختیار کرلی۔

اخنس کے اسلام لانے میں شدید اختلاف ہے۔ بعض مؤ رخین کہتے ہیں کہ وہ اسلام لایا 🖘

www.malsiahah.org

آمنے سامنے

آ خروہ دن بھی آ گیا جب دونوں فو جیں ایک دوسرے کونظر آنے لگ گئیں۔ایک فوج نے میدان بدر کے ایک سرے پر پڑاؤ کیا اور دوسری نے دوسرے کنارے پر۔اس میدان میں متعدد کنوئیں کھدے ہوئے تھے، مگران میں پانی برائے نام تھا۔مشرکین چونکہ کچھ يهل بينج گئے تھے،اس لئے نسبتا بہتر كنوؤں پر قابض ہو گئے تھے۔علاوہ ازیں جس جھے میں ان كا قيام تها، و ہاں كى زمين بھى ہمواراور سخت تھى ؛ جبكه مسلما نوں والى جانب زمين اتنى زم تھى كە اس میں یا وُل دھنس جاتے تھے اور نقل وحرکت میں مشکلات پیدا ہوتی تھیں۔ جانِ دو عالم علی کے بیس کویں کے پاس پڑاؤ کیا تھا، وہمشرکین کی فوج سے خاصا ہٹا ہؤا تھا،اس لئے حضرت حبابؓ نے پوچھا --- ''یارسول اللہ! یہاں قیام کرنے کے بارے میں کوئی حکم نازل ہؤاہے یا محض حربی مکته نظرے اس مقام کاامتخاب کیا گیاہے؟'' ''صرف جنگی تدبیر کے لحاظ سے ایسا کیا گیا ہے۔''جانِ دوعالم علی نے فرمایا "أرحكم اللي نهيس ب" حضرت حباب في بعدادب كها" تو پرميرے خيال ميں بہتریہ ہوگا کہ ہم آ گے بڑھ کرمشرکین کے قریب ترین جو کنواں ہے اس پر قبضہ کرلیں اوراس کے علاوہ جتنے بھی کنویں ہیں ان کو پاٹ دیں تا کہ دشمن کسی موقع پر ان سے فائدہ نہا تھا سکے۔'' جانِ دوعالم عليه وحفرت حباب كى بدرائ بسندآئى - چنانچة پ نے مشركين کے قریب والے کنویں پر قبضہ کرنے کے بعد باقی کنوؤں کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ (۱)

بی نہیں تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہوگیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ مرتد ہونے کے بعد دوبارہ مسلمان ہوگیا تھا۔ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(۱) بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت حباب ؓ نے جب اپنی رائے پیش کی تو جریل امین نازل ہوئے اور درست ہے۔''
امین نازل ہوئے اور عرض کی ---''یارسول اللہ! حباب کی رائے صائب اور درست ہے۔''
جریل امین کی تائید کی بناء پر حضرت حباب ؓ کی رائے پڑکل ہؤا، یا جانِ دو عالم ﷺ کو ازخودان کی جویز پیند آئی، بہر صورت حضرت حباب ؓ کا یہ بہت بڑا اعز از ہے کہ آپ نے ان کی رائے تشکیم کرتے ہوئے اپنی انتخاب کردہ جگہ ترک کردی اور ان کے مشورہ پڑھل کیا ، حالا نکہ حباب کی عمراس وقت ہے۔

جبیها کہ پہلے عرض کیا گیا ہے، ان تمام کنوؤں میں پانی برائے نام تھا جو لشکروں

تينتيں (٣٣) سال تھی۔

مولوی افضل حق بیوا تع ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

''آنخفرت ﷺ صحابہ کرام کی آزاد کی رائے کے بڑے قدر دان تھے .....تد ہیر کے معالمے میں مشورہ قبول فرمالیتے تھے۔ سلیم الفطرت صحاب، وقی کے حامل پنجبر کے حضور بڑی جراًت سے رائے دیا کرتے تھے اور سرور عالم علیہ مناسب رائے کوخوشی سے قبول فرمالیا کرتے تھے۔

آج کے ہادیان طریقت اور حامیان شریعت اپنے حضور میں لب کشا ہونے کوبی زبان درازی سجھتے ہیں۔ بہت سے باب ہیں جن کے سامنے اولا درم نہیں مار سکتی۔ بہت سے جابر خاوندا یہ ہیں جن سے بیوی ڈرتے ڈرتے کلام کرتی ہے۔ گویاس شاہ مطلق کی موجودگی میں گھر بجر غلام زادوں کی منڈی ہے۔ لوگ ایسے گھر کو مہذب گھر سجھتے ہیں۔ اولوالعزم پیغیر نے اپنی امت کو آزادی رائے کا سبق دیا۔ آزاد قوم پیدا ہوئی۔ ہم بیوی بچوں کی بات سننا پسند نہیں کرتے ،اس سے غلامانہ ذبینت رکھنے والی نسل کی افزائش کرتے ہیں۔ " (منحبوب خدا ص ۱۲۵)

حضرت حباب کوای اصابتِ فکر کی بناء پر ذُو الوَّ ای (صاحب رائے) کہا جاتا تھا، گرانسان ہمرحال انسان ہے۔ تمام تر ذہانت و فطانت کے باوجود بعض دفعہ ایسی اجتہادی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ جیرت ہوتی ہے۔ چنا نچہ حضرت حباب جیسے بالغ نظر انسان نے سقیفہ بنی ساعدہ میں جو تجویز پیش کی تھی، وہ کی طرح بھی قابل عمل نہ تھی۔ انہوں نے مسئلہ خلافت کا بیٹل پیش کیا تھا کہ مِنَّا اَمِیْتُرٌ وَمِنْکُمُ اَمِیُرٌ (ایک امیرانسارے اورایک مہاجرین ہے۔)

ایک مملکت کے دوبا دشاہ اورایک سلطنت کے دو حکمران نہ بھی ہوئے ہیں ، نہ ہو سکتے ہیں ۔ ای لئے اس جو یز کے ساتھ اکثریت نے اتفاق نہیں کیا اورصدیق اکبڑ کوامیر منتخب کرلیا۔

حفرت عمر کے دور خلافت میں حضرت حباب واصل بحق ہو گئے۔اس وقت ان کی عمر کم وہیش پچاس سال تھی۔

> رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عِلَىٰ اللهِ ا

کی ضروریات بوری کرنے سے قاصرتھا،اس لئے فریقین کے کنوؤں میں یانی ختم ہو گیا اور پیاس کے مارے سب کا برا حال ہوگیا۔اللہ تعالیٰ نے کرم فر مایا اور زور دار بارش برسادی بارش برسنے کے ساتھ ہی میدان کی نوعیت بدل گئی مسلمانوں والا حصہ جونرم ہونے کی وجہ سے باعثِ زحمت بناہؤ اتھاءاب باعث رحمت ہوگیا، کیونکہ موسلا دھار بارش سے ایک تو نرم ریت اچھی طرح جم گئی، دوسرے زم زمین میں مسلمانوں نے بآسانی چھوٹے چھوٹے حوض بنا کرا تنایانی جمع کرلیا کہ ان کی ضرور مات کے لئے کافی ہوگیا ؛ جبکہ مشرکین والاحصہ سخت ہونے کی وجہ سے ایک تو حوض نہ بنائے جاسکے، دوسرے زمین پیسلواں ہوگئ اور اس پر چلنا خاصامشکل ہو گیا۔

یانی نہ ملنے سے مشرکین کی حالت غیر ہوگئی، آخر مجبور ہوکراس کنویں پر پانی لینے آئے جس پر جانِ دو عالم علی کے اصحاب کا قبضہ تھا۔ آ منے سامنے صف آ راخون کے پیاسے دشمنوں کو بھی مجھی کسی نے یانی دیا ہے ---؟ مگر اس مصطف جانِ رحمت پدلا کھوں سلام،جس نے اپنے اصحاب کو بیا نو کھا تھم دیا۔

'' چھوڑ دو!انہیں جی بھرکے پانی بی لینے دو!''

عین میدانِ جنگ میں اس فراخ د لی کا مظاہرہ بلاشبہ وہی ایک انسان کرسکتا تھا، جس كواس كرب في رحمة للعالمين بناكر بهيجاتها - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ.

### سائبان

لڑائی سے پہلے حضرت سعد نے ایک بہت عمدہ اور پُر محبت تجویز پیش کرتے ہوئے

" یا نبی اللہ! اگر اجازت ہوتو ہم آپ کے لئے ایک سائبان بنا دیں جس میں آپ قیام فرمائیں اور ہم دشمنوں سے دود وہاتھ کریں۔اگر اللہ تعالی نے ہمیں فتح وے دی تو ہمارا مقصد بورا ہو جائے گا اور اگر خدانخو استہ فکست ہوگئی تو اس صورت میں آپ واپس مدینہ چلے جائیں۔ وہاں آپ کے ساتھ بے پناہ محبت رکھنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں--- اگرانہیں اس بات کا پیتہ ہوتا کہ آپ کو جنگ کرنی پڑے گی تو وہ ضرور آپ کے

ساتھ آتے --- اگر آپ بخیریت مدینہ پہنچ گئے تو ان لوگوں کو بہت مسرت ہوگی ۔ وہ آپ کا بھریور دفاع کریں گے ،مخلصانہ ساتھ دیں گے اور آپ کے شانہ بشانہ جہاد کریں گے۔''

جانِ دوعالم علی نے اس تجویز ہے اتفاق کیا اور الی عمدہ رائے دینے پر حضرت سعد ؓ کی بہت تعریف کی اور ان کے لئے دعا فر مائی۔ چنا نچے سحابہ کرام نے آپ کے لئے ایک چھر سابنا دیا جس میں آپ جنگ کے اختیام تک قیام پذیر رہے اور سر بسجو دہوکر فتح ونصرت کی دعا ئیں ما تکتے رہے۔

بِأَيِّ أَرُضٍ تَمُوُت

جس دن معركه كارزارگرم مونا تها، اس سے ایک رات پہلے جانِ دو عالم علیہ اس سے ایک رات پہلے جانِ دو عالم علیہ اس نے میدانِ بدر كامعائنه كیا اور مختلف جگہوں پر ہاتھ ركھ ركھ كر بتایا كه كل يہاں فلاں كافر نے گر كر مرنا ہے اور يہاں فلاں نے ---موت اور مقام كے بارے میں بد فیلے استے اٹل اور قطعی تھے كہ حرف بحرف بحرف بوئے - نہ تو ان بد بختوں میں سے كوئى زندہ بچا جن كے تھے كہ حرف بحرف بحرف مقامات سے ذرہ برابر إدهر أدهر مؤال فَمَا مَا طَهَا حَدٌ مِنْ مَّ وَضِع يَدِهِ .

جنگ بندی کی مزید کوششیں

مسلمانوں کی شیح تعداد کا اندازہ لگانے کے لئے مشرکین نے میسرابن وہب کو بھیجا، اس نے گھوڑے پرسوار ہوکر لشکرِ اہل اسلام کے گرد ایک چکر لگایا اور کہا ---'' یہاں پر موجود آ دمی تو صرف تین سو کے لگ بھگ ہیں ؛ البتہ ہوسکتا ہے کہ کچھ حصہ قدرے دور گھہراہؤا ہو،اس لئے میں ذرا آگے تک دکھے کرآتا ہوں۔''

چنانچہ اس نے دور تک دیکھا بھالا اور واپس آ کر بتایا کہ آس پاس کہیں بھی کوئی آ دمی نظر نہیں آتا۔ بس، یہی تین سوافراد ہیں۔ لیکن اے قوم قریش! تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ ان تین سومیں سے ہر فر دمجسم موت ہے اور مرنے مارنے پر تلاہ وُ اہے۔ اگر لڑائی ہوئی تو ان کا ایک آ دمی کم از کم ہمارے ایک آ دمی کی جان تو ضرور لے لے گا۔ اب تم خود سوچو کہ اگر ہمارے اعز ہوا قارب میں سے تین سوآ دمی مارے گئے تو پھر ہماری زندگی میں کیا خوشی باقی ہمارے اعز ہوا قارب میں سے تین سوآ دمی مارے گئے تو پھر ہماری زندگی میں کیا خوشی باقی

www.makiahah.org

رہ جائے گی ---؟اس لئے جنگ سے پہلے اس پہلو پر بھی غور کراو!

یہ ن کر حکیم ابن حزام نے عتبہ سے بات کی اور کہا ---'' ابوالولید! (عتبہ کی کنیت) آپ ایک معزز سردار ہیں۔قریش آپ کی ہرطرح اطاعت کرتے ہیں---اگر آج ایک کام كردين تو تاابدآپ كانام روش موجائے گااور بميشه آپ كاذ كرخير موتارہے گا۔''

''اپیا کون سا کام ہے، حکیم!؟''عتبہ نے جیرت سے پوچھا۔ '' ہیں۔۔۔ کہ آپ قریش کو واپس لے جائیں۔۔۔ رہا ابن حضرمی کے قل (۱) کا

معاملہ تو آپ خود اس کی دیت ادا کر دیں اور اس کو جو مالی نقصان ہؤ اہے، وہ بھی اس کے ورثاء کواپنی طرف سے پورا کردیں۔"

عتبه معقول انسان تھا، اس نے حکیم کی رائے کو پیند کیا اور بخوشی ابن حضرمی کی دیت ا دا کرنے پر تیار ہوگیا۔ پھر حکیم کومشورہ دیا کہتم جا کر ابوجہل سے بھی بات چیت کر لو، ابیانہ ہو کہ وہ اوگوں کو بھڑ کا کرسارا معاملہ گڑ بڑ کردے۔

اس کے بعد عتبہ نے لوگوں کو قائل کرنے کے لئے ایک مخضری تقریر کی اور کہا۔

''سنو،اے جماعتِ قرلیش! محمہ کے ساتھ جنگ کرنے سے تنہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔۔۔؟ خدا کی تتم!اگرتم نے محمداوراس کے ساتھیوں کو تہ نینج کرکے فتح بھی حاصل کرلی تو اس فتح ہے تہہیں کیا مسرت ملے گی ؛ جبکہ تم میں سے ہر خص کے ہاتھا پنے قریبی رشتہ داروں کے خون سے ریکئے ہوں گے --- کسی نے اپنے چچا زاد کوقتل کیا ہوگا ،کسی نے ماموں زاد کو اورکسی نے کسی اور قریبی عزیز کو،اس لئے میراخیال ہے کہتم محد کواس کے حال پرچھوڑ دو۔وہ جانے اور باقی عرب۔اگرعرب محمد پرغالب آ گئے تو از خود تبہا را مقصد پورا ہو جائے گا اور اگرمجمہ نے عربوں پرغلبہ پالیا تو تمہارے ساتھ بہترسلوک کرے گااورتم جو پچھ مراعات اس ہے مانگو گے ، تہبیں دے دے گا۔''

یہ بہت عمدہ مشورہ تھا، ہوسکتا تھا کہ سب اس پر تنفق ہوجاتے ، مگر جب تحکیم نے ابوجہل

<sup>(1)</sup> بیوا قعدسر بیعبداللہ بن جحش کے تحت تفصیل سے گزر چکا ہے۔

سے ملاقات کی اور بتایا کہ مجھے عتبہ نے اس غرض سے بھیجا ہے تو ابوجہل نے جھٹ سے کہا۔ ''عتبہ ڈرکر الی برولانہ باتیں کر رہا ہے۔اصل بات یہ ہے کہ عتبہ کا بیٹا (۱) مسلمان ہو چکا ہےاوراس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے۔عتبہ کو بیڈکر گلی ہوئی ہے کہ کہیں وہ ہمارے ہاتھوں مارانہ جائے۔اب بیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا ،اب اللہ تعالیٰ ہی ہمارا فیصلہ کرے گا۔"

عتبہ کی حقیقت پسندانہ تقریر کا اثر زائل کرنے کے لئے بیالزام ہی کافی تھا کہ عتبہ محض اپنے بیٹے کو بچانے کے لئے بیسب کچھ کررہا ہے، مگر ابوجہل نے اس پراکتفانہ کیا؟ بلکہ مزیداشتعال پھیلانے کے لئے ایک اور حیال چلی اور عمر ابن حضری مقتول کے بھائی عامر ابن حضری کو بلا کر کہا۔

'' دیکھوعامر! ہم تمہارے بھائی کا انقام لینے آئے ہیں اور جن سے انقام لینا ہےوہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں ، مگرتمہارا سرپرست عتبہ کہتا ہے کہ ہمیں جنگ کے بغیر واپس طِلے جانا جا ہے ،اس لئے تم اٹھ کرغم واندوہ کااظہار کرواورلوگوں کواپنے بھائی کاقتل یا دولا ؤ!" عامريه سنت بي المله اور درد ناك آواز مين نوحه كرنے لگا "وَاعْمَوَاه! وَاعْمَوَاه!"(العَيْم!، العَيْم!)

یہ المناک بین س کرلوگوں کے انقامی جذبات بوری شدت سے بھڑک اٹھے اور صلح کی تمام کوششوں پریانی پھر گیا۔ (۲)

صف آرائی

ا، رمضان بروز جمعه على الصبح جانِ دو عالم عليلية نے حربی اصولوں کے مطابق

٢٢، ١٤، سيرت حلبيه ج٢، ص ١٦٣ تا ١٤٠، تاريخ الخميس ج١، ص ٣٥٥ تا

<sup>(</sup>۱) لینی ابوحذیفه، جن کا تذکره ص ۲۱۷ پر گزرچکا ہے۔

<sup>(</sup>٢)''آ منے سامنے'' سے یہاں تک کے حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔ ابن هشام ج۲، ص

فوج کومنظم کیا۔ مہاجرین کاعکم حضرت مصعبؓ کو،خزرج کا حضرت حبابؓ کواور اوس کا حضرت سعدؓ ابن عبادہ کوعطا فر مایا۔مجاہدین کی صفیں قائم کیں اور بنفسِ نفیس ان کوسیدھا کیا۔ اس وفت ایک عجیب واقع پیش آیا!

جب آپ صفوں کو درست کرتے ہوئے حضرت سواد ابن غزیہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سواد صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے ہیں۔ جانِ دو عالم علیہ کے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تیر، یا چھڑی کوان کے پیٹ پررکھ کرذراسا پیچھے دھکیلا اور فرمایا ''اِسْتَو یَاسَوَادُ!'' (سواد! صف میں سیدھے ہوکر کھڑے ہو۔)

حضرت سوادٌ نے موقع غنیمت جانا اور کہا---''یارسول اللّٰد! آپ نے جہاں د باؤڈ الا ہے، وہاں مجھے در د ہور ہاہے اور اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کوحق وعدل کے ساتھ بھیجا ہے، اس لئے مجھے بدلہ لینے دیجئے!''

اَللهُ اَنْحُبُو ُ! اس انو کھے مطالبے پرحق وعدالت کے علم برداراس عظیم سپدسالار کی جبین پرنا گواری کی کوئی شکن نہیں ابھری؛ بلکہ نہایت خندہ پیشانی سے اپنا پیٹ کھول دیا اور سواد سے کہا ---'' لے لوبدلہ۔''

ایک سپائی اپنے سالارسے بدلہ لے، ایک غلام اپنے آقاسے بدلہ لے، ایک عام اپنے آقاسے بدلہ لے، ایک عاشق اپنے محبوب سے بدلہ لے، ایک امتی اپنے رسول سے بدلہ لے--- یہ بھلا کہاں ممکن ہے! وہ تو ایک بہانہ تھا، ایک حیلہ تھا، شکم اقدس کو بے ججاب کرانے کے لئے--- اور جب جانِ دوعالم علی ہے نے کپڑ اہٹا دیا تو سواڈ والہانہ انداز میں لیٹ گئے اور آپ کے مقدس شکم پر بوسوں کی بارش کردی۔(۱)

(۱) بعینہ اس طرح کا واقعہ مدینہ منورہ میں بھی پیش آیا تھا جب جانِ دوعالم علیہ نے ایک خوش مزاج انصاری صحابی کو ہننے ہنانے پر تنجیہہ کرتے ہوئے چھڑی ماری تھی ۔لطف کی بات بیہ کہ اس صحابی کا نام بھی سواد ہی تھا؛ البتہ وہ سواد ابن عمر ڈتھے اور بیسواد ابن غزید ہیں ۔علاوہ ازیں مدینہ والے واقعہ میں بیاضا فہ بھی ہے کہ سواد نے کہا ۔۔''یارسول اللہ!اس وقت میرے بدن کا بالائی حصہ زنگا تھا، ھے

جانِ دوعالم عَلَيْكُ نے جرت سے پوچھا---''ییکیا کر ہے ہوسواد؟!''
''یارسول اللہ! جنگ کا مرحلہ در پیش ہے'' حضرت سواڈ دل کی بات زبان پرلاتے ہوئے گویا ہوئے۔'' ہوسکتا ہے میں اس لڑائی میں کام آجا وَں اور میرا دل چا ہتا تھا کہ آپ کے ساتھ میری آخری ملا قات اس حال میں ہو کہ میری جلد آپ کی جلد انور کے ساتھ مس ہورہی ہو۔''

جانِ دوعالم علیہ ان کی اس اداہے بہت متاثر ہوئے اوران کے لئے دعافر مائی۔(۱) آہ! کیا جذبے تھے، کیا ولولے تھے اور کیا تمنا کیں تھیں، کیا ادا کیں تھیں ---محبت بھری اور پیاری پیاری۔

### ایفائے ععد

عددی اعتبار سے مسلمان اتنے کم تھے کہ قباث ابن اشیم کو جیرت ہور ہی تھی کہ یہ مٹھی بھرلوگ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے ، ان کے مقابلے میں تو اگر کے کی عورتیں بھی نکل آئیں توانہیں اپنی آسٹیوں سے مار مار کر بھگا دیں۔ (۲)

جب كرآپ كاجم وه كابؤاب-"

یہ کن کرآپ نے کپڑاا ٹھادیا تھا اور سوادا بن عمرونے بصداشتیا تی چومنا شروع کردیا تھا۔ اللہ اللہ! جانِ دوعالم علی کے معطر بدن کو چومنے کے لئے اہل محبت کیا کیا جتن کیا کرتے تھے، دَضِیّ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ ٱجُمَعِیْن.

(۱) ابن هشام ج۲،ص ۲۸، مسیوت حلبیه ج۲،ص ۱۷، البدایه والنهایه ج۲، ص ۲۷. (۲) قباث ابن اشیم غزوه خندق کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ان کے اسلام لانے کا واقعه انہی کی زبانی سینے!

'' میں غزوہ احزاب کے بعدرسول اللہ عظیماتی کی خدمت میں حاضر ہؤ اتو آپ نے مجھے فرمایا '' تو وہی ہے نا، جس نے غزوہ بدر کے دن یہ کہا تھا کہ ان کے مقابلے کے لئے اگر کے کی عورتیں بھی نکل آئیں تو انہیں اپنی آسٹیوں کے ساتھ مار مار کر بھادیں۔!'' ﷺ عددی قلت کے اس عالم میں اگر ایک دوآ دمی بھی بڑھ جائیں تو کافی ڈھارس بندھ جاتی ہے۔ گر جانِ دو عالم علی کے اتنی شدید ضرورت میں بھی ایفائے عہد کومقدم رکھا اور دوصحابیوں کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ مید دوصحالی حطرت عڈیفہ اور ان کے والدحفرت حميل (۱) تھے جو مکہ ہے آتے ہوئے مشركين كے ہاتھ لگ گئے تھے۔مشركين

میں نے عرض کی ---'' یارسول اللہ!اس ذات کی نتم ،جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے ، یہ کلے ندمیری زبان سے ادا ہوئے ، ندمیر لیوں تک پہنچ، ندکس نے مجھ سے سے۔ بیتو ایک خیال تھا، جوا كي لمح ك لئے مير ، ول مي كزرا تھا۔ (اورآپ اس برجمي مطلع ہو گئے۔) أَشْهَدُ أَنْ لا إِللهُ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُه و وَرَسُولُه . " سيرت حلبيه ج ٣ ، ص ٢٨ ١ .

(۱) حضرت حسیل غزوہ احد میں تا دانستگی ہے مسلمانوں ہی کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ چونکہ بيمعمر انسان تھے، اس لئے جانِ دو عالم عليہ ان کو مدينہ ميں چھوڑ گئے تھے، گریہ صبر نہ کرسکے اور شوقِ شہادت میں میدانِ کارزار کی طرف چل پڑے ۔لیکن غلطی ہے اس طرف جا تھے جدھرمشر کین تھے۔اس وقت عام حملہ جاری تھا۔مسلمانوں نے انہیں بھی مشرکین کا ساتھی سمجھا اور مار ڈالا۔ آپ کواس حادثہ پر بہت دکھ ہؤ ااورا پنی طرف سے ان کی دیت ادا کی ۔ان کے بیٹے حضرت حذیفہ جانتے تھے کہ اس میں تضور کسی کانہیں ہے۔ جو کچھ ہؤا ہے، غلط نہی سے ہؤا ہے، اس لئے انہوں نے کمال سیرچشمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیت کی ساری رقم مسلمانوں میں بانث دی۔

حضرت حذیفہ دیگرتمام غزوات میں جانِ دو عالم علیہ کے ساتھ شامل رہے۔ آپ کے وصال کے بعد بھی جہاد میں بھر پورشرکت کرتے رہے۔ ہمدان ،رے اور دینور کا سارا علاقہ آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوًا۔فاروق اعظم کے دور خلافت میں مدائن کے گورز بھی رہے۔

محوین معاملات کے بہت بڑے عالم تھے۔ان کی وسعت علمی کا اندازہ اس سے میجئے کہ خود فرماتے ہیں۔

" لَقَدُ حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ. "

( مجھے رسول اللہ نے وہ بھی بتادیا تھا، جو ہو چکا ہے اور وہ بھی جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ ) دھ

نے ان سے کہا -- '' اگرتم وعدہ کرو کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہمارا مقابلہ نہیں کروگے تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔''

جوعليم وخبير آقائي فلامول كومَا كَانَ وَمَا يَكُون كاعلم سكما دے، اس كى اپنى عليت كاكيا عالم موگا! --- يج ب--وَمِنُ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

صحابہ کرام ای بناء پر آپ کو صَاحِبُ سِبِ ٓ رَسُولِ اللهِ مَلْطِلْهُ کہا کرتے تھے۔ یعنی رسول الله کے رازوں کے امین۔

حفرت ابوالدرداء آپ کے بارے میں فرماتے ہیں 'صَاحِبُ السِوِالَّذِي لَا يَعُلَمُه' غَيُرُه. ''(ان امرارسے واقف، جن سے آپ کے علاوہ کوئی بھی آگاہ نیں ہے۔)

آپ کو ہرآ دی کے متعلق پھ ہوتا تھا کہ بیمومن ہے یا منافق۔حفزت علی فرماتے ہیں'' گانَ اَعُلَمَ النَّاسِ بِالْمُنَافِقِيْنَ.'' (منافقوں کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔)

ای لئے جب کوئی آ دمی مرجاتا تھا تو فاروق اعظم ﷺ دیکھتے رہتے تھے کہ اس کے جنازے میں شرکت کے لئے حضرت عربھی اس جنازے میں میں شرکت کے لئے حضرت عربھی اس جنازے میں شامل نہیں ہوتے تھے۔

شہادت حضرت عثان ﷺ سے جالیس دن بعد ۳۷ ہے میں وفات پائی۔ زندگی کی آخری شب
ال طرح بسر ہوئی کہ درات کے ابتدائی جھے میں غثی طاری ہوگئی۔ پچھلے پہرافاقہ ہؤاتو پوچھا، کیاوقت ہے؟
ہتایا گیا کہ ابتدائے سحر ہے تو آپ نے دو تین دفعہ کہا'' جہنم سے اللہ کی پناہ ما نکتا ہوں، جہنم سے اللہ کی پناہ ما نکتا ہوں۔''پھر وصیت فرمائی کہ میر کفن کے لئے معمولی کپڑے فریدنا، کیونکہ اگر میرارب مجھ سے مانگتا ہوں۔'' پھر وصیت فرمائی کہ میر کفن کے لئے معمولی کپڑے فریدنا، کیونکہ اگر میرارب مجھ سے راضی ہؤاتو میراس سے بہتر پوشاک مل جائے گی اوراگر ناراض ہؤاتو میراب سبھی چھین لیا جائے گا۔

حاضرين كو نفيحت كرتے ہوئے كها --- "اُوْصِيْكُمْ بِتَقُوَى اللهِ وَالطَّاعَةِ لِآمِيْرِالْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ ابْنِ اَبِيُ طَالِبِ. "

( میں تنہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی اطاعت کرنا۔ ) ھے

www.maktahah.arg

چ وه کو در پاپ ۵، غزوهٔ بدر

انہوں نے وعدہ کرلیا تو مشرکین نے انہیں رہا کر دیا۔ یہ دونوں میدانِ بدریٹ پنچ اور راستے میں جو کچھ پیش آیا تھا، جانِ دوعالم علیق کے گوش گز ارکیا۔ان کی روئیداد من کرآیے نے فرمایا

'' ہم ہرصورت میں وعدہ و فاکریں گے ،ہمیں صرف اللہ کی مدد در کا رہے۔'(۱) آغلافہ حذا اللہ کی مدد درکارہے۔'(۱)

عرب میں لڑائی کا آغاز اس طرح ہؤ اکرتا تھا کہ پہلے ایک فریق کے مشہور شجاع انفرادی طور پرسامنے آتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ ہے کسی میں اتنا دم خم کہ ہمارا مقابلہ

اس كے بعد آپ كاوصال موكيا۔ رضيى الله تعالىٰ عنه

(تمام واقعات، اصابه، استيعاب، مستدرك حاكم، طبقات ابن سعد، ذكر مذيف ما خوذين \_

(۱)مستدرک ج۳، ص ۳۵۹، صحیح مسلم ج۲، ص ۲۰۱.

شدید مجوری کے عالم میں وشمن سے کئے گئے وعدے کا پاس کرنا اگر چہ ایک غیر معمولی عظمت ہے، مگراس سے بھی زیادہ حیران کن مشرکین کا یقین واعتاد ہے کہ انہوں نے محض زبانی وعدے پر اعتبار کرکے ان کو چھوڑ دیا --- کیا انہیں یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ ہوسکتا ہے بیلوگ وہاں جا کراپنے وعدے سے منحرف ہوجا کیں اور مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑنے لگیں؟

میں مجھتا ہوں ،انہیں بیہ خیال ضرور آیا ہوگا ،گراس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانے تھے کہ ہمارا مقابلہ ایک صادق الوعدانسان کے ساتھ ہے اوراس کے کردار پرانہیں اتنا بھروسہ تھا کہ انہیں یقین رہا ہوگا کہ وعدے کے بعد اگر ان لوگوں نے شرکت کی کوشش کی بھی تو وعدوں کی لاج رکھنے والامجمر انہیں بھی شریک نہیں ہونے دےگا - - خواہ کیسی ہی اشد ضرورت کیوں نہ ہو۔

گویا تمام تر مخالفت کے باوجود مشرکین بی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ محمد اپنے کمی پیروکار گووعدہ فلائی کی اجازت دے دےگا۔ وَالْفَضُلُ مَاشَهِدَتْ بِهِ الْاَعْدَاء.

صَلَّى اللهُ عَلَى صَادِقِ الْوَعْدِ الْآمِيْنِ وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ آجُمَعِيْنَ ا

کرے؟ اس پر دوسرے فریق ہے بھی چند بہا در شخص نکل آتے تھے اور مصروف پیکار ہو جاتے تھے۔ جب تک پیسلسلہ جاری رہتا تھا، عام حملہ نہیں کیا جاتا تھا۔

غزوہ بدر کی ابتداء بھی ای طرح ہوئی۔سب سے پہلے عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ سامنے آیا اور مبارزت طلب کی ، جسے سن کر انسار میں سے تین پر جوش بھائی معاذ، معوذ، اورعوف (۱) باہرنکل آئے۔عتبہ وغیرہ نے ان سے بوچھا۔۔۔''تم کون لوگ ہو؟'' معوذ ،اورعوف (۱) باہرنکل آئے۔عتبہ وغیرہ نے ان سے بوچھا۔۔۔''تم کون لوگ ہو؟''

''جماراتمہارا کیا مقابلہ؟''عتبہاوراس کے ساتھیوں نے ٹخوت سے کہا''ہم صرف اپنی حیثیت کےلوگوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔''(۲)

پھر عتبہ نے بآواز بلند کہا --- ''اے محد! ہمارے ساتھ معرکہ آز مائی کے لئے ہمارے جوڑاور معیار کے آدمی بھیجو، جو ہماری قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں۔''

یہ نتینوں اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے اٹھے اور دشمنوں کے روبر و جاتھ ہرے ، انہوں نے پوچھا ---'' تم کون لوگ ہو؟'' (۳)

تنول نے اپنے نام بتائے تو عتبہ وغیرہ نے کہا ---"ابٹھیک ہے آگفّاءٌ كِرَامٌ

(۲) قریش ،انصار کواپنا ہم پلیٹہیں سمجھتے تھے، کیونکہ انصار کھیتی باڑی کرتے تھے اور قریش اے

معيوب بجھتے تھے۔

(۳) میدان میں اترتے وقت گردوغبارہے بیچنے کے لئے عرب اپنے ممامے کے شملے سے ناک

اورمنہ ڈھانپ لیا کرتے تھے،اس لئے ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے تھے اور پوچھتے تھے کہتم کون ہو؟

NATIONAL PROGRAMMENT CONTRACTOR

<sup>(</sup>۱) ان تینوں کا تعارف عنقریب آر ہاہے۔

ہمارے ہمسراور معز زلوگ ہو۔''

مقابلہ شروع ہؤا۔ (۱) حمز ہ وعلیٰ تواللہ کے شیر تھے، شیروں ہی کی طرح اپنے اپنے حريفوں پر جھيٹے اور پہلے ہی حملے میں ان کو خاک وخون میں لوٹا دیا ؛ البتہ حضرت عبيد 🖔 کا مقابلہ کچھ طول پکڑ گیا۔انہوں نے اگر چداہیے مقابل کوخاصا زخمی کر دیا تھا مگرساتھ ہی خود بھی شدید مجروح ہو گئے تھے اور ایک پنڈلی کٹ گئی تھی۔ بیصورت حال دیکھ کر حضرت حمز اڈ اور حضرت علی ان کی امداد كے لئے آ كے برعے اور ايك لمح ميں ان كے حريف كاكام بھى تمام كرديا۔ پھر حضرت عبيدة كو الشايااورشد يدزخي حالت ميس جانِ دوعالم عَلِينَةً كِقريب لا كروُ ال ديا\_

دریدہ بدن، کی ہوئی پنڈلی، جس سے گودا بہدر ہا تھا، جاگنی کا عالم --- ان سارے دردوں کا مداوا جانِ دو عالم علیہ نے بوں کیا کہ اپنا یائے اقدس ان کے چہرے کے قریب کردیا اور انہوں نے اپنارخساراس مقدس یاؤں پرر کھ دیا۔

كِهِرَ جَانِ دُو عَالَمُ عَلَيْكُ عِي بِهِ حِهَا --- " أَلَسُتُ شَهِيُدًا يَارَسُولَ اللهِ " (يارسول الله! كيامين شهيد نهين مول؟)

آپ نے فر مایا --- اَشُهَدُ اَنَّکَ شَهِیدٌ ( میں گوابی ویتا ہوں کہتم شہید ہو۔ ) اس کے بعد حفرت عبیدہ نے ابوطالب کا ایک شعر پڑھا، جوانہوں نے مشرکین مكه كاس مطالبے كے جواب ميں كہا تھا كہ محدكو ہمارے حوالے كردو\_

وَنُسُلِمُه عَنَّى نَصُرَعَ حَوْلَه ﴿ وَنَذُ هَلُ عَنُ ٱبْنَائِنَا وَالْحَلائِلِ (ہم محمد کواس وقت تمہارے سپر دکریں گے، جب ہم سب اس کے گر دکٹ کٹ کر گریزیں گے۔اس وقت ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کوبھی بھول جائیں گے۔)

يه شعرير هاكر كمن لك--- " كاش! آج ابوطالب زنده موتے تو ديكھتے كه ان

کی بہنبت میشعرہم پرزیادہ صادق آتا ہے۔''

رجح نددے سکے،اس لئے اس سے صرف نظر کرلیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) کون کس کے مقابل تھا؟ اس میں خاصا اختلاف ہے۔ ہم کوشش کے باو جود کسی رائے کو

باب ۵، غزوهٔ بدر

پھر دوشعرا نی طرف سے کہے۔

فَإِنْ يَّقُطَعُوا رِجُلِى فَاتِّى مُسُلِمٌ اَرُجُو بِهِ عَيْشًا مِّنَ اللهِ عَالِيًا وَاللهِ عَالِيًا وَاللهِ عَالِيًا وَاللهِ عَلَى اللهِ عَالِيًا وَالْبَسَنِى الرَّحُمٰنُ مِنْ فَضُلٍ مَنِّهِ لِبَاسًا مِّنَ الْإِسُلَامِ غَطَّى الْمَسَاوِيَا

راگردشمنوں نے میرا پاؤں کاٹ ڈالا ہے تو کیا پرواہ! میں تو مسلمان ہوں اوراس تکلیف کے عوض اللہ تعالیٰ سے بلند پایہ زندگی کا امید وار ہوں۔ مجھے رحمٰن نے اپ فضل و احسان سے اسلام کا جولہا س عطا کیا ہے، اس نے میرے سارے عیوب کوڈھانپ لیا ہے) ایٹ آقاکی عظمتوں کے گیت گاتا ہؤ ااور اپنے رب کی حمد وثنا کرتا ہؤ ایہ پروانہ شمع

رسالت يرفدا ہوگيا --- اس حال ميں كه اس كار خساريائے اطهر برنكا تھا۔ (١)

چھپر تلے

اس کے بعد جانِ دو عالم علیہ اس سائباں کے پنچ تشریف لے گئے جوآپ کے لئے بنایا گیا تھا۔صدیق اکبڑ بھی آپ کے ساتھ تھے۔حضرت سعد ابن معاذ اور چند انصاری نو جوان شمشیر بکف دروازے پر کھڑے ہوگئے ، تا کہ سی مشرک کواس طرف آنے کی جرائت نہ ہو۔

جان دوعالم علي مل المحداثها كردعاكرت بملى سجده ريز بوجات اور عجز ونياز مندى

(۱)سيرت حلبيه ج٢، ص ١٤٠، الآثار المحمديه ج١، ص ٣٣٦، البدايه والنهايه ج٢، ص ٢٤٣.

تھوڑی بہت کی بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ سرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔استیعاب میں حضرت عبیدہ کے حالات میں یہ ایمان افروز روایت بھی فدکور ہے کہ ایک دفعہ جان دو عالم علیہ اپنے اپنے اپنے اسلام علیہ اپنے اسلام سے مساتھ سفر کرتے ہوئے جب ایک مقام پر قیام پذیر ہوئے تو صحابہ کرام نے جرت سے کہا۔ مساس میں میں کہ خشبومہک رہی ہے۔''

جانِ دوعالم علي في فرمايا "ايما كيول نه هو؛ جبكه يهال قريب بى عبيده كى قبر موجود ،

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

www.maktahah.arg

کی تصویر بن کرعرض کرتے۔

''اَللَّهُمَّ! مجھے فتح ونفرت عطا کرنے کے تونے جو وعدے کرر کھے ہیں، آج میں ان کے بورا کئے جانے کا طلب گار ہوں۔"

پھرنیازے ناز کی طرف منتقل ہوجاتے اورمجبوبانداز میں فرماتے

''اے اللہ! اگر اہل ایمان کی اس جماعت کوتونے ہلاک کر دیا تو --- کُنُ تُعُبَدَ بَعُدَ ذلِكَ الْيَوْم --- پھرآج كے بعد تيرى عبادت كرنے والا بھى كوئى ندر ہے گا۔اے الله!اگر وشمن غالب آ گئے تو شرک مسلط ہوجائے گااور تیرادین کہیں بھی قائم نہیں ہوسکے گا۔''

پھرنازے نیاز کی جانب رجوع فرماتے اور کہتے

''اے اللہ! ہمیں فتح وظفر عطا فر ما اور فٹکست کی ذلت ورسوائی ہے محفوظ رکھ! يَاحَيُّ يَاقَيُّوهُ، يَاحَيُّ يَاقَيُّوهُ. "

اس دن جانِ دو عالم عليه في يَاحَيُّ يَاقَيُّوهُ مَا ورد اس كثرت سے كيا كه حضرت علی فرماتے ہیں---'' میں وقفے وقفے ہے کئی بارمیدانِ کارزار ہے نکل کررسول الله علي كل طرف كيا اور ہر دفعہ يهي ديكھا كه آپ سجدے ميں سرر كھے محومنا جات بيں اور الني اسمائ صنى كود برارم بين---يَاحَيُّ يَاقَيُّوهُ، يَاحَيُّ يَاقَيُّوهُ. "(١)

یه بحده ریزیاں اورمنا جاتیں ، بیآ ہ وزاریاں اوراشکوں کی برساتیں ، پیمرگوشیاں اورناز ونیاز کی باتیں دیرتک جاری رہیں۔شانہ اقدس سے ردائے اطہر ڈھلک گئی ،گرآپ کی محویت واستغراق میں فرق نه آیا۔ بیرمنظر دیکھ کرعشق صدیق تڑپ اٹھا، مجل اٹھا۔ بے قرار ہوکر آگے بڑھے، چا در مبارک کا ندھے پر درست کی اور پشتِ انور سے چٹ کر بھید اندازِ عُمَّساری عرض گزار ہوئے ---''اب بس بھی سیجئے یارسول اللہ! آپ نے تو الحاح و زاری کی حد کر دی ہے--- اللہ تعالی یقیناً اپنے تمام وعدے پورے کرے گا اور آپ کی

<sup>(</sup>۱)زرقاني ج ۱، ص ۵۰۵، تاريخ الخميس ج ۱، ص ۳۷۹.

ساری تمنا کیں اور مرادیں برلائے گا۔"(۱)

إ دھرالله كامحبوب آنسوؤل كے خزانے لٹار ہاتھا، تو أدھرأس كے جان شار جانوں کے نذرانے پیش کررہے تھے اور اپنے لہوسے صحرائے بدر کو لالہ زار بنارے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام حضرت مجع آگے بوھے اور عامر حضری کے چلائے ہوئے تیر سے شہید ہو گئے ۔ بیمہا جرین کی طرف سے خون کا پہلانذ رانہ تھا۔اس کے بعد ایک انصاری نوجوان، حضرت حارثہ آغوش شہادت میں جاگرے۔ وہ حوض کے کنارے بیٹھے پانی بی رہے تھے کہ اچا تک کسی طرف سے ایک تیرآیا اور انہیں لگ گیا۔ زخم ا تنا کاری تھا کہ اس وقت جاں بحق ہو گئے۔(۲)

(۱)زرقانی ج ۱ ، ص ۵۰۸، سیرت حلبیه ج۲، ص ۱۷۳، تاریخ الخمیس ج ١، ص ٣٤٩.

(٢) حفرت حارثة أكرچه ايك كم عمر صحابي تھے، گرمجابدات ومشاہدات ميں اپني مثال آپ تصے۔ایک دن جانِ دوعالم علقہ نے ان سے بو چھا۔

"كَيُفَ أَصُبَحُتَ يَاحَارِ ثُه!؟"

(مارشاآج تم نے سمال میں میے ک؟)

"اس حال میں یارسول الله!" حارثه ی پورے یقین سے جواب دیا" کمیس پکا اورسچامو من تھا۔" جانِ دوعالم عليه ان كاس دعوے سے متعجب ہوئے اور فر مايا۔

''کیا کہہرہے ہو! ذراسوچ لو!''

حصرت حارثة نے عرض کی ---'' یا رسول الله! میں دنیا ہے قطع تعلق کر چکا ہوں۔رات بھریا و خدامیں جا گتا ہوں اور دن بھرروزے سے ہوتا ہوں اور بھو کا پیاسا رہتا ہوں۔اب میری یہ کیفیت ہوگئی ہے کہ گویا میں عرش البی کواپنے رو برویا تا ہوں۔ اہل جنت کو بہشت میں ایک دوسرے سے ملا قاتیں کرتے ہوئے دیکھیا ہوں اور اہل دوزخ کی چینیں اور فریا دیں سنتا ہوں <u>۔''</u>

جانِ دوعالم علی ایک نو جوان امتی کی ان بلندیا یہ کیفیات سے خوش ہوئے اور فر مایا۔ 🖜

جانِ دو عالم علیہ دعا ومناجات سے فارغ ہوئے تو آپ کو اونگھی آگئی، چند

'' واقعی تیری بصیرت بہت عمدہ ہوگئی ہے، اب اس طر نِه زندگی پر ٹابت قدم رہنا، بیشک اللہ تعالی نے تیرے دل میں ایمان کا پیج بودیا ہے۔''

> حضرت حارثةً نے آ قا کوفر حال دیکھا تو دل میں دیی تمنالبوں پر آ گئی۔عرض کی '' يارسول الله! دعا فر ماد يحجّ كه الله تعالى مجھے شہادت نصيب فر مائے۔''

جانِ دوعالم علی فضلے نے دعافر مادی اور کفرواسلام کے پہلے ہی معرکے میں اس کی قبولیت ظاہر ہوگئ۔ غزوہ بدرے فراغت کے بعد جب جانِ دوعالم عَلِيلَةً مدينه منورہ واپس تشريف لائے تو حارثه کی والدہ ما جدہ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئیں اورعرض کی۔

'' یارسول الله! مجھے حارثہ کے ساتھ جیسی والہانہ محبت تھی وہ تو آپ کومعلوم ہی ہے۔اب مجھے بتائے کہ میرا بیٹا کس حال میں ہے---؟ اگر جنت میں ہے تو میں صبر کرلوں گی اور اگر دوزخ میں ہے تو عربراس كوروتى ر بول گا-"

پتہ نہیں حارثہ جیسے متقی اور صالح بیٹے کے بارے میں ان کی ماں کو بیرشبہ کیونکر ہؤ ا کہ انہیں دوزخ میں بھی ڈالا جاسکتا ہے---؟!

شايداس كى وجه يه مو--وَاللهُ أَعُلَمُ بِالصَّوَابِ---كه حفرت حارثةٌ لرُتْ موع شهيد نہیں ہوئے تھے؛ بلکہ پانی پینے کے دوران ایک نامعلوم تیر لگنے سے شہادت پا گئے تھے۔ان کی مال نے خیال کیا ہوگا کہ ہوسکتا ہے، ایسی موت شہادت نہ ثار کی جائے؛ بلکہ حارثہ کی غفلت اور لا پرواہی قرار دی جائے اوراس بنا پراہے جہنم میں ڈال دیا جائے۔

جانِ دو عالم عَلِينَة نے مامتا کو بول بے قرار دیکھا تو اشنے بلیغ انداز میں تبلی دی کہ چندلفظوں میں اس کے دل سے حزن وملال کا ہر نقش مثادیا ۔ فر مایا

"أوَهَبَلْتِ يَا أُمَّ حَارِقَة .....؟"

( حارثہ کی ماں! تو دیوانی ہوگئی ہے کیا ---؟ توایک جنت کی بات کرتی ہے---؟ 🖜

لمحول بعدآ تكھیں کھولیں اورصدیق اکبڑے فرمایا

''ابوبکر! خوش ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد آئینی ہے۔۔۔ بیسا منے جریل اپنے گھوڑے کی لگام تھامے کھڑے ہیں۔ان کے دانتوں پر غبار نظر آر ہاہے۔''(ا)

و ہاں تو کئی جنتیں ہیں اور ان میں سب سے اعلیٰ اور برتر جنت کا نام'' فردوں'' ہے۔ تیرا بیٹا کسی عام جنت میں نہیں گیا؛ بلکہ فردوس اعلیٰ کا کمین بنا ہے۔)

اس سے بوی بشارت اور کیا ہو سکتی تھی ---! أمّ حارثه كاغم خوشی میں دُھل گیا اور بے ساختہ

"بَخُ بَخُ لَکَ يَا حَارِثَه!" (واهواه! احماره!) رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ

(ماخوذ از سيرت حلبيه، ج٢، ص١٤٢.)

(۱)زرقانی، ص ۲ • ۵، سیوت حلبیه، ج۲، ص ۲ ۲ ا .

جریل امین کے علاوہ بھی ہزاروں ملائکہ نازل ہوئے تھے، جیسا کر آن کریم میں مفصل بیان ہے، گران کے نزول کا اصل مقصد لڑنا نہیں تھا؛ بلکہ اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کرنا تھا --- فَنَبِتُوُا الَّذِيْنَ امَنُواط --- اور انہیں بید کھانا تھا کہ کارکنانِ قضاوقد رصف بصف تمہاری امداو کے لئے کر بست کھڑے ہیں، اس لئے پورے اطمینان اور دلج بی سے مقابلہ کرو--و مَمَا جَعَلَهُ اللهُ اِلَّا بُشُولی لَکُمُ وَلِعَطْمَنِنَ قُلُو بُکُمُ بِهِ ط

جزوی طور پراگر چہ بعض ملا تکہ عملاً بھی جنگ میں شریک ہوئے تھے؛ تا ہم بیشر کت بہت ہی محدود پیانے پر ہوئی تھی، کیونکہ ہزار ہا ملا تکہ نے اگر با قاعدہ طریقے سے حصہ لیا ہوتا تو ایک کا فربھی نے کرنہ جا سکتا ۔۔۔ بلکہ اسٹے تھوڑے سے کا فروں کو ہلاک کرنے کے لئے تو ایک ہی فرشتہ کا فی تھا ۔۔۔ ہزاروں کی فوج کس لئے ۔۔۔؟

آپ خود ہی سوچے! کہ تین سوتیرہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ اگر پانچ ہزار فرشتے بھی لڑے ہوں تو اس صورت میں مسلمانوں کی فتح کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے!!! پانچ ہزار سے زائد ما ورائی 🖜 اس کے بعد آپ سورہ قمر کی یہ آیت --- سَیُهُوَمُ الْجَمْعُ وَیُولُونَ اللّٰہُ اُلَٰ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰلِمُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمِ ا

قو توں کی حال فوج کا ایک بزار عام قتم کے آ دمیوں پر غلبہ پالینا --- اور وہ بھی اپنے متعدد مایہ ناز
بہادروں کو قربان کرنے کے بعد-- کوئی قابل افتخار کار نامہ ٹبیں ہے۔ اس لئے میرے خیال بیں
بہتر یہی ہے کہ مؤرفین نے ملائکہ کی با قاعدہ شرکت کے بارے میں ضعیف اور منقطع روایات کا جوانبارا کشما
کررکھا ہے، اس سے صرف نظر کرلیا جائے اور فتح کا تاج ملائکہ کے سر پرسجانے کے بجائے انہیں غازیوں
اور شہیدوں کے فرق اقدس پرسجار ہے دیا جائے جوا پنے زور بازوسے عزم وہمت اور شجاعت و بسالت کی
ایک نی طرح ڈال گے اور اپنے لہوکی ندیوں سے بدر کے بیاسے میدان کوسیرا اب کر گئے۔

بنا کر دند خوش رسے بخاک و خون غلطیدن

خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

(۱) یہ آیت مکہ مرمہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب مسلمان انتہائی مظلو مانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس دور میں کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ ایک دن یہ مظلوم و بسب لوگ نہ صرف یہ کہ مشرکین مکہ سے مقابلہ کریں گے؛ بلکہ ان کو مار بھگا کیں گے اور فتح عاصل کریں گے۔ اس لئے جب یہ پرشکوہ آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ ہے۔۔۔ عنقریب یہ جماعت بزیمت اٹھائے گی اور انہیں پیٹے پھیر کر بھا گنا پڑے گا ۔۔۔ تو حضرت عرش نے جیرت سے بو چھا ۔۔۔ ''یارسول اللہ! یہ کس جماعت کا تذکرہ ہور ہاہے؟''

جانِ دوعالم علی اللہ نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ ابھی اس پیشینگوئی کے ظہور میں سالوں کا عرصہ حائل تھا۔ پھر کسال بعد جب آپ یہی آیت تلاوت فرماتے ہوئے، سائبان سے باہرتشریف لائے تو حضرت عرفخود ہی مجھ گئے کہ اس آیت میں کس جماعت کی شکست فاش کی خبر دی گئی تھی!

اعجاز قرآن كابيكياواض اور كهلا ثبوت بإصَدَق اللهُ الْعَظِيمُ "ذَلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ."

www.makiahah.org

يقيناً جنت ميں جائے گا --- اٹھ كھڑے ہو! اس جنت كو حاصل كرئے كے لئے جس كى چوڑائی آسانوں اور ڈمین کے برابرہے۔''

بین کر حضرت عمیرا بن حمام مع فرطِ مسرت سے پکارا مھے ' واہ واہ! ا جانِ دوعالم عليه في نوچها--- <sup>دكس</sup> بات پرواه واه كرر ہے ہوعمير!؟'' ''اس کئے یارسول اللہ!'' حضرت عمیر ؓ نے جواب دیا'' کہ امید ہے میں بھی سپے سعادت حاصل كراول گا-"

اس وقت حفزت عميرٌ کے پاس کچھ تھجوری تھیں جنہیں وہ کھاتے جارہے تھے، خیال تھا کہ تھجوریں ختم کر کے جہاد میں شامل ہوجاؤ نگا، گرشہادت کا شوق اتنا غلبہ کر گیا کہ اتنی تا خیر بھی انہیں نا گوار گزرنے لگی۔ کہنے لگے۔۔۔'' تھجوریں ٹتم ہونے تک میں زندہ رہوں---؟ یہ تو بڑا طویل عرصہ ہے۔''

چنانچہ کھجوریں ایک طرف اچھال دیں اور ملوارلیکر دشمنوں پرٹوٹ پڑے اور اس وقت تك الرتے رہے، جب تك عروس على ادت سے ممكنار نہ ہو گئے۔ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# شعادت حضرت عوف 🖔

حضرت عوف ابن حرث ؓ نے عرض کی ---'' یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ بنس پڑتا ہے؟"

''اں عمل ہے'' جانِ دوعالم علیہ نے جواب دیا'' کہ بندہ زرہ اورخود کے بغیر ہی لڑائی میں ہاتھ ڈال دے اوراس وقت تک لڑتا رہے، جب تک شہید نہ ہوجائے۔'' یہ سنتے ہی حضرت عوف ؓ نے اپنی زرہ اتار پھینگی اور بے در لیغ دشمنوں پر ٹوٹ

يرك-آخرار تاريخ الشيد موكة - رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ. (٢)

ا یک طرف اگر اہل ایمان ثمع ہدایت پر نثار ہور ہے تھے تو دوسری جانب مشرکین

<sup>(1)</sup> سيرت حلبيه، ج٢، ص ١٤١، تاريخ الخميس ج١، ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) سيرت حلبيه، ج٢، ص ١٤٤، اصابه ذكر عوف.

کے بڑے بڑے جنگ آ ز مااور سر دارجہنم رسید ہور ہے تھے۔عتبہ کا ذکر پہلے گز رچکا ہے۔اس کے علاوہ امیدابن خلف،ابوالبختر ی،ابوجہل اورعبیدہ ابن سعید جیسے دشمنانِ دین وایمان بھی مجاہدین کے خاراشگاف حملوں کی تاب نہ لا سکے اور ذلت آمیزموت سے ہمکنار ہوگئے۔

قتل امیه

امیہ کے قبل کا واقعہ خاصا دلچیپ ہے۔ بیامیہ وہی سنگ دل وحش ہے جو پہلے حضرت بلالٌ كا آقاموُ اكرتا تهااوران پرایسے ہولناک مظالم تو ڑا كرتا تھا كہانسا نيت لرزا تھتى تھى۔

حضرت عبدالرحلٰ ابن عوف (۱) بیان کرتے ہیں کہ زمانۂ جاہلیت میں میری اورامیہ کی دوسی تھی۔جب رسول الله علیہ نے میرانام عبد عمرے تبدیل کرے عبدالرحمٰن رکھا تو امیہ نے کہا '' کیا محمہ کے کہنے پر ماں باپ کا پیند کیا ہؤ اٹا م ترک کر دو گے؟'' ''یقیناترک کردوں گا۔''میں نے جواب دیا۔

''لیکن میرے لئے رَحْمٰن ایک اجنبی سالفظ ہے'' امیہ نے کہا''اس لئے میں تجھے عبدالرحمٰن کے بچائے عبدالاللہ کہا کروں گا۔''

اس کے بعدوہ مجھے عبدالاللہ کہنے لگا۔

غزوۂ بدر کے دن میں مشرکین سے چھنی ہوئی چندزر ہیں اٹھا کر لے جار ہاتھا کہ اجانك كسى نے يكارا---"اے عبد عمر!"

میرایہ نام متروک ہو چکا تھا،اس لئے میں نے کوئی توجہ نہ دی۔تھوڑی دیر بعد پھر آوازآئي۔

"اععبدالاله!"

یہ سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ امید ابن خلف بکارر ہاہے، کیونکہ بینام اسی نے تجویز کیا تھا۔ چنانچہ میں اُدھرمتوجہ ہوَ اتو دیکھا کہ امیہ اپنے بیٹے علی کوساتھ لئے میری طرف چلا آرہا ہے۔قریب پہنچا تو کہنے لگا ---'' چھوڑوان زرہوں کواور مجھے قیدی بنا کر لے چلو! میری گرفتاری تبہارے لئے ان زرہوں سے بدر جہا بہتر ہے۔''

بات صحیح تھی۔امیہ جیسے سردار کو زندہ گرفتار کر لینا واقعی بڑا کارنا مہ تھا۔ چنا نچہ میں نے زر ہیں وہیں پھینک دیں اور باپ بیٹے کو پکڑ کرچل پڑا۔

رائے میں امیہ نے پوچھا---''آج جس مخص نے اپنے سینے پرشتر مرغ کا پرسجا رکھاتھا، وہ کون تھا؟''

''وہ حمز ہ تھے۔'' میں نے بتایا۔

''ای کی وجہ ہے آج ہم پریہ مصیبت ٹوٹی ہے۔اس نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔''امیہ نے بھد حسرت ویاس کہا۔

اس طرح باتیں کرتے ہوئے ہم چلے جارہے تھے کہ اچا تک امیہ پر بلال کی نظر پڑ گئ، انہوں نے چیخ کرکہا ---' دَ أَسُ الْكُفُوِ اُمَيَّةُ ابْنُ خَلْفِ......' (بیر ہا، کفر کا سردارامیدابن خلف! اگر آج بین گیا تو میں مجھوں گا کہ میں نا کام رہا۔)

یہ کہ کرامیہ پر حملے کے لئے آگے بڑھے، میں نے تھی را کہا کہ یہ میراقیدی ہے،

اس کو پچھنہ کہو گرانہوں نے ایک بنہ تن ؛ بلکہ با واز بلندانسار کواپی مدد کے لئے بلانا شروع کر

دیا۔ انسار نے امیہ کا نام ساتو وہ بھی ہاتھوں میں بر ہنہ ششیریں لئے ہماری طرف دوڑ

بڑے۔ اب امیہ کو بچانا مشکل نظر آرہا تھا؛ تاہم جھے ایک مذہیر سو جھگی۔ میں نے امیہ کے

بیٹے کو وہیں چھوڑ ااور امیہ کا ہاتھ پکڑے ایک طرف دوڑ نے لگا۔ میرا خیال تھا کہ جب تک

انسارامیہ کے بیٹے کوئل کر کے آگے بڑھیں گے، تب تک ہم کافی دورنکل پگے ہوں گے، گر

افسار امیہ کے بیٹے کوئل کر کے آگے بڑھیں گے، تب تک ہم کافی دورنکل پگے ہوں گے، گر

افسار کہ ایسا نہ ہوسکا۔ انسار کی کئی تکواریں بیک وقت امیہ کے بیٹے پر پڑیں اور اس کے

گڑے کمڑے کر گئیں۔ اپ بیٹے کا بہ حشر دیکھ کرامیہ نے اتنی دلدوز چیخ ماری کہ میں نے اس

انسار ہماری طرف لیکے۔ مصیبت بیتھی کہ امیہ بہت موٹا تھا، اس لیے تیز دوڑ نے سے قاصر

تقا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انسار نے جلد ہی ہمیں آلیا۔ اب امیہ کو بچانے کی کوئی صورت نہیں

تقا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انسار نے جاد ہی ہمیں آلیا۔ اب امیہ کو بچانے کی کوئی صورت نہیں

تقی، تاہم میں نے جان کی بازی لگا دی اور امیہ سے کہا کہ جلدی سے لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹا تو

www.umdaidhah.org

میں اس کے اوپر اس طرح لیٹ گیا کہ اس کو ینچے چھپالیا گریہ کوشش بھی کارگر نہ ہوسکی ۔۔۔ انصار اور بلال نے میرے ینچے د بے ہوئے امیہ کے دونوں پہلووُں میں تکواریں گھسیرہ دیں اور اس حالت میں اس کا کام تمام کر دیا۔''

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت عبدالرحلٰ گہا کرتے تھے۔۔۔''اللہ بلال پر رحم کرے۔۔۔ان کی وجہ ہے اس دن میں زرہوں سے بھی محروم رہااورامیہ کو گرفتار کرئے میں بھی ناکام رہا۔''(۱)

## قتلِ ابو البخترى

ابوالبختری بھی ایک مشہور سردار تھا۔اگر چہ دسمن تھا،گرامیہ اور ابوجہل کی طرح سفاک اوراذیت پسند نہیں تھا؛ بلکہ ایک معقول انسان تھا۔ جب مشرکین مکہ نے بنی ہاشم سے مقاطعہ کیا تھا (۲) اوران کا دانہ پائی بند کر دیا تھا تو ابوالبختری نے اس کی مخالفت کی تھی اور اس سلسلے میں جو ظالمانہ معاہدہ تحریر کیا گیا تھا، اس کو تو ڑنے کی ہرممکن کوشش کی تھی۔ جانِ دو عالم علیقے کو اس کے اس احسان کا اتنا پاس تھا کہ آپ نے صحابہ کرام گو کھم دے رکھا تھا کہ ابوالبختری کوتل نہ کیا جائے؛ بلکہ زندہ گرفتار کیا جائے۔ چنا نچہ جب ابوالبختری اور حضرت مجذر سی نے اپناہا تھردک لیا اور کہا۔

'' تہمیں قبل کرنے سے رسول اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے۔'' بدشمتی سے ابوالبختر ی کے ساتھ اس کا ایک دوست جنادہ بھی تھا۔ ابوالبختری نے کہا۔ '' اگر میرے ساتھ میرے دوست کی بھی جان بخشی کروتو میں گرفتاری پیش کرنے کے لئے تیار ہوں۔''

حفرت مجذّ رُّنے کہا --''نہیں ،اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ، کیونکہ اس کے بارے میں رسول اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔''

<sup>(</sup>۱)سیرت حلبیه ج۲، ص ۸۰، سیرت ابن هشام ج۲، ص ۵۰.

<sup>(</sup>٢) پيوا قعات ص ٢٣٩ پر مفصل گزر ڪي ٻي \_

ابوالبختری نے کہا ---''واللہ! بینہیں ہوسکتا، یا دونوں زندہ رہیں گے یا دونوں مارے جائیں گے درنہ کے کی عورتیں طعنہ دیں گی کہ اپوالبختری نے اپٹی جان بچائے کی خاطر بے و فائی کی اوراپنے دوست کی زندگی کوداؤپر لگادیا۔''

پھراس نے چندر جزیہ شعر پڑھے اور حفرت مجذ را پر حملہ کردیا۔ جب حفرت مجدّ را پہر حملہ کردیا۔ جب حفرت مجدّ را کے لئے مقابلے کے سواکوئی چارہ نہ رہاتو انہوں نے بھی اس زور سے جوائی حملہ کیا کہ ابوالبختری اور جنادہ دونوں کو مارڈ الا۔ پھر جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معدّرت کرتے ہوئے حض کی۔

''یارسول اللہ!اس ذات کی قتم ،جس نے آپ کوخل کے ساتھ بھیجا ہے ، میں ئے اپنی طرف سے ہرممکن کوشش کی کہ ابوالبختر کی گرفتاری پرآ مادہ ہو جائے ، مگروہ ایسا کرنے پر تیار نہ ہؤا۔الٹامقا بلے پراتر آیا،اس لئے مجبوراًاس کولل کرنا پڑا۔''

جانِ دوعالم عليه خاموش رہے--- نہ پہ کہا کہ اچھا کیا، نہ پہ کہا کہ برا کیا۔(۱)

قتل ابوجعل

سب سے بڑا کارنامہ دوانصاری نو جوانوں معاذّ اور معوذؓ (۲) نے انجام دیا۔ یعنی فرعونِ مویٰ سے زیادہ متکبر،مغرور،خودسراورضدی فرعون،ابوجہل کو مارگرایا۔ ان کی ہمت ، ان کی جرأت پر سلام

(١) سيرت ابن هشام ج٢، ص ٥٠، سيرت حلبيه ج٢، ص ١٤٨.

(۲) ید دونوں بھائی تھے۔ان میں سے حضرت معوقاً تو اس غزوہ میں شہید ہو گئے تھے؛ البتہ حضرت معاقاً کا فی عرصہ تک زندہ رہے تھے، مگر وہ بھی اپنا ایک باز واسی غزوہ کی نذر کر چکے تھے۔ان پر ابوجہل کے بیٹے نے حملہ کیا تھا اور اینا وار کیا تھا کہ کندھے کے پاس سے باز وتقریباً کٹ گیا تھا۔حضرت معاقاً خود بیان کرتے ہیں کہ باز و پوری طرح نہیں کٹا تھا؛ بلکہ تھوڑا سا اٹکارہ گیا تھا، اس لئے لڑائی کے معاقاً خود بیان کرتے ہیں کہ باز و پوری طرح نہیں کٹا تھا؛ بلکہ تھوڑا سا اٹکارہ گیا تھا، اس لئے لڑائی کے دوران إدھراُدھر جھولتا تھا اور جھپٹنے پلٹنے میں رکاوٹ ڈالٹا تھا۔ میں نے اس سے جان چھڑانے کے لئے اس کواسے یا وک کے نیچود بایا اور جھپٹنے کیا گھا کردیا۔ (سیوت ابن ھشام ج۲، ص ۲۲)

www.makiabah.erg

حضرت عبدالرحن ابن عوف میان کرتے ہیں کہ میں بدر کے دن صفِ قبّال میں کھڑا تھا کہ اچا تک دونو عمر جوان آئے اور میرے دائیں بائیں کھڑے ہوگئے۔ایک نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور میرے کان میں کہا۔۔۔'' چچا! کیا آپ ابوجہل کو پہچانے ہیں؟''
''ہاں بھینچ! پہچا نتا ہوں۔'' میں نے کہا'' گرتمہارااس سے کیا کام؟''
''میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔'' اس نے کہا'' اور اس خدا کی تتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ مجھے نظر آگیا تو اس کو چھوڑوں گائیں، یا اسے مارڈ الوں گایا خود مرجاؤں گا۔''

پھر دوسرے نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا اورسر گوشیوں میں وہی پچھ کہا جو پہلے نے کہا تھا،ان کے چیکے چیکے سرگوشیاں کرنے سے مجھے بہت چیرت ہوئی۔ کیونکہ ان میں سے ہرایک کی خواہش تھی کہ میر ہے جزائم سے دوسرامطلع نہ ہو سکے اور بیسعا دت صرف مجھ کو حاصل ہو۔

بہر حال تھوڑی دیر بعد ابوجہل مجھے نظر آگیا۔ وہ میدان میں پھر رہا تھا اور بھی ایک طرف جاتا تھا، بھی دوسری طرف میں نے اشارے سے ان کو بتایا کہ وہ دیکھو، وہ ابوجہل ہے۔

میرے منہ سے بیالفاظ نکلے ہی تھے کہ وہ دونوں شہباز کی طرح آس پر جھیٹ پڑےاورلمحوں میں اس کوخاک پرلوٹا دیا۔

پھر دونوں دوڑتے ہوئے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی "
" یارسول اللہ! ہم نے ابوجہل کو مارڈ الا ہے۔"

الله اكبرا كتنے بے جگراور مضبوط دل لوگ تھے جوادھ كئے باز وكوا پنے ہى پاؤں تلے د باكرالگ كردينے كاحوصلدر كھتے تھے!!

مزید حیرانی کی بات سے کہ حضرت معاقّ غزوہ بدر کے بعد بھی تمام غزوات میں بھر لورانداز سے شرکت کرتے رہے اور صرف ایک بازوسے شجاعت کی انمٹ داستانیں رقم کرتے رہے۔حضرت علیٰ کے ابتدائی دورِ خلافت میں واصل بجق ہوگئے۔

> رَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عُنهُ ۱۹۸۱/۱۲۸۱ (۱۹۸۱/۱۲۸۱ ۱۹۸۱/۱۲۸۱ ۱۹۸۱/۱۲۸۱ ۱۹۸۱/۱۲۸۱ ۱۹۸۱/۱۲۸۱ ۱۹۸۱/۱۲۸۱ ۱۹۸۱/۱۲۸۱

'' تم دونوں میں ہے کس نے اس کوتل کیا ہے؟''رسول اللہ نے پوچھا۔

"میں نے ، یارسول اللہ!" ایک نے کہا۔

' د نہیں ، یا رسول اللہ! میں نے ۔'' دوسرے نے جھگڑا کیا۔ ایسان نے میں میں دی ہترین کا رسیدہ کی سے میں

رسول الله نے پوچھا --- '' کیاتم اپنی تلواریں صاف کر چکے ہو؟'' '' نہیں ، یارسول اللہ!'' دونوں نے کہا۔

رسول الله نے تکواروں کامعا ئنے کیا تو دونوں کی تکواروں کوخون آلودیا یا ، فر مایا۔

" كِلَا كُمَا قَتَلَه " (ثم دونول نے اس کوتل كيا ہے۔)

سجان الله! كيامعصو مانه جَمَّلُ التمااور كيسا مشفقانه وعادلانه فيصله تقا!!

رضى الله تعالىٰ عنهما --- صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ.

# عبیده ابن سعید کا قتل

عبیدہ ایک مشہور جنگ آز ماتھا۔ اس دن سرسے پیرتک لوہ میں غرق تھا۔ اس دن سرسے پیرتک لوہ میں غرق تھا۔ آکھیں آئی خود سے جھا نک رہی تھیں۔ آکھوں کے سوااس کے جسم کا کوئی حصہ نگانہ تھا۔ کسی عام آ دمی کے لئے اس کا مقابلہ کرنا خاصا مشکل تھا، گراس کی بدشمتی کہ اس کا سامنا حضرت زبیر (۱) جیسے جارحانہ مزاج رکھنے والے جنگجو سے ہوگیا۔ انہوں نے پہلے ہی حملے میں ایس تاک کر برچھی ماری کہ اس کی آئھ میں دورتک وہنس گئی اور پھنس گئی۔ حضرت زبیر شیں ایس تاک کر برچھی کو با ہر نکالا۔ چونکہ اس نے اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر بروی مشکل سے تھینج کھانچ کر برچھی کو با ہر نکالا۔ چونکہ اس برچھی کے پہلے ہی وارسے ایک بروے سور ماکا خاتمہ ہوگیا تھا، اس لئے جانِ دو عالم علیقیہ برچھی خلفائے نے وہ برچھی ذبیرسے لے کربطور یا دگا رمحفوظ کر لی۔ آپ کے بعد بیتاریخی برچھی خلفائے اربعہ میں کے بعد دیگر نظل ہوتی رہی۔ (۲)

(۲)بخاری ج۲، ص ۵۷۰.

<sup>(</sup>١) تفصلي تعارف ص٢١٣ پر كُرْرُ وكا ٢٠

پاب ۵، غروهٔ بدر

# وَمَارَمَيُتَ اذُرَمَيُتَ

عددی قلت کے باوجود مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ان کا جائی نقصان بھی مشرکین کی بنسبت بہت کم ہؤا تھا، گر مسلمہ بیتھا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔اگرایک گرتا تھا تو اس کی جگہ لینے کے لئے دو تیار کھڑے ہوتے تھے۔آ خر جانِ دو عالم علی ہے ناپئی خداداد مجزانہ قوت کو بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا اور مٹھی بھر کنگریاں لے کر --- شاھبت الکو جُودُ اُن اُن --- کہتے ہوئے مشرکیین کی طرف بھینک دیں۔ یہ کنگریاں اگر چہ تھوڑی ہی تھیں، گران کے بھینکے میں دستِ اعجاز کار فرما تھا، اس لئے تمام مشرکیین کی آئھوں میں جاپڑیں اور وہ لڑائی بھول کرآ تکھیں مکنے لگ گئے۔مسلمانوں نے اس موقع سے بھر پور قائدہ اٹھایا اور ایباز وردار تملم کیا کہ دیشن کے پاؤں اُ کھڑ گئے۔ستر [۵۰] کے قریب آدمی مارے گئے، است کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کے صرف چودہ [۱۵] آدمی شہادت کی سعادت سے بہرہ ورہوئے۔

یہ فتح مبین محض اللہ تعالیٰ کی نفرت وامداد سے ممکن ہوسکی ورنہ اتنے تھوڑے سے بے سروسا مان افراد کا اپنے سے تین گنا زائد اور ہر طرح سے سلح دشمن پرغلبہ پالینا بظاہر ناممکن تھا۔

الله تعالی ای حقیقت کواہل ایمان کے دلوں میں رائخ کرنے کے لئے ارشا دفر ماتا ہے۔ ﴿ وَلَقَدُ نَصَرَ كُمُ اللهُ بِبَدُرٍ وَّ اَنْتُمُ اَذِلَّةٌ م ﴾ (بلا شبه الله تعالی نے بدر کے دن تمہاری مدد کی تھی، ورنہ تم تو بہت كمز ورضے۔)

مجاہدین کے برق آ ساحملوں اور جانِ دوعالم علی کے ککریاں پھینکنے کو اللہ تعالیٰ فے اتنابر ااعز از ومرتبہ عظا کیا کہ ان دونوں کاموں کو اپنافعل قر اردے دیا اور فر مایا کہ اس دن بظاہر تو مجاہدین کا فروں کو قل کررہ سے متھ، مگر حقیقت میں انہیں میں قل کررہا تھا، اسی طرح دیکھنے والوں نے تو یہ دیکھا کہ میرے محبوب نے کنکریاں پھینکی ہیں۔ مگر

<sup>(</sup>١) "روسياه مو كئة بيلوك"

ورحقيقت اس ني بيد بين ؛ بلك مين في يكي تحيير -- ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُو هُمُ وَلَا كِنَّ اللهُ قَتَلَهُمُ

وَمَارَمَيُتَ إِذُرَمَيُتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى ٥ ﴾

سجان الله! اظہارِ یگا نگت کا کیا ہی وجد آ فریں انداز ہے!

ابوجهل کا آخری انجام

معاد اورمعو و کے حملوں سے ابوجہل کی ایک ٹانگ کٹ گئ تھی اور زخموں سے چور ہوگر پڑا تھا۔ معاد اور معو و بہی سمجھے کہ ہم نے اسے مار ڈالا ہے، گر در حقیقت وہ مرائہیں تھا؛ البتہ بری طرح مجروح ہوگیا تھا۔ اس لئے جنگ کے خاتے تک میدان میں پڑا سسکتا رہا۔ لڑائی ختم ہوئی تو جانِ دو عالم علی تھے نے صحابہ کرام سے ابوجہل کے بارے میں پوچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود (() اس کا پیتہ چلانے نکلے، دیکھا تو ایک جگہ شدید زخمی حالت میں گرا پڑا تھا۔ حضرت عبداللہ نے اس کی گرون پر پاؤں رکھا اور کہا ۔۔۔ ''تو ابوجہل ہی ہے۔''

اس کی سخت جانی ملاحظہ ہو کہ اس قدر مجروح ہونے کے باوجود نداس کے ہوش وحواس

میں کوئی فرق آیا، نہاس کے لیجے اور آ ہنگ پر کوئی اضمحلال طاری ہؤا۔اس نے جواب دیا

'' بھلا کس طرح خدانے مجھے ذلیل کیا ہے۔۔۔؟ کیا لڑائی میں قتل ہو جانا کوئی شرمندگی اور ذلت کی بات ہے۔۔۔؟ میں اپنی قوم کا سر دارتھا، تمہارے ہاتھوں مارا گیا تو کیا ہؤا، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔افسوس صرف اس بات کا ہے کہ مجھے دہقا نوں نے مارڈ الا۔(۲) کاش کہ مجھے قبل کرنے والے کسی شریف خاندان کے افراد ہوتے!''

جب ابن مسعودًاس کا سرتن ہے جدا کرنے لگے تو ان کی کنداور کمزوری تکوارنے کام نہ کیا۔ بیدد مکھے کر ابوجہل نے اپنی تکوار ان کو دی اور کہا ---'' لے، اس کے ساتھ میرا سرقلم کر اور کوشش کر کہ میری گردن جڑے کا ٹی جائے تا کہ مرنے کے بعد بھی میراسراو نچانظرآئے۔''

(۲) یعنی انصار نے جوکھیتی باڑی کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۱) تعارف ص۲۲۳ پرگزرچا ہے۔

ابن مسعود ؓ نے اس کی آخری خواہش بوری کر دی اور اس کا سر لا کر جان دو عالم ﷺ کے قدموں میں ڈال دیا،عرض کی ---''یارسول اللہ! بیر ہااللہ اور رسول کے دشمن ابوجهل ملعون كاسر-''

جان دوعالم علی نے دین حق کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ دور ہوجانے پر كَا إِللَّهِ إِلَّا اللهُ كَهِا أور الله تعالى كى حدوثنا كبي \_(1)

### چار معجزات

عُكَاشَةً ا" (عكاشہ! ال كے ساتھ جنگ كرو!)

اگرچہ پیغز وہ از اول تا آخر سرا پامعجز ہ ہے؟ تا ہم سیرت نگاروں نے بعض نمایاں معجزات کاخصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ان میں سے ویمن کے مقتولوں کا پہلے سے نام بنام ذکر كرنے اور ان كے مرنے كى جگہيں متعين كرنے كا واقع كزر چكا ہے۔ وَمَارَمَيْتَ إِذُرَ مَيْتَ كَا ايمان افروز بيان بهي مو چِكا ہے۔اب مزيد جا رمجزات پيش خدمت ہيں۔ 🗘 --- لڑائی کے دوران حضرت عکاشہ "کی تلوارٹوٹ گئی۔ جانِ دو عالم علیہ نے ان کونہتا دیکھا تو ایک جڑ کی لکڑی ان کے ہاتھ میں تھا دی اور فرمایا' فایل بھلذا یا

حضرت عکاشٹنے آپ کے ارشاد کے مطابق اس کوتلوار کی طرح لہرایا تو جیرت انگیز طور پر وه لکڑی انتہائی تیز دھار، چیک دار اورمضبوط تکوار بن گئی۔ بیہ تکوار مدتوں تک حضرت عکا شہ کی اولا دمیں بطور یا دگار باقی رہی۔

🗘 --- اس طرح حضرت سلمة كى شمشير شكسته ہوگئى تو جانِ دو عالم عَلَيْنَة نے ان کو تھجور کی ایک ٹہنی عطا فرمائی اور کہا'' اِضو ب بدہ'' (اس کے ساتھ دشمنوں کو مارو۔)اس فر مان کے ساتھ ہی وہ کمزوری ٹہنی شمشیر براں بن گئی۔

٥--- وسمن كے ايك زور دار وار سے حضرت خبيب كا ببلوكث كيا۔

تاری اُنمیس میں قتلِ ابوجہل کاواقعہ بہت تفصیل سے مذکور ہے۔ہم نے اس کاتھوڑ اسا ۔ ۔ سیا ہے۔

<sup>(</sup>۱)سيرت حلبيه ج ۱ ، ص ۸۳ ا ، تاريخ الخميس ج ۱ ، ص ۳۸۴.

سیدالوری، جلد اوّل کم ۱۳۸۸ کم باب ۵، غزوهٔ بدر کم سیدالوری، جلد اوّل کم ۱۳۸۸ کم ۱۳۸ کم ۱۳۸۸ کم ۱۳۸ کم ۱۳۸ کم ۱۳۸ کم ۱۳۸ کم ۱۳۸۸ کم ۱۳۸ کم ۱۳۸ کم ۱۳۸۸ کم ۱۳۸۸ کم ۱

جانِ دوعالم عَلِيْ فَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَسَتْ مَبَارِكَ سَے جُورُ ااوراو پرلعاب دہمن لگا دیا۔اسی وقت خون بند ہو گیا اورزخم مندل ہو گیا۔

#### قلیب بدر

۔ جنگ کے بعد جانِ دوعالم علیات کے حکم سے سردارانِ قریش کی لاشوں کو تھسیٹ کر ایک غلیظ اور تاریک کنویں میں بھینک دیا گیا؛ البتۃ امیہ کی لاش اس قدرخراب ہوگئ تھی کہ تھسیٹی نہ جاسکی ،اس لئے اس کووجیں پڑار ہے دیا گیا۔

میدانِ جنگ مدینه منورہ سے دور ہونے کی صورت میں جانِ دو عالم علی کے معمول تھا کہ فتح کا معمول تھا کہ فتح کے بعد تین دن تک وہیں قیام فرماتے تھے تا کہ تھے ماندے سپاہی آ رام کر لیں اور زخیوں کی مرجم پٹی کر کے واپسی کے سفر کے لئے تازہ دم ہوجا کیں۔

بدر میں بھی آپ تین دن مقیم رہے۔ تیسرے دن روائی سے پہلے اس گڑھے کے
پاس تشریف لے گئے جس میں مشرکین کی لاشیں بھینکی گئی تھیں اور اس کے کنارے کھڑے
ہوکر مقتولوں کو نام بنام پکارا --- ''اے ابوجہل! اے عتبہ! اے فلاں! اے فلاں --!
ہمارے ساتھ ہمارے رب نے (فتح ونصرت کا) جو وعدہ کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دکھایا،
تہمارے ساتھ (ذلت ورسوائی اور مبتلائے عذاب کرنے کا) جو وعدہ کیا تھا، وہ بھی پورا ہوگیا
کہ نہیں ---؟ تم میرے ہم قوم تھے، گر کیے برے ہم قوم ---! تم نے مجھے جھٹلایا اور
دوسروں نے مجھے سچا سمجھا، تم نے مجھے مکہ سے نکالا اورلوگوں نے مجھے اپنے پاس کھہرایا، تم مجھے
سے لڑنے کے لئے مطے آئے اور اہل ایمان نے میر انجر پورساتھ دیا .....'

حضرت عرض نے جان دوعالم علیہ کو کور دول سے خطاب کرتے دیکھاتو بہت جران موے اور عرض کی --- 'یکار سُول اللہ! کینف تُکلِم اَجُسَادًا لَآ اَرُوَاحَ فِیهَا؟''

(١)سيرت حلبيه ج٢،ص ٩ ١ ١ ، ٠ ١ ١ ، الآثار المحمديه ج ١ ، ص ٣٥٢، ٣٥٣.

(يارسول الله! آپ بے جان جسموں سے کس لئے مخاطب ہور ہے ہیں---؟) آپ نے فرمایا --- "مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَآ اَقُولُ مِنْهُمْ. "(1) (میں جو پکھ کہہر ہا ہوں ، اِس کوتم اِن سے زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ ) لیعنی وہ بھی اسی طرح سن رہے ہیں جس طرح تم من رہے ہو، کیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔''

# قتل نضر ابن حارث

تین دن بعد واپی کا سفر شروع ہؤا۔ جنگ سے پہلے اپنے اصحاب کی ب سروسا مانی دیکھ کر جانِ دو عالم عَلَيْنَ نے دعا فر مائی تھی کہ یا اللہ! میرے ساتھی پیدل ہیں، ان کوسواریاں عطا فر ما! ان کا لباس نا کافی ہے، ان کو پوشا کیس عنایت فر ما! ان کے پاس کھانے کو پچھٹیں ،ان کووا فرکھانا نصیب فر ما! (۲)

اب واپسی کے وقت اس دعا کی اجابت کا مشاہرہ ہور ہا تھا۔ سینکڑوں اونٹ، گھوڑ ہے، بہت سارااسلحہ اوروسیع مقدار میں خورد ونوش کا سامان بطور مال غنیمت ہمراہ تھا۔ علاوہ ازیں دشمن کے ستر [۷۰] آ دمی قیدی تھے، جن میں بعض بہت اہم سر دار بھی شامل

(۱) بخاری ج ۲، ص ۵۲۲ کے علاوہ بیروایت حدیث و تاریخ کی پیشتر کتابوں میں تمور بهت تغير كے ساتھ مذكور ہے \_ليكن أمّ المؤمنين حضرت عائشٌ صديقة نے مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ.

کے الفاظ کا اٹکار کیا ہے اور کہاہے کہ رسول اللہ عظیمی نے پیس فر مایا تھا کہ وہ من رہے ہیں ؛ بلکہ بیفر مایا تھا

کہ اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں جو پچھ کہا کرتا تھا وہ چ ہے۔اس کے بعد حصرت عا کشر نے بیرآیت رِحْي \_ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى (بخارى ج٢، ص ٥٦٧)

"مسلماع موتی" (فر دول کاسنا) ہمارے موضوع سے خارج ہے، کین بیتو ظاہر ہے کہ

أمّ المؤمنين اس غزوه ميں شامل نہيں تھيں ، اس لئے انہوں نے جو پچھ فرمایا ہے وہ ان کی اجتہادی رائے ہے؛ جبکہ ماع والی روایت کے راوی اس واقعہ کے عینی شاہد ہیں ، اس لئے اصولی طور پران کے مشاہدے

کو اُم المؤمنین کی رائے پر بہر حال ترجیح حاصل ہے۔

تھے۔مقام صفراء میں جانِ دوعالم علیہ نے قیام فرمایا تو حضرت علی کوایک قیدی ---نضر ابن حارث --- كِقْلَ كانتكم ديا كيونكه بيه بدزبان اور بے رح شخص جانِ دو عالم عَلِيْكَةُ اور کلام اللی کے بارے میں بیبودہ باتیں کرنے کے علاوہ کمزورمسلمانوں برظلم وستم کرنے میں بھی پیش پیش ر ہا کرتا تھا۔ آج جب اس کوموت سامنے نظر آئی تو ساری شخی دھری رہ گئی اور لگاسفارشیں ڈھونڈ ھنے ۔حضرت مصعب ابن عمیر (۱) ہے اس کی رشتہ داری تھی۔ان ہے کہا کہ تمہارے ساتھ میری قرابتداری ہے۔اس لئے محمہ سے میری جان بخشی کرا دو، گرانہوں نے بیہ کہہ کراس کا مطالبہ مستر دکر دیا کہتم رسول اللہ علیہ اور قرآن کے بارے میں بکواس کیا كرتے تھے اور ايمان لانے والوں كوطرح طرح كى اذبيتيں ديا كرتے تھے، اس لئے ميں تمہاری سفارشنہیں کرسکتا۔ چنانچے حضرت علیؓ نے حسب ارشاواس کا سرقلم کردیا۔ (۲)

(۱) تعارف ص ۲۱۵ پرگزرچکا ہے۔

(٢)سيرت حلبيه، ج٢، ص ١٩٤.

جانِ دو عالم علی فی نفر کواس کے نا قابل معافی جرائم کی پاداش میں قتل تو کرا دیا مگر شانِ رحمت دیکھئے کہ اس کی بیٹی --- یا بہن --- نے اس کا مرثیہ کہا تو اس میں بید وشعر بھی تھے۔

> ٱمُحَمَّدًا وَلَانُتَ ضِنُو نَجِيْبَةٍ فِيُ قَوْمِهَا وَالْفَحُلُ فَحُلٌّ مُعْرَقَ مَاكَانَ ضَرَّكَ لَوُمَنَنْتَ وَ رُبَّمَا مَنَّ الْفَتَىٰ وَهُوَ الْمَغِينَظُ الْمُحُنَقَ

(اے محمر! تم تو ایک شریف عورت کے بیٹے اور ایک معزز خاندان کے فرد ہو، اگرتم میرے باپ---یا--- بھائی کومعاف کردیتے تو تنہارا کیا نقصان ہوجاتا، بار ہا ایسا ہوتا ہے کہ جوانمر د آ دمی ا پیے محض کو بھی معاف کردیتا ہے جس سے سخت ناراض اور غصی میں ہوتا ہے۔)

جانِ دو عالم ﷺ نے بیشعر نے تو اس قدرروئے کدریش مبارک آنسوؤں ہے تر ہوگی اور فر مایا ---"اگریداشعار میں نے اس کے قل ہے پہلے ہوتے تو یقینا اس کومعاف کر دیتا۔" 🖜

#### قتل عقبه

عقبہ وہی بد بخت اور شقی القلب انسان ہے جس نے ایک دفعہ عین اس وقت جب جان دو عقبہ وہی بد بخت اور شقی القلب انسان ہے جس نے ایک دفعہ عین اس وقت جب جان دو عالم علیق میں تحدہ ریز تھے، غلاظت سے تھڑی ہوئی اونٹوں کی اوجھڑیاں لاکر آپ کی گردن مبارک پررکھ دی تھیں۔(۱) اس کے علاوہ بھی اس کے متعدد جرائم تھے۔ جب آپ نے اس کے تل کا حکم دیا تو اس نے واویلا شروع کر دیا اور دیگر قیدیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آخریہ کیا دھاند لی ہے کہ تم سب کوزندہ رکھا جا رہا ہے اور جھے قبل کیا جارہا ہے۔

مراورمفتری تھا۔''۔۔۔ چنانچہ حضرت علیؓ (۲) نے اس کو بھی جہنم میں پہنچاویا۔ (۳)

#### نويدِفتح

مدینہ کے قریب پہنچ تو جانِ دو عالم علی اللہ نے اہل مدینہ کو فتح کی خوشخری سنانے کے لئے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید گوروانہ فر مایا اور سواری کے لئے ان کواپئ خاص او مٹنی عنایت فر مائی۔ یہ دونوں مدینہ میں داخل ہوئے توبا واز بلنداعلان کرنے لگے۔۔۔ ''یامَعُشَرَ اللائصادِ! مبارک ہوکہ رسول اللہ بخیریت ہیں۔اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطافر مائی اور مشرکین کو ذلیل و رسوا کیا۔ ان کے فلاں فلال سردار مارے گئے اور فلال

(سیرت حلبیه ج۲، ص ۲۹۷)

اگر چہ یہ بات ممکن نہیں تھی ، کیونکہ یہ شعر مرجے کے ہیں اور مرثیہ کسی انسان کے مرنے کے بعد کہا جاتا ہے ، پہلے نہیں ، لیکن جانِ دو عالم علیہ وفور رحمت سے تھن ایک فرضی احمال کے پیش نظر آزر دہ و اشک بار ہوگئے ---گریئر ابر رحمت پہلا کھول سلام -

- (۱) تفصیل ۲۰۲ پیگز رچکی ہے۔
- (٢) بعض روايات مين حفزت عاصمٌ كانام آيا ہے۔
- (٣)زرقانی، ج ۱، ص ۱ ۵۴. سیرت حلبیه، ج ۲، ص ۱۹۷.

فلال گرفآركر كے لائے جارے ہيں۔"

منافقین مدینہ کی آس لگائے بیٹے سے کہ بدر میں مسلمانوں کا قصہ ہمیشہ کے لئے پاک ہو جائے گا۔ اب خلا ف تو قع اہل اسلام کی کامیابی کی خبرین کرانہیں یقین ہی ٹہیں آر ہا تھا کہ ایسا بھی ہوسکتا ہے، اس لئے دل کو بہلانے کی خاطر وہ اس اطلاع کو جھٹلار ہے سے اور اطلاع دینے والوں کو پاگل قرار دے رہے تھے۔ ایک منافق نے حضرت ابولبا ہہ ہے کہا اطلاع دینے والوں کو پاگل قرار دے رہے تھے۔ ایک منافق نے حضرت ابولبا ہہ ہے کہا اسلام دینے والوں کو کا قرار دے رہے تھے۔ ایک منافق نے حضرت ابولبا ہہ ہے کہا اور اس کے بیشتر ساتھی بھی۔ دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی او ٹمنی پرزید سوار ہے۔ (یعنی اگر وہ زندہ ہوتے تو اپنی افٹنی پرخود سوار ہوتے۔) اور میہ جو فتح کا اعلان کرتا پھر رہا ہے تو دراصل جنگ کی دہشت سے او ٹمنی پرخود سوار ہوتے۔) اور میہ جو فتح کا اعلان کرتا پھر رہا ہے تو دراصل جنگ کی دہشت سے اس کا دماغ چل گیا ہے اور اسے پتہ بی نہیں چل رہا کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔' اس کا دماغ چل گیا ہے اور اسے پتہ بی نہیں چل رہا کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔' حضرت زید کے نوعمر بیٹے اسامہ (۱) میہ با تیں من کر پریشان ہو گئے اور جا کر اپنے والد سے یہ چھا۔۔۔''ابو! کیا واقعی مسلمانوں کو فتح ہوئی ہوئی ہے۔۔' والد سے یہ چھا۔۔۔''ابو! کیا واقعی مسلمانوں کو فتح ہوئی ہوئی ہے۔۔''

(1) حضرت اسامةٌ اور ان كے والد حضرت زيدٌ دونوں جانِ دوعالم عليقة كے لا ڈلے تھے۔

حفرت زیدٌ کا تذکرہ ص ۷۵ اپرگزر چکا ہے،حفرت اسامہؓ کے مختفر حالات پیش خدمت ہیں۔

حضرت اسامة مكم كرمه مين پيدا ہوئے اور جان دوعالم عليقة كے كھر مين برورش پائى۔ جانِ دوعالم عليقة كوان كے ساتھ والہانه بيار تھا۔ مؤرخين لكھتے ہيں۔ وَكَانَ دَسُولُ اللهِ عَلَيْقَة يُجِبُه ، حُبًا شَدِيدُه ، وَعَالَمَ عَلَيْقَةً وَان كے ساتھ والہانه بيار تھا۔ مؤرخين لكھتے ہيں۔ وَكَانَ دَسُولُ الله الله الله الله الله الله على المجت كياكرتے تھے۔)

حسنین کریمین کے ساتھ ان کوبھی جانِ دوعالم علیہ اپنی گود میں بٹھا لیتے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کرتے ---''الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ محبت رکھ۔''

جانِ دو عالم علی کے وصال کے وقت ان کی عمر ۱۸ اور ۲۰ سال کے درمیان تھی ، گراس نو عمری کے باوجود آپ نے ان کواپنی زندگی میں متعدد حربی مہمات کا امیر مقرر کیا۔اسام پھی آپ کے اعتاد پر ہمیشہ پورے اترے اور جس طرف گئے کا میابی کے جھنڈے گاڑدیئے

ا یک مرتبه جان دوعالم علی نے ان کوایک ایسے جیش کا قائد بنادیا جس میں صدیق اکبر 😙

# " إلى بينے! الله كاتم، ميں جو كھ كهدر با ہوں و دبالكل سے ہے۔"

فاروق اعظم اورابوعبيدة ابن الجراح جيسے ا كابر بھى شامل تھے۔ايسے تج به كاراور معمر ومعزز لوگوں پر ايك نوعمر لڑ کے کوامیر بنادینا بعض لوگوں کونا گوارگز رااورانہوں نے چیمیگوئیاں شروع کردیں۔ جانِ دوعالم علیہ کوان باتوں کا پیۃ چلاتو آپ کواتنا غصر آیا کہ روئے زیباسرخ ہوگیا اور فرمایا ---''جولوگ آج اسامہ کی قیادت پر اعتراض کررہے ہیں، وہ اس سے پہلے اس کے باپ کی امارت پر بھی نکتہ چیدیاں کرتے رہے ہیں، حالانکہ خدا کی قتم وہ ہرلحاظ سے قیادت کا اہل تھا اور میں اس کو بہت محبوب رکھتا تھا۔ یا در کھو کہ اس کا یہ بیٹا بھی امیر بنائے جانے کا حقدار ہے اور میں اس کے ساتھ بھی انتہا درجے کی محبت رکھتا ہوں۔''

سوائے غزوہ بدر کے --- کہ اس میں کم عمری کی وجہ سے اسامہ شریک ٹبیں ہو سکے تھے---زندگی کے ہراہم موڑ پراسامہ جانِ دوعالم علیہ کے پہلوبہ پہلونظر آتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد جب جانِ بیٹھے وہ مشہور عالم تاریخی خطبہ دے رہے تھے۔ جو خطبہ ججۃ الوداع کے نام سے معروف ہے۔ تو اسامہ ا آپ کی پشت انورے چیکے بیٹھے تھے۔

وصال سے چندروز پہلے جانِ دو عالم علی کے نے رومیوں کی سرکو بی کے لئے ایک لشکر ترتیب دیا ، تواس کی قیاوت بھی اسامیہ کوسونی ۔ ابھی پیشکرزیا دہ دورنہیں گیا تھا کہ آپ کاوصال ہوگیا۔ آپ کے بعد عرب میں ارتد اد کا ایک طوفان اٹھ کھڑاہؤ ااور پچھلوگوں نے زکو ۃ دینے سے انکار کر دیا۔

عالات خراب ہونے <u>گگ</u>تو اکثر حفرات نے صدیق اگبر کومشورہ دیا کہ جیشِ اسامی<sup>ہ</sup> کوواپس بلا لیجئے ، کیونکہ موجودہ حالات میں مرکز اسلام کا تو ی اورمضبوط ہونا ضروری ہے ، گرصد بق اکبڑنے حسب معمول عشق كوعقل پرتر جيح دي اور فر مايا ـ

''میری بیجراً تنہیں ہو یکتی کہ جس لشکر کورسول اللہ عظیمہ نے روانہ کیا ہو، میں اس کو واپس بلاؤں،خواہ اس کے نتیج میں میری جان چلی جائے اور پرندے میرا گوشت نوج کر کھا جا کیں۔'' الله الله! كيابي سياعشق تفاصد يق اكبركا!

فاروق اعظم اسامیة کابے حداحتر ام کیا کرتے تھے اوران کو بدر میں شریک ہونے والے 🖜

اسامہ جوش میں بھرے ہوئے اس وقت اس منافق کے پاس جا پہنچے جس نے مسلمانوں کی شکست کا دعویٰ کیا تھا اور کہا ---'' ابھی تھوڑی دیریہلے تو رسول اللہ علیہ کے بارے میں کیا بکواس کرر ہاتھا---؟ ذراان کوآنے دے، ہم چھے کو پکڑ کران کی خدمت میں پین کریں گے اور وہ مجھے قبل کرادیں گے۔"

منافق ڈرگیا اور یہ کہ کر پہلو بچا گیا کہ میں نے وہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی تھی؛ بلکہ پچھلوگ اس طرح کی گفتگو کررہے تھے، میں نے ان کی باتیں ابولیا بہ کے گوش گز ار كي تحييل \_ (١)

صحابہ کرام جیسی عزت دیتے تھے۔اپنے دور خلافت میں جب آپ نے صحابہ کرام کے وظا نف معین کئے تو بدری صحابه کا دوگنا وظیفه مقرر کیا۔اسامیہ اور حضرت عمر کے صاحبز ادے عبداللہ دونوں بدر میں شامل نہیں تھے۔ گراسام پر کوآپ نے بدری صحابہ کے مساوی وظیفہ دیا؛ جبکہ عبداللہ کواس کا نصف ملاعبداللہ نے شکوہ کیا کہ ابا جان! کوئی ایسا معر کنہیں جس میں اسامہ ﷺ شامل ہؤ ا ہواور میں نے شرکت نہ کی ہو---پرآپ نے اس کو جھ پر زنچ کس بناپردی ہے؟"

''اس کی وجہ رہے بیٹے!'' فاروق اعظمؓ نے جواب دیا'' کہ اسامہ کاباپ رسول اللہ علیہ کو تیرے باپ سے زیادہ بیارا تھا اورخودا سامہ کورسول اللہ علیہ مجھ سے زیادہ چاہتے تھے۔''

سجان الله! اے کہتے ہیں معراج محبت---! فاروق اعظم کی نگاہوں میں اپنے حقیقی بیٹے کی بنسبت ایک اجنبی غلام زادہ ، زیادہ اعز از وا کرام کامتحق ہے ، کیونکہ وہ ان کے محبوب آتا کالا ڈلا ہے۔ حضرت معاویة کے دورِ خلافت میں اسامہ واصل بجق ہو گئے۔ وفات کے وقت تقریباً ۱۳ سال عمرتھی۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ

(تمام واقعات بخارى، اصابه، استيعاب اور طبقات ابن سعدے ماخوذ بيل۔) (۱)سيوت حلبيه ج۲، ص ۱۹۴.

# استقبال اور مباركبادياں

فتح کی نوید جانفزاس کراہل مدینہ جانِ دو عالم ﷺ کے استقبال کے لئے نکل كر عبوة - آب كود يكما توبر هكر يُرخلوص مباركباد بيش كى اوركها --- "الْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي اَظُفَرَكَ وَاقَرَّعَيْنَيْكَ. "(الحمدالله كهاالله قالى في آپكوكاميالي نعيب قرمائي اورآپ کی آئھوں کو مختندا کیا۔)

فتح مندمجابدین کوبھی ہرشخص مبارک دینے لگا تو ایک خوش مزاج صحابی حضرت سلمہ " نے مشرکین کی برز دلی اور نا مردی پر طنز کرتے ہوئے کہا --- ' مجھلاکس بات کی ہم کومبارکیں دے رہے ہو دوستو!؟ مبار کباد کے مستحق تو ہم تب ہوتے جب ہمارا مقابله مضبوط اور توانا مردوں سے ہؤ اہوتا۔ ہمارے سامنے تو شخبی بوڑھیاں آگئی تھیں جو بندھے ہوئے اونٹوں کی طرح بےبس اور لا چارتھیں ، چنانچہ ہم نے ان کوای طرح اطمینان سے ذبح کر دیا جس طرح یابسة اونوں کوذنج کیاجا تاہے۔"

جانِ دوعالم عليه اس دلجيب تمثيل ہے محظوظ ہو کرمسکرائے اور فر مايا ' ' نہیں ، وہ کوئی کمز ورلوگ نہ تھے؛ بلکہ قریش کے سربرآ ور دہ افراد تھے، بس اللہ نے ان کوذلیل کردیا۔"

جب پیمظفر ومنصور تشکر مدینه منوره پینچا تو ایک بار پھروہی سال بندھ گیا ، جو جانِ دو عالم علی کی مدینہ میں او لیس تشریف آوری کے موقع پر بندھا تھا۔اس طرح جا بجانتھی منی بچیوں کی ٹولیاں دف بجار ہی تھیں اور وہی ملکو تی نغمہان کے ہونٹوں پرمچل رہا تھا۔ طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا

مِنُ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ (١)

بے اعتباری

قارئین کرام! آئے بھوڑی در کے لئے مکہ مکرمہ چلتے ہیں۔

جس طرح مدیئے کے منافقین کومسلمانوں کی فنخ پریقین نہیں آ رہا تھا، اسی طرح کے کے مشرکین کو کفار کی شکست پراعتبارنہیں آ رہا تھا۔ چنا نچہ جب ابن عبدعمر بدر سے بھاگ کر شکست خور دہ و تباہ حال ، مکه مکر مه پہنچا اورلوگوں کو بتایا کہ جمیں بری طرح شکست ہوگئی ہے اور فلال فلال سردار مارے گئے ہیں تو ایک مشہور رکیس صفوان نے کہا --- ''إِنْ يَّغْقِل..... '' ( بيخض ہوش ميں ٹہيں ہے ، ذرااس سے ميرے بارے ميں تو پوچھو كه بدر میں میرا کیا حشر ہؤا؟)

صفوان کا خیال تھا کہ یہ میرے متعلق بھی یہی کہے گا کہ بدر میں مارا گیا ہے، گر جب اس سے صفوان کا انجام یو چھا گیا تو اس نے کہا ---''واہ! گویاتم مجھے پاگل سمجھ رہے ہو---!ارے صفوان تو بیرسامنے بیٹھا ہے؟ البتہ اس کے باپ اور بھائی دونوں کو میں نے بدر میں اپنی آئھوں سے قل ہوتے دیکھاہے۔''

یہ ن کرصفوان کی آئکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اورا سے یقین آ گیا کہ یہ پیج کہہر ہا ہےاوراس کے د ماغ میں کسی فتم کا فتو رنہیں ہے۔(1)

ابولعب كاردعمل

حضرت عباسؓ کے غلام ابورافعؓ بیان کرتے ہیں کہ میرے آ قا عباس (۲) ان کی

(۱)سيرت حلبيه ج٢، ص ٩٩ تاريخ الخميس ج١، ص ٣٨٨.

أُمْ فَضَلَ كَا نَا مِلْبَابِهِ ٢ - قديمة الاسلام صحابية بين ؛ بلكه ابن سعد كے بقول حفزت خدىج الإ بعدسب سے پہلی ایمان لانے والی خاتون اُمّ فضل ہی ہیں ۔ان کی ایک سنگی بہن ام المؤمنین میمونہ جانِ دو عالم علی کے عقد میں تھیں۔اس لحاظ سے اُم فضل جانِ دوعالم علیہ کی چجی ہونے کے علاوہ خواہر سبتی بھی ہیں ناس وُ ہرے رشتے کی وجہ سے جانِ دو عالم علیہ ان کے ساتھ بہت محبت رکھتے تھے اور اکثر ان کے گھر آتے جاتے رہتے تھے بھی بھی ان کی گود میں سرر کھ کرلیٹ جاتے تھے اور اُم فضل ایک مہر بان 🖘

<sup>(</sup>٢) حضرت عبال کے حالات زندگی عنقریب آرہے ہیں، یہاں اُم فضل اور ابورا فع کامخقر تعارف پیش خدمت ہے۔

الميهُ المِ نَصْل اور مِين غزوهُ بدرے پہلے اسلام لا چکے تھے؛ البتۃ اپنے ایمان کومصلحاً خفیہ رکھاہؤ ا

مال کی طرح آپ کے بالول میں ہاتھ پھیرنے لگتی تھیں۔

ایک دفعه أم فضل فن خواب دیکها که جانِ دوعالم علی کے جمم اطهرے ایک حصه جدا ہوکر ان کی گود میں آپڑا ہے۔ بظاہر بڑا دہشتنا ک خواب تھا، مگر جب آپ کے سامنے اس مجیب وغریب خواب کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا۔

''عمدہ خواب ہے،اس کی تعبیر ہیہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور آپ اس کی رضاعی ماں بنیں گی۔''

چنانچہ ایسا می ہؤ ااور جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو رضاعت و تربیت کے لئے اُمِ فضل کے حوالے کردیۓ گئے۔

ایک دن اُمِعِ فضل فی خصرت حسین کو جانِ دو عالم علی کی گود میں لا کر ڈالا تو آپ نے اپنے نواسے کو چومنا اور بیار کرنا شروع کر دیا۔ اچا تک معصوم بجے نے پیٹا ب کر دیا جس سے جانِ دو عالم علی کے کی شرے خراب ہوگئے۔ اُمِ فضل نے حصرت حسین کو آپ کی گود سے اٹھایا اور ایک چپت لگا کر کہا۔۔۔ '' یہ کیا کر دیا ہو تے ۔ اُمِ فضل نے حصرت کی شرے بیل کو دیے ہیں اور انہیں تکلیف پہنچائی ہے۔''
'' یہ کیا کر دیا ہے تو نے ۔۔! رسول اللہ کے کپڑے پلید کردیئے ہیں اور انہیں تکلیف پہنچائی ہے۔''
منصح حسین آمِ فضل کی جھڑکی من کردونے لگے تو جانِ دوعالم علی تھے تڑپ اٹھے اور فر مایا۔

'' اللہ آپ پر رحم کرے آمِ فضل! آپ نے میرے بیٹے کور لاکر مجھے دکھ پہنچایا ہے۔''

پھر پانی منگوایا اورا پنے کپڑے پاک کئے۔ میں جب سے مناب منابقہ کا مناب

آه! كهجس كے رونے سے جان دوعالم عليہ وكھيا ہوجايا كرتے تھے، ظالموں نے دھتِ كر بلا

میں اس کے گلے پرچھری چلادی!! کیا منہ دکھا کیں گے وہ لوگ حسین کے نانا کو!

ٱتَرُجُو أُمَّةً قَتَلَتُ خُسَيُنَا

شَفَاعَةَ جَدِّهِ يَوُمَ الْحِسَابِ

(جن لوگوں نے حسین کا سرقلم کردیا، کیاوہ بھی تو قع رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن حسین کے نانا

ان كے لئے شفاعت كريں مے!؟) 🐨

www.mahiabah.org

معاف سیجے گا! میں کچھ جذباتی ہو گیا ہوں، بات ہور ہی تھی اُمِرِ فضل کی کہ ان کے ساتھ جانِ دو عالم علی خوالیہ کی محبت مثالی تھی اور آپ اکثر ان کے گھر جاتے تھے اور ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ای لئے ان کو بہت ی حدیثیں یاد تھیں اور بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے احادیث سیکھا کرتے تھے۔ ڈو دان کے بیٹے عبداللہ بن عباس جوعلم وفضل میں یکتائے روزگار تھے،ان سے حدیث کا درس لیا کرتے تھے۔

اُمِعِ نُفغل کو الله تعالیٰ نے ایسی فراست عطا فر مائی تھی کہ الجھے ہوئے مسائل کو بہت خوبصور تی سے حل کرلیا کرتی تھیں۔

جب جانِ دو عالم علیہ جے کے لئے تشریف لے گئے تو اُمِ نَصْلُ بھی ہمراہ تھیں۔ عرفہ کے دن صحابہ کرام میں اختلاف ہوگیا کہ آیا آج رسول اللہ روزے سے ہیں یانہیں لیکن کی کو پوچھنے کی جرائت نہیں ہوتی تھی۔ اُمِ فَصْل کو صحابہ کی اس البحون کا پت چلا تو انہوں نے جانِ دو عالم علیہ کے لئے دودھ کا کورا بھیج ہوتی تھی۔ اُمِ فَصْل کو صحابہ کی اس البحون کا پت چلا تو انہوں نے جانِ دواضح ہوگیا کہ آپ کاروز ہنہیں ہے۔ دیا، جسے آپ نے سب کے سامنے پی لیا۔ اس طرح پوچھے بغیرسب پرواضح ہوگیا کہ آپ کاروز ہنہیں ہے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت ہیں اس عالمہ و فاضلہ خاتون کا انتقال ہوگیا۔

## رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا

ابورافع گانام اکثر مؤرخین کے زویک اسلم ہے۔ پہلے حضرت عباس کے غلام تھے۔ پھر حضرت عباس کے غلام تھے۔ پھر حضرت عباس نے ان کو ہدیئہ جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا اور آپ نے آزاد کر دیا۔ یوں ابورافع کو ''مَوُلیٰ دَسُولِ اللهٰ'' کہا جانے لگا۔ یعنی رسول اللهٰ کے آزاد کردہ۔

ان کے اسلام لانے کا داقعہ اس طرح ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے مشرکین نے ان کوایک خط دے کر مدینہ منورہ بھیجا۔ ابورافع کتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیقے سے میری ملاقات ہوئی، تو اسلام میرے دل میں اثر گیا اور میں نے عرض کی۔

"إرسول الله! اب مين مشركين ك ياس والسنبين جاؤل كا"

رسول الله علی نظر مایا -- ''میں نہ بدعبدی کرتا ہوں ، نہ کسی نامہ برکویہاں رکنے کی اجازت دیتا ہوں ، اس لئے فی الحال تو تم خط کا جواب لے کر واپس جاؤ اور اگر ایمان لانے کا ارادہ پختہ 🖘

www.medatabada.org

دنوں بعد خبر آئی کہ مشرکین کوشکست ہوگئ ہے تو مجھے اور أمِ فضل کو دلی مسرت ہوئی۔

ا یک روز میں اور أمِرِ فضل بیٹھے ہا تیں کرر ہے تھے کہ ابولہب بھی اس طرف آ ٹکلا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا۔تھوڑی در بعد ابن حرث بھی آ گیا۔ بیان لوگوں میں سے ایک تھا جو بدر

ے فرار ہوکرآئے تھے۔ابولہب نے اس سے پوچھا کہ سناؤ، بدر میں تم لوگوں پر کیا گزری؟

اس نے کہا---''بس یوں مجھئے کہ ہم نے اپنی گر دنیں اور کندھے مسلمانوں کے

سامنے پیش کردیئے تھے اور وہ جسے جاتے تھے آل کردیتے تھے، جسے جاتے تھے گرفتار کر لیتے تھ، خدا کی قتم، یول نظر آتا تھا کہ آسان سے زمین تک ساری فضا گورے ہے شہرواروں

کے ساتھ بھری پڑی ہے---ان کے سامنے بھلاکون ٹک سکتا تھا!"

ابورافع کہتے ہیں کہ بین کرمیرے منہ سے بے اختیارنکل گیا---''وَاللهِ تِلْکَ الْمَلَانِكَةُ. "(الله كاتم وه فرشتے تھے۔)

بھانڈا پھوٹ گیا اور ابولہب سمجھ گیا کہ میری دلی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہیں ۔اس پراس کوا تناغصه آیا کہ پہلے تو مجھ کوایک زور دارتھیٹررسید کیا پھراٹھا کرز مین پر پٹنخ دیا اور سینے پر چڑھ بیٹھا۔ بیدد مکھ کرام فضل کو بھی غصہ آگیا ، کہنے لگیس --- ' ' تو ابورافع پراس لئے شر ہور ہاہے کہ اس کے آقایہاں موجو زنبیں ہیں--!؟"

مؤ الودوباره آجانا-"

چنانچہ میں جواب لے کر دالپس گیا۔ پھر (غزوہُ بدر کے بعد ) خدمت اقدس میں حاضر ہؤ ااور با قاعدهمسلمان ہوگیا۔

غز وۂ بدر کے علاوہ تمام غز وات میں نشامل رہے اور دین حق کی سر بلندی کے لئے جدوجہد كرتے رہے۔

> حفرت عثمانٌ یا حفرت علیؓ کے دو رِخلافت میں آپ کا وصال ہوگیا۔ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

(تمام واقعات اصابه، استيعاب، مستدرك اور طبقات ابن سعدے ماخوذين \_)

سيدالورى، جلد اوّل ﴿ ﴿ بِابِ ٥، عْزُوهُ بِدُرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

پھرا کیے لکڑی اٹھائی اور اس زور سے ابولہب کے سر پر ماری کہ وہ بری طرح زخمی ہوگیا۔ جب اس نے ام فضل کومیری حمایت پر یوں کمربستہ دیکھا تو ساری اکر فوں بھول گیا اورسر جھکا کر چیکے سے نکل گیا۔(۱)

جَزَاكِ الله ،اے جانِ دوعالم عليه كى شير دل چچى! ايك عورت ہوكر كفروشرك کے گڑھ میں آپ نے جس جرأت و بے ہا کی کا مظاہرہ کیا ہے۔اس پر قار ئین سیدالورای آ ب کی عظمتوں کوسلام کرتے ہیں۔

#### عمومي كيفيت

اہل مکہ کی پوری تاریخ میں یوم بدرجیہا اندو ہناک حادثہ کوئی ٹہیں گزرا تھا ، اس لئے اس خبر کے مشہور ہوتے ہی ہر طرف صف ماتم بچھ گئی اور جابجا نوحے اور بین ہونے · لگے۔شعراء نے دردناک مرشے کج،عورتوں نے اینے بال کاث ڈالے اور سربرہند، یا بر ہند گلیوں میں دیوانہ وار آ ہ و بکا اور فریاد و ماتم کرنے لگیں۔ بھی کسی مقتول کا گھوڑا نکالتیں ، اس پر رنگ برنگی جا دریں ڈالتیں اور اس کے گردگھیرا ڈال کر روتیں اور سینہ کو بی کرتیں \_ پیسلسله کی دن رات تک جاری رہا۔ آخر کچھاوگوں کوخیال آیا کہ اس طرح رونے یٹنے سے ہماری کمزوری کا اظہار ہوتا ہے اور مسلمانوں کا دل محنڈا ہوتا ہے، اس لئے روتا دھونا بند کیا جائے اور پوری توجہ سے مقتولین کا انقام لینے کی تیاری کی جائے۔اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا اورعہد کیا کہ آئندہ ہر گز کوئی مخص نہیں روئے گا۔ (۲)

اسودابن زمعہ کے دو بیٹے اورایک پوتاغز وہ بدر میں مارے گئے تھے۔وہ ان کے لئے رونا جا ہتا تھا، گراس فیصلے کی وجہ ہے رونہیں سکتا تھا۔ایک رات اس کے کا نوں میں کسی عورت کے رونے کی آ واز آئی۔اس نے اس وقت اپنے غلام کو دوڑ ایا کہ جا کر پیتہ کرو، کیا

الخميس ج ١، ص ٣٨٨.

<sup>(</sup>١)سيرت ابن هشام ج٢، ص ٨٨، سيرت حلبيه ج٢، ص ٩٩١، تاريخ

رونے کی اجازت مل گئی ہے---؟ اگر ایبا ہے تو میں بھی روکر دل کی بھڑ اس نکال لوں۔ کیونکہ میرے سینے میںغم کی آ گ جل رہی ہے۔

غلام نے واپس آ کر بتایا کہ مقولین بدر کے لئے تو رونے کی اجازت نہیں ملی؛البتہا کیے عورت کا اونٹ تم ہو گیا ہے اور وہ اس کے لئے رور ہی ہے۔

اسودکواتنی معمولی بات پررونے سے دکھ ہؤ ااوراس نے چند شعر کیے جواس کی دلی کیفیت کے آئینہ دار ہیں۔

وَيَمْنَعُهَا مِنَ النَّوْمِ السُّهُودُ ٱتَبُكِى أَنُ يُّضِلُّ لَهَا بَعِيْرٍ ' عَلَى بَدُرِ تَقَاصَرَتِ الْجُدُودُ فَلاَ تَبُكِي عَلٰى بِكُرِ وَلٰكِنُ وَبَكِّي إِنَّ بَكَيْتِ عَلَى عَقِيْلِ وَبَكِّى حَارِثًا اَسَدَ الْأُسُودُ

( کیاوہ اتن سی بات کے لئے رور ہی ہے اور رات گئے تک بے خوابی میں مبتلا ہے کہاس کا اونٹ گم ہوگیا ہے---!

(اری بے وقو فعورت!) اونٹ کے لئے مت رو؛ بلکہ بدر پر رو جہاں ہماری قستیں کھوٹی ہوگئیں اور رونا ہی ہے توعقیل کے لئے رواور حارث کے لئے روجوشیروں کا

حسن سلوك

غزوهٔ بدر میں جومشرکین گرفتار کئے گئے ان کو جانِ دو عالم علی فی فی ایک ایک اس کرام میں بانث دیا اور ارشا دفر مایا کدان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔

صحابہ کرام نے اس فرمان عالی پرجی جان سے عمل کیا اور قید یوں کو ہرمکن آ رام بہم پہنچایا۔ ایک قیدی ابوعزیز کا بیان ہے کہ مجھے جن انصاریوں کے حوالے کیا گیا تھا وہ غریب لوگ تھے اور اتنی استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ سب افراد کے لئے روٹی پکاسکیں،

واضح رہے کی تیل ، اسود کے بیٹے اور حارث ،اس کے بوتے کا نام تھا۔

<sup>(</sup>۱) سیرت ابن هشام، ج۲، ص ۷۹، سیرت حلبیه ج۲، ص ۲۰۰.

S MAL 3 سیدالوری، جلد اول چنانچہوہ جوروٹی پکاتے تھے، مجھے لا کر دے دیتے تھے اورخو دصرف کھجوروں پرگز ارہ کر لیتے تھے۔ مجھے اس سے بہت شرم آتی تھی اور میں کھانا واپس کرنے کی کوشش کرتا تھا ،مگروہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔(۱) اپناپید کا ک کر جانی دشمنوں کو بہترین کھانا کھلانا بلاشبہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔ جن قیدیوں کے پاس کپڑے ٹہیں تھے،ان کو جانِ دو عالم علیہ نے کپڑے بھی دلوائے تھے۔حضرت عباس طویل قامت تھے،ان کے بدن پرکسی کالباس پورانہیں آتا تھا، عبدالله ابن الي كاقد لمباتها، اس في اپنا كرتالا كردياجو بورا آگيا-(٢) مساوات حسنِ سلوک کے سلسلے میں جانِ دوعالم علیہ کی مساوات پیندی کا بیا کم تھا کہ آپ نے اپنے اعزہ وا قارب کو بھی قیدیوں کی طرح رکھااوران کے ساتھ انتمیازی برتا ویسندنہ کیا۔ اسیرانِ بدر کی مدینه منورہ میں پہلی رات تھی اورمسلمانوں نے انہیں خوب کس کر با ندھ رکھا تھا۔ان میں جانِ دوعالم عَلَيْقَةً کے چیا حضرت عباس بھی تھے۔وہ پروردہُ نا زونعم انسان تھے،اس لئے ہاتھ یاؤں کی بندشیں انہیں بہت تکلیف دے رہی تھیں اوروہ درد ہے کراہ رہے تھے۔ جانِ دو عالم علی ہے ان کا کراہنا بر داشت نہیں ہور ہاتھا ،اس لئے آپ بھی جاگ رہے تھے اور مضطرب پھررہے تھے۔ آپ کی پہ کیفیت دیکھ کرایک صحافی نے عرض

ک --- ''یارسول الله! مزاج عالی کیوں بے قرار ہے؟'' فر مایا --- "عباس کی کراہوں نے بے تاب کر رکھا ہے۔"

(١) سيرت ابن هشام ج٢، ص ٨٨، تاريخ الخميس ج١، ص ١٣٧٤.

(۲) عبدالله ابن ابی منافقین کا سردار اور جانِ دو عالم علی کے خلاف خفیہ سازشیں کرنے

والوں کا سرغنہ تھا۔ بایں ہمہ جب مرگیا تو جانِ دو عالم علیہ نے اس کے گفن کے لئے اپنا قیص عنایت فر مایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بقیص ای گرتے کا معاوضہ تھا جواس نے حضرت عباسؓ کے لئے دیا تھا۔

(صحیح بخاری ج ۱، ص ۳۴۲)

وہ صحابی گئے اور چیکے سے حضرت عباس کی بندشیں ڈھیلی کرآئے ۔تھوڑی دیر بعد جانِ دو عالم علی کے خیرت سے پوچھا ---'' کیا بات ہے---اب عباس کے کراہئے کی آ وازنہیں آ رہی ہے؟''

''یارسول اللہ! میں نے ان کی بندشیں زم کردی ہیں۔''صحافی نے بتایا۔ ''پھراس طرح کرو'' داعی مساوات نے فر مایا'' کہتمام قیدیوں کی بندشیں ڈھیلی کردو۔''(1)

# مشاورت

اہل عرب کے حربی دستور کے مطابق جولوگ جنگوں میں گرفتار کئے جاتے تھے،
انہیں یا تو انتہائی اذبت ناک طریقے ہے آل کردیا جاتا تھا، یا عمر بھر کے لئے غلام بنالیا جاتا تھا اور
ہروحثیا نہ سلوک روار کھا جاتا تھا، یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جاتا تھا، یا قید یوں کا تبادلہ کرلیا جاتا تھا۔
ایک دن جان دو عالم علی ہے ہے محابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اسیران بدر کے
بارے میں ہمیں کیا کرنا جائے ۔ صدیق اکبر کی طبیعت میں رحمت وشفقت کوٹ کوٹ کو بارے میں ہوئی تھی۔ انہوں نے عرض کی ۔۔''یا رسول اللہ! یہ سب اپنی قوم کے لوگ ہیں اور
قربی رشتہ دار ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کسی وقت اللہ تعالی انہیں بدایت دے دے اور یہ ایمان
لے آئیں۔ اس لئے میرے خیال میں بہتر ہے کہ ہرایک سے چھرقم لے کران کورہا کردیا
جائے اور حاصل شدہ رقم سے مزید اسلی خرید کراپنا دفاع مشکم کیا جائے۔''

فاروق اعظم کے مزاج میں کفار پرتخی اور شدت کا غلبہ تھا، انہوں نے عرض کی
''یارسول اللہ! مجھے صدیق کی رائے سے اتفاق نہیں ہے۔ بیسب کفر کے سرغنے
ہیں۔ انہوں نے آپ کو اور آپ کی پیروی کرنے والوں کو طرح کر آئی اذبیتی اور دکھ
دیئے اور حق کے مقابلے میں صف آ راء ہوئے ، اس لئے میرے خیال میں ان سب کے سرقلم
کردیئے جائیں اور ہم میں سے ہرشخص اپنے ہاتھ سے اپنے کسی عزیز کو قل کرے تا کہ دنیا

جان لے کہ ہمارے دلول میں مشرکین کے لئے ذرہ برابر بھی ہمدر دی نہیں ہے،خواہ وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔''

جانِ دوعالم علي في دونوں كے خيالات ہے، پھرفر مايا

''الله تعالی نے بعض لوگوں کے دل نرم بنائے ہوتے ہیں اور بعض کے حت--ابو بکر! تمہاری طبیعت ابراہیم جیسی ہے، جونا فرمانوں کے لئے بھی الله تعالی سے بخشش اور
رحمت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَ مَنُ عَصَانِیُ فَانَّکَ غَفُورٌ رَّحِیُمٌ. اور عمر! تمہارا
مزاج حضرت نوح جیسا ہے، جو کسی کا فرکوروئے زبین پر چاتا پھرتانہیں دیکھ سکتے اور کہتے
ہیں دَبِّ لَا تَذَدُ عَلَی الْاَرُضِ مِنَ الْکُفِریُنَ دَیَّارًا.''

بہرحال صدیق اکبڑ کی رائے رحمت پرمبنی تھی۔اس لئے رحمت عالم علیہ کے پیند آئی اور طے ہؤ اکہ قیدیوں کوفدیہ لے کرچھوڑ دیا جائے۔

#### یادگار فدیه

فدیہ لینے کا سلسلہ شروع ہؤا، مکہ سے لوگ آتے اور حب استطاعت اپنے عزیزوں کافدیہادا کرکے انہیں ساتھ لے جاتے۔

جانِ دوعالم علیہ کے بیٹی سیدہ زینب (۱) کے شوہرادر آپ کے داماد ابوالعاص بھی اسیرانِ بدر میں شامل تھے۔ ان کا فدیدادا کرنے کے لئے سیدہ زینب نے وہ ہار بھیج دیا جو خدیجہ طاہر ڈ نے رخصتی کے وفت بیٹی کو دیا تھا۔ اس ہار کو دیکھ کر جانِ دو عالم علیہ کو خدیجہ طاہر ڈ کے ساتھ گزرے ہوئے زندگی کے حسین لمحات یاد آگئے اور اس باوفا خاتون کی پُر خلوص رفا فت اور بے لوث محبت کا ایک ایک لخطہ نگا ہوں میں پھر گیا۔ اس سے آپ پر دفت طاری ہوگئی اور آ تکھیں ڈبڈ با آئیں ۔۔۔ اللہ اکبر۔۔۔!اس جذباتی عالم میں بھی آپ نے ازخود کوئی فیصلہ کرنا پندنہ کیا ؛ بلکہ صحابہ کرام سے کہا۔۔۔ ''اگر تم لوگ مناسب سمجھوتو میری

www.maktabah.org

<sup>(</sup>۱) ان کے حالات انشاء اللہ بنات الرسول میں آئیں گے۔ واضح رہے کہ سیّدہ زینب کی ابوالعاص سے شاوی اس دور میں ہوئی تھی جب شاوی کے بارے میں اسلامی احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔

بٹی کا یہ ہاروا پس کر دواور ابوالعاص کوویسے ہی رہا کر دو۔ (۱)

کیے مکن تھا کہ جانِ دو عالم علیہ کے اشارۂ ابروپر جانیں واردینے والے عشاق آپ کی اس قلبی خواہش کے پورا کرنے میں کسی تامل یا تر د د کا مظاہرہ کرتے ---! انہوں نے بخوشی ابوالعاص کور ہا کر دیا اور ہار بھی واپس بھیج دیا۔ (۲)

### فدیه اور معجزه

حضرت عباس بہت مالدارآ دمی تھے۔ان کی باری آئی تو جانِ دوعالم علیہ فی نے فرمایا '' چچا! آپ اپنا فدیہ بھی ادا سیجئے ، اپنے دو بھتیجوں عقیل اور نوفل کا بھی اور اپنے ربھے '' دوست عتبه کا بھی۔''

یہ خاصی بڑی رقم تھی ، جو چار و نا چار حضرت عباس نے ادا تو کر دی مگر ساتھ ہی شکایت کی کہ آپ نے مجھے بالکل قلاش کر دیا ہے ، اب ساری عمر لوگوں کے سامنے دستِ سوال دراز کرتا پھروں گا۔

' د نہیں چپا'' جانِ دوعالم عَنْظِی نے فر مایا'' آپ بھلا کیے قلاش ہو سکتے ہیں ؛ جبکہ مكه سے روانگی كے وفت آپ اپنی اہليہ كو كافی سارا سونا دے كرآئے ہیں \_ (٣) اور

#### (۱) حفيظ جالندهري مرحوم نے اس منظر كى كيا خوبصورت عكاسي كى ہے۔

سمٹ کر اہر گوہر بار پلکوں پر اتر آیا رسالت کی انیبہ اور امت کی شفیقہ کا محبت اور نیکی اور خدمت یاد تھی اب تک

یہ دولت بہر شوہر آج استعال کر دی ہے کہ بھر یادِ مادر، بس غنیمت ہے یہ ہاراس کو''

كها " بينى نے مال كى يادگارارسال كردى ہے مناسب ہو تو لوٹا دو یہ پیاری یادگار اس کو

نظرآیا جونبی ہے ہار ، دل حفرت کا مجرآیا

خدیجه طاهره کا بار ، مرحومه رفیقه کا

خدیجه طاہرہ اس قلب میں آبادتھی اب تک

(شابنامداسلام) (٢)البدايه والنهايه ج٢، ص ٢ ١٣، سيرت حلبيه، ج ٢ ، ص ٢٠٥.

(٣) بعض روایات میں سونا دفن کرنے کا ذکر ہے۔

وصیت کر کے آئے ہیں کہ اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو بیسونا میرے بیٹوں میں اس حباب ہے تقلیم کردینا۔"

حضرت عباس نے بھید جیرت جانِ دو عالم علیہ کی بیہ بات سی اور کہا --- ' ہاں! یقیناً ایسا ہی ہؤ اتھا مگراس راز سے یا میرا خدا آگاہ تھا یا میں اور میری ہیوی اور آپ اس سے بَهِي بِاخْبِر مِين \_ اَشْهَدُانُ لا إِلهُ إِلَّا اللهُ وَاشْهَدُانَّكَ رَسُولُ اللهِ: "(١)

(١)سيرت حلبيه ج٢، ص ٩ • ٢، تاريخ الخميس ج٢، ص • ٣٩.

کلمدشہا دت پڑھنے سے کسی کو بیفلط بنی نہ ہو کہ حضرت عباس اس وقت دائر ہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ وہ تو غزوہ بدر سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے؛ البتہ اظہار نہیں کیا تھا۔ فدید دیتے وقت بھی انہوں نے جانِ دو عالم علیہ کے عظیم معجزے پرا ظہار حیرت کے طور پر کلمہ پڑھا تھا اور وہ بھی سرعام نہیں ؛ بلکہ صرف آپ کے روبرو ۔ لوگوں کے سامنے تو انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار فتح کمہ کے قریب کیا تھا اور بیسب کچھ جانِ دوعالم علیقہ کے ایماء پر ہؤ اتھا۔ دراصل آپ جا ہتے تھے کہ مکہ میں میرا کوئی مخلص ہمنوا ہوجو مجھے مشرکین کے عزائم ہے آگاہ کرتا رہے اور بیکام حضرت عباس ہی بخوبی کر سکتے تھے، کیونکہ اہل مکدان کا بہت احر ام کرتے تھے اور کوئی بات ان سے پوشیدہ نہیں رکھتے تھے۔حفرت عباس نے بہت سلیقے سے بیخدمت انجام دی۔ جب بھی مشرکین اہل اسلام کے خلاف کوئی منصوبہ بناتے ،حضرت عباسؓ آپ کومطلع کردیتے اورآپ برونت دفاعی اقدامات کر لیتے۔ای مصلحت کے پیش نظر آپ نے ان کو ہجرت کی اجازت نہ دی، حالا تکہ انہوں نے بار ہا اجازت ما نگی تھی۔ جانِ دو عالم علی ہے جر دفعہ ان کو یمی جواب دیا کہ آپ کاوہاں رہنا یہاں آنے کی بنسبت زیادہ مفیدے۔

جس زمانے میں وہ اسلام نہیں لائے تھے،اس دور میں بھی ان کی ہمدردیاں جانِ دوعالم علیہ کے ساتھ تھیں۔ قارئین کو یا د ہوگا کہ بیعتِ عقبہ کے موقع پر جب انصار نے جان دو عالم علی کا کھیے کو مدینہ منورہ میں تشریف آوری کی پیش کش کی تقی تواس وقت حضرت عباس جھی آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے ہی انصار کے ساتھ بات چیت کی تھی اور تمام اونچ نیج سے خبر دار کیا تھا۔ (تفصیل ص ۲۸۵ پرگز رچکی ہے۔) 🖘

#### سازش اور معجزه

فدیے کی آڑ میں بعض لوگوں نے سازش کرنے کی کوشش کی، مگر جان دو عالم علی کے معجزان علم کود کی کرخود ہی اسپر دام الفت ہوگئے۔

ان کے ایمان لانے کا صحح وقت تو معلوم نہیں ؛ البته ان کے غلام حضرت ابورا فع کا جو بیان ص ۲۳۰ پرگزراہے، اس میں تصریح ہے کہ حضرت عباس غزوہ بدر سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے۔ غزوہ بدر میں باول نخواستہ شامل ہوئے تھے،ای لئے جان دوعالم علیہ نے جنگ سے پہلے ہدایت فرما کی تھی کہ اگر کسی کا عباس ہے آ منا سامنا ہو جائے تو ان پرتلوار نہ چلائے ، کیونکہ وہ خوشی سے نہیں آئے ؛ بلکہ مجبور

-Un 2 2 10-5

جس مصلحت کے تحت انہوں نے طویل عرصے تک ایمان کو چھپائے رکھاتھا، و مصلحت فتح مکہ کے بعد باقی نہرہی،اس لئے انہوں نے کھل کراپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔اس کے بعد تمام غزوات میں جانِ دو عالم عليظة كے ساتھ شامل رہے اور جا نكاه مراحل ميں ثابت قدم رہے۔ غزوه حنين ميں وشن نے ا جا تك اورخلاف يتوقع اس قدرز وردار حمله كرديا كرسارى فوج تتربتر موكى اوركسي كوكسى كاموش ندر با-اس مشکل گھڑی میں صرف سات جال ٹارا ہے تھے جو جان دو عالم علیہ کے ساتھ ساتھ رہے۔ان میں سے

ا یک حضرت عباس تنے، جنہوں نے آپ کے نچر کی لگام تھام رکھی تھی اورلوگوں کو پکار پکار کر ثابت قدمی کی تلقین کررے تھے۔

جانِ دوعالم عليه ان كابے حداحر ام كرتے تھے اور فر مايا كرتے تھے---'' يہ ميرے چچاہيں اورميرے لئے والد كى طرح بيں -"

آپ کے بعد خلفاء راشدین بھی ان کی انتہائی تو قیر کیا کرتے تھے اور ان کو دیکھتے ہی اپنی موار يول سے از پڑتے تھے۔

جو دوسخا، فہم و مدر اور ہمدردی ومواسات جیسی بے شارخوبیوں سے مالا مال تھے۔ جانِ دو عالم علی فرمایا کرتے تھے---''میرے چیا تمام قریش میں سب سے زیادہ بخی اور رشتہ داروں کا نہایت سیدالوری، جلد اول کے ۱۳۸۸ کے باب ۵، غزوہ بدر کے

عمیرمسلمانوں کا شدید مخالف تھا اور ہمیشہ اہل ایمان کو تنگ کرنے میں پیش پیش

شاعر بھی اعلیٰ در ہے کے تھے۔غزوہ تبوک سے جانِ دوعالم علیہ کے کہ واپسی پرانہوں نے جو نعتیہ قصیدہ کہاتھا،اس کے دوشعروں کوعالمگیر شہرت حاصل ہوئی ہے۔

وَاَنْتَ لَمَّا وُلِدْتُ اَشُوقَتِ الْــــارُضُ وَضَاءَ بِنُوْرِکَ الْاُفْقُ " فَنَحُنُ فِي ذَٰلِکَ الطِّيَاءِ وَفِي النَّــــورِ وَسُبُلِ الرَّشَادِ نَحُتَرِق " فَنَحُنُ فِي ذَٰلِکَ الطِّيَاءِ وَفِي النَّـــورِ

جب آپ پیدا ہوئے تو زمین جگرگا اٹھی اور آپ کے نور سے افق روثن ہو گیا۔اب ہم اس روشنی اور ٹور میں ہدایت کے راستوں پر چلے جارہے ہیں۔)

باطنی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ظاہری حسن بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال درجے کا عطا کیا ہؤ اتھا۔ ایک دن بن ٹھن کر باہر نکلے تو جانِ دو عالم علیہ ان کود کیھ کرہنس پڑے۔حضرت عباس نے عرض کی۔۔۔ ''اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکرا تار کھے ،کس بات پرہنس رہے ہیں؟''

فر مایا --- ''اپنے چچا کاغیر معمولی حسن و جمال دیکھ کرخوش ہور ہاہوں ۔''

حضرت عباسٌ کا ایک لقب'' ساقی الحرمین'' بھی ہے، یعنی حرمین کوسیراب کرنے والا۔

اس لقب کالیس منظریہ ہے کہ فاروق اعظم تے کے دورِ خلافت میں ایک و فعہ شدید قبط پڑگیا اور پورا ملک بھوک اور پیاس کی لپیٹ میں آگیا۔ ملک بھر میں غلہ تو کجا، کہیں سبزہ تک باقی نہ رہا۔ یہ کا ھا وا تع ہے۔ فاروق اعظم رات دن اس بلائے بے در ماں سے نمٹنے کی تدبیر یں سوچتے رہتے تھے، گرکوئی حیلہ کار گرنہیں ہور ہا تھا، اس لئے سخت پریشان تھے۔ ایک دن حصرت کعب احبار نے عرض کی کہ امیر المؤمنین! بن اسرائیل پراگر بھی ایسا مشکل وقت آجا تا تھا تو وہ انبیاء کے خاندان میں سے کسی فردکو وسیلہ بنا کر دعا ما نگا کرتے تھے اور اللہ تعالی ان کی مشکل حل فرمادیتا تھا۔

ہیں کر فاردق اعظم کوامید کی ایک کرن نظر آئی اور فر مایا ---''اگریہ بات ہے تو ہمارے درمیان رسول اللہ علیہ کے عم مکرم موجود ہیں ،ہم ان سے التجا کرتے ہیں۔''

چنانچ آپ ای وقت حفرت عباس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قط سے جونا گفتہ بہصورتِ طاَل بیدا ہوگئ تھی وہ گوش گز ار کرنے کے بعد عرض کی کہ آپ ہمارے لئے بارش کی وعا فرماد ہجئے۔

umanu*madalabada.ong* 

ر با كرتا تقاع و و بدر مين اس كابينا و بب كرفتار موكيا تووه بهت پريثان رئے لگا۔ ايك ون

حضرت عباس رضا مند ہو گئے ۔ لوگ جمع ہوئے پہلے حضرت عمر نے مختفری دعا کی ---"الہی! جب رسول الله بنفس نفیس موجود منصقو ہم ان کو تیرے دربار میں وسیلہ بنایا کرتے ہتے۔ آج ان کے عم مکرم عباس کو

دسلہ بنا کر حاضر ہوئے ہیں۔البی! ہم پر کرم فرمادے اور بارانِ رحمت برسادے۔''

اس کے بعد حضرت عباس نے طویل دعا کی ،جس کا ہر جملہ عربی ادب کا شہکار ہے اور خضوع و

خشوع اورتضرع وسکنت کی منہ بولتی تضویر ہے۔ (تفصیل دیکھنی ہوتو استیعاب کا مطالعہ سیجئے۔) مجمد مصرف میں میں ہتھے کی مار منط فیصد اسال کی دوئر سے بیاں اسال کی دوئر ہے۔

ابھی بیدعا جاری ہی تھی کہ چاروں طرف سے بادل اُمنڈ آئے اور یوں ٹوٹ کربر سے کہ عرب کے پیاسے صحرا کا ذرہ ذرہ سیراب وشاداب ہو گیا۔

ہیں۔ پیکرامت و کی کرلوگ پروانہ دار حفزت عباس کے گردا کتھے ہو گئے اور تبرک حاصل کرنے کے

لئے ان کے جسم اقدس کوچھونے لگے اور مبارکیس دینے لگے۔

"هَنِينًا لَكَ يَاسَاقِيَ الْحَرَمَيْنِ"

(پیمظمت مبارک ہوا ہے ساتی الحرمین!) مستقب المدنتہ شدہ میں میں میں میں المدنتہ شدہ میں المدنتہ شدہ میں المدنتہ المدنتہ المدن اللہ میں اللہ المدن ا

یہ ایک غیر معمولی کرامت تھی، اس لئے مخلف شعراء نے حضرت عباس کی شان میں تصیدے کے ۔حضرت حسان کے قصیدے سے دوشعر پیش خدمت ہیں۔

سَأَلَ الْإِمَامُ وَقَدْ تَتَابَعَ جَدُبُنَا فَسَقَى الْغَمَامُ بِغُرَّةِ العَبَّاسِ

قَسْقَى العَمَامُ بِعَرْهِ العَبَامُ آحُييَ الْإِلَّهُ بِهِ الْبِلَادَ فَأَصْبَحَتُ

مُخْضَرَّةً الْآجُنَابِ بَعُدَ الْيَاسِ

(امیر المؤمنین نے مسلسل قبط کے دوران دعا ما گئی تو با دلوں نے عباس کی تابینا ک پییثانی کے

صدقے سراب کردیا۔

ان کے وسلے سے اللہ نے مردہ شہروں کو پھر سے زندہ کر دیا اور مابوی کے بعد ہرطرف سزہ

1 (- Bi - Ly)

وہ اور صفوان مکہ میں بیٹھے بدر کی باتیں کررہے تھے اور بڑے بڑے سر داروں کے مارے جانے پرافسوس طا ہر کررے تھے۔صفوان بولا

'' واللهٰ!ان عظیم سرداروں کے بعد جینے کا کوئی مزانہیں رہا۔''

" تي كہتے ہو۔" عمير نے آ ہ بحركر كہا" اگر جھ پر قرضه ند ہوتا اور يہ فكر ند ہوتى كه میرے بعد میرے بال بچوں کا کیا ہوگا تو میں اپنے بیٹے کوچھڑانے کے بہانے مدینہ جاتا اور محر كوتل كرديتا- " (معاذ الله)

صفوان کا باپ اور بھائی بھی بدر میں مارے گئے تھے۔اس نے انتقام لینے کے لئے بیہ موقع غنیمت جانا اور کہا ---''عمیر!اگرتم بیہ کام کر دوتو میں تمہارا سارا قرضہا دا کر دوں گا اور تمہار ہے اہل وعیال کی بھی زندگی بھریر ورش کرتا رہوں گا۔''

عمیر تیار ہو گیا ،مگرصفوان کوتا کید کی کہاس بات کو پوشیدہ رکھنا اورکسی ہے بھی ذکر نه کرنا ۔صفوان نے راز داری کا وعدہ کیا اور محفل برخاست ہوگئی۔

مدیندمنورہ میں ایک دن حضرت عمرٌ اور دیگرصحابہ بیٹھے بات چیت کر رہے تھے کہ ا جا تک ان کی نظرعمیر پر پڑی ،جس کے گلے میں تکوار حمائل تھی اور وہ اپنے اونٹ کو بٹھار ہاتھا

خود فاروق اعظم نے ان الفاظ میں آپ کوٹراج عقیدت پیش کیا۔

" هلذًا وَاللهِ الْوَسِيلَةُ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَالْمَكَّانُ مِنْهُ. " (خداك قتم إبير عوسيا وا قربِ اللي كامقام \_ )

مشکلات کے وقت لوگوں کے کام آنے والے اور بارگاہِ الٰہی میں ان کی سفارشیں کرنے والے یہ جلیل القدر دعا گو۳۳ ھے کو واصل تجق ہو گئے۔حضرت عثانؓ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں مدفون ہوئے کل عمر ۸۸سال تھی۔

> رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَبِوَسِيْلَتِهِ عَنِّي وَكَعَنُ جَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. (بيرا تعات بخارى، استيعاب إور مستدرك عا خوذ يل-)

> > WWW.madainleah.org

سيدالورى، جلد اول باب ۵، غزوهٔ بدر & rol & فراست فاروقی معروف عالم ہے۔عمیر کو دیکھتے ہی حضرت عمر سمجھ گئے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے،جلدی نے اٹھ کر جانِ دوعالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کی '' یارسول الله! الله کا دشمن عمیر آیا ہے، اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی ہے۔'' ''آیا ہے تو آنے دو۔'' جانِ دوعالم علیہ نے بے فکری سے فر مایا۔ حضرت عمرؓ نے باہر آ کرعمیر کی گردن کو دہاں ہے د بو چاجہاں تکوار کا پٹہ پڑا ہؤ اٹھا مزیداحتیاط کے طور پر وہاں موجود دیگر صحابہ کرامؓ سے کہا کہ آپ بھی اندر چلے آ يے ، كيونكه مجھاس كى نيت ميل فقور معلوم موتا ہے۔ جب عمیراس حالت میں جانِ دوعالم علیہ کے سامنے آیا تو آپ نے فر مایا ''عمر!اس کوچھوڑ دو!---عمیر! آ گے آ جا ؤ!'' عميراً كَ بِرُهااوركها--- ' أَنْعِمُوا صَبَاحًا ' ' (صَبح بَخِير- بيزمانهُ جالميت ميں صبح كاسلام تھا۔) جانِ دوعالم عَلِينَة نے فرمایا ---''صبح بخیر، کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ہے بہتر شئے عطافر ما دی ہے اور وہ سلام ہے۔ بہر حال تم بتا ؤ کہ کیسے آنامؤ ا؟'' ''اپنے بیٹے وہب کور ہا کرانے آیا ہوں۔''عمیرنے جواب دیا۔ '' پھریہ بلوار کس لئے اٹھائے پھرتے ہو؟'' ''لعنت ہوتکوار پر---ان تکواروں نے بدر کے دن ہمیں کون سا فائدہ دیا!؟'' عمیرنے بات ٹالنے کی کوشش کی ۔ جانِ دوعالم عَلِينَةً نے فر مایا ---''عمیر! کچی بات بتا وَکس لئے آئے ہو؟'' ''میں بالکل سچ کہدر ہا ہوں کہ فدید دے کراپنے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔''عمیر نے پھروہی وجہ بتائی۔ ' د نہیں عمیر!'' جانِ دو عالم علیقہ نے فر مایا '' تمہاری آ مد کا بیہ مقصد نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہتم اور صفوان فلاں جگہ بیٹھ کر بدر کی باتیں کر رہے تھے ہتم نے کہا کہ اگر مجھے باب ٥، غزوهٔ بدر

قرضے اور بال بچوں کی فکرنہ ہوتی تو میں جا کر محمد کوتل کر دیتا۔ صفوان نے کہا تیرا قرضہ میں ادا

كروں گااور تيرے اہل وعيال كى كفالت بھى كروں گا، چنانچىتم مجھے قبل كرنے چلے آئے۔'' جانِ دوعالم عَلِينَةً كَى زبان ہےا پنی خفیہ ترین سازش كی تمام تفعیلات حرف بحرف س کرعمیر دنگ ره گیا اور برملا پکارا ٹھا - --'' میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے سیجے رسول ہیں۔اس سے پہلے ہم آپ کو وحی کے سلسلے میں جھٹلاتے رہے ہیں ،مگر میری اور صفوان کی سے گفتگواتنی راز دارانہ تھی کہ ہم دونوں کے سوا کوئی بھی مطلع نہیں تھا۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کواس ہے آگاہ کیا ہے۔الحمد للد کہ اس بہانے میری ہدایت کا سامان ہوگیا اور مجھ پرحق واضح ہوگیا۔"

چان دوعالم علی فی نے صحابہ کرام ہے فر مایا ---''اپ پیتمہا را بھائی ہے۔اس کو دين سكها وَاورمسائل وغيره سمجِها وَ!''

حضرت عمير في عرض كى --- " يارسول الله! اس سے پہلے ميں نے اسلام كى بہت مخالفت کی ہے۔اب جی حیا ہتا ہے کہ بھر پورا نداز میں تبلیغ کروں اوراہل مکہ کوایمان کی

آپ نے بخوشی اجازت دے دی۔

اُ دھرصفوان خوش ہور ہا تھا اورسب لوگوں سے کہتا پھر ر ہا تھا کہتم لوگ عنقریب الیی خوشنجری سنو گے کہ بدر کا ساراغم بھول جا ؤ گے ،مگر حضرت عمیر ؓ نے واپس جا کراسلام کی تبلیغ شروع کردی اورصفوان ہے بھی کہا کہتم ہمارے سرداروں میں سے ایک معزز سردار ہو، تم ہی بتاؤ کہ بے جان پھروں کو پوجنے اور ان کے لئے چڑھاوے چڑھانے کی کیا تگ ہے---؟ یہ بھی بھلا کوئی نہ ہب ہے---؟اَشُهَدُانُ لَّا اِللَّهُ اِللَّهُ وَاَشْهَدُانً مُحَمَّدًا عَبُدُه ' وَرَسُولُه '.

صفوان کیا کرسکتا تھا، خاموثی ہے سنتار ہااورا پی تمنا ؤں کاخون ہوتے دیکھار ہا۔(۱)

<sup>(</sup>۱) البدايه والنهايه ج٢، ص ١٣، ١٣، ١٣، سيرت ابن هشام ج٢، ص ٨٣.

#### بلا فدیه رهائی

بعض نا دارقیدی فدیہ لئے بغیر بھی چھوڑ دیئے گئے۔ ابوعز ہ ایک مشہور شاعر تھا۔ اسؒ نے التجاکی کہ یارسول اللہ! آپ جانتے ہی ہیں کہ میرے پاس فدید دینے کے لئے مال نہیں ہے، میں ایک غریب آ دمی ہوں اور پانچ بیٹیوں کا باپ ہوں۔ براہ مہر پائی میری ہے آ سرارہ جانے والی بیٹیوں پراحسان فرمائے اور مجھے آزاد کردیجئے۔

جانِ دوعالم علی میں کر بہت متاثر ہوئے اور ابوعز ہ کو بغیر فدید کے رہا کردیا۔(۱)

(۱) جانِ دو عالم ﷺ کے اس فیاضا نہ سلوک کود کیچ کر اس وقت بظاہر ابوعز ہ مسلمان ہو گیا تھا اور جاتے ہوئے ایک عمد ہ نعت بھی کہی تھی ،جس کے چندا شعار ملاحظہ ہوں۔

مَنُ مُّبُلِغٌ عَنِي الرَّسُولَ مُحَمَّدًا بِأَنَّكَ حَقَّ وَالْمَلِيْكَ حَمِيْد، وَآنَتَ امُرُأَ تَدْعُو اللهِ الْعَظِيمِ شَهِيْد، وَآنَتَ امُرُأَ تَدْعُو اِلَى الْحَقِّ وَالْهُلاحِ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ الْعَظِيمِ شَهِيْد، فَإِنَّكَ مَنُ حَارَبُته، لَمُحَارَبٌ شَقِيِّ وَمَنُ سَالَمُتَه، لَسَعِيْد، فَإِنَّكَ مَنْ صَالَمُتَه، لَسَعِيْد،

(الله كرسول محمد كوكون ميرايه پيغام پېنچائے كه آپ سے ہيں اور الله تعالی ہر تعریف كامستحق ہے۔آپ ایک ایسے انسان ہیں كہ حق وہدایت كی دعوت دیتے ہیں اور عظمتوں والا خدا آپ كی صدافت پر گواہ ہے۔آپ جس كے ساتھ جنگ كريں، وہ بلاشبہ بد بخت ہے اور جس سے سلح كريں، وہ بالیقین نیک كفت سميد)

گرافسوں کہ بیسب کچھاس کی لفاظی تھی اور دل میں اس وقت بھی کفر بھراہؤ اتھا۔ چنانچہ جب واپس مکہ پہنچا تو اپنے رخساروں پر ہاتھ پھیر کر بڑے فخر سے اعلان کیا کہ میں مجمد کو دھو کہ دے آیا ہوں۔

اس کے بعد حسب سابق اپنے شعروں سے مشرکین کے جذبات بھڑکا تار ہا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے پراکسا تار ہا۔ غزوہ احد میں بڑے جوش خروش سے شامل ہؤا، مگر بدشمتی سے دوبارہ گرفتار ہوگیا اور جانِ دوعالم علیا ہے اس کے قل کرنے کا تھم صادر فرما دیا۔ اس نے ایک بار پھر پچنی چپڑی با تیں کرکے معافی حاصل کرنے کی کوشش کی ، مگر جانِ دوعالم علیا ہے نے فرمایا۔۔۔''مومن ایک سوراخ سے دوبار نہیں ڈ ساجا تا۔ اب میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گاکہ تم مکہ جاکر ڈیٹیس مارتے بھروکہ سے

www.unaleielbalt.com

#### تعليم كا اهتمام

جونا دارقیدی پڑھے لکھے تھے،ان سے وعدہ کیا گیا کہ اگرتم دس دس بچوں کولکھنا پڑھناسِکھا دوتو رہا کر دیئے جاؤگے۔(۱) حضرت زید بن ثابت نے --- جو بعد میں بہت بڑے عالم اور میراث کے ماہرتصور کئے جاتے تھے---ابتدائی تعلیم اٹہی اسیرانِ بدر سے حاصل کی تھی۔(۲)

#### تبادله

ان قیدیوں میں صرف ایک قیدی ایسا تھا جو تا دلے میں رہا کیا گیا۔ یہ ابوسفیان کا بیٹا عمر تھا۔ ابوسفیان نے اس کے بدلے میں ایک ضعیف العمر صحافی سعد ابن نعمان کو پکڑلیا تھا جوانہی دنوں عمرہ کے لئے مکہ گئے تھے اور مطالبہ کیا تھا کہ میرے بیٹے عمر کورہا کرو گے تو سعد کو چھوڑوں گا، ورنہ نہیں۔

سعدؓ کے قبیلے نے جان دو عالم علیہ سے عرض کی کہ یارسول اللہ! اگر آپ عمر کو ہمارے حوالے کر دیں ، تو ہم اسے ابوسفیان کے سپر دکر کے اپنا آ دمی چھڑ الائیں۔ آپ نے ان کامطالبہ مان لیااورانہوں نے عمر کے عوض سعد ؓ کور ہاکرالیا۔ (۳)

## ایک عجیب روایت

قارئین کرام! بحدالله غزوهٔ بدر کے تمام اہم واقعات اختتام کو پہنچے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک روایت پر تبصرہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے جومسلم، ابوداؤد، تر ندی اور منداحمہ کے علاوہ تاریخ وسیرت کی بیشتر کتابوں میں تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ موجود

چنانچاس كامرقلم كرديا كيا-تاريخ الخميس ج ١، ص ٩٣.

- (۱) مسند امام احمد ج ۱ ، ص ۲۳۲.
  - (٢) طبقاتِ ابن سعد ج٢، ص ١٢.
- (٣) البدايه والنهايه ج٢، ص ١ ا ٣، سيرت ابن هشام ج٢، ص ٨٠.

THE WAR DESIGNATION OF THE WAR TO SERVE OF THE SERVE OF T

میں محمد کو دوبارہ دھوکہ دے آیا ہوں۔''

ہاور مفسرین نے بھی مَا کَانَ لِنبِيِّ أَنُ يَّكُونَ لَهُ السُواى . الآية . كَالْفير وَتَشرَ كَ كَ بنياد اسى روايت يرركھى ہے۔

باب ۵، غزوهٔ بدر

روایت اس طرح ہے کہ جب رسول اللہ علیہ نے حضرت عمر کی تجویز ہے صرف فی نظر کرتے ہوئے دی اور فدیہ لے کر قیدی چھوڑ دیے ، نؤ نظر کرتے ہوئے حضرت ابو بکر کی رائے کو ترجیح دی اور فدیہ لے کر قیدی چھوڑ دیے ، نؤ حضرت عمر رسول اللہ علیہ کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ رسول اللہ علیہ کے مسلم کے ساتھ کے ساتھ کے خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ رسول اللہ علیہ کے ساتھ کی خدمت اقد س میں جانے کے ساتھ کی میں میں کے ساتھ کے س

کے پاس حضرت ابو بکر مجھی بیٹھے ہیں اور دونوں رور ہے ہیں۔حضرت عمر نے پوچھا دور مال بیار ہوں میں جب کے ساتھ کا محمد میں مصرف کے میں میں اس میں اس میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں می

'' یارسول الله! آپ دونوں کس بات پررور ہے ہیں؟ جھے بھی بتائے ،اگر جھے رونا آگیا تو میں بھی آپ کے ساتھ رونے میں شامل ہوجا وُں گا۔ورندروٹی صورت ہی بنالوں گا۔''

رسول الله عليه في فرمايا --- ''ميں اس عذاب كے خوف سے رور ہا ہوں جو تيرے دوستوں كے فديد لينے كى وجہ سے نا زل ہونے والاتھا۔''

ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید ارشاد فر مایا ---''وہ عذاب اس درخت کے قریب میرے سامنے پیش کیا گیا تھا۔''

بب ں روست کے رہے میرے مات میں یہ ہے۔ پھراللہ تعالی نے بیآیات نازل فرمائیں۔

مَاكَانَ لِنَبِيِّ اَنُ يَكُونَ لَهَ آسُواى حَتَّى يُثُخِنَ فِى الْاَرُضِ مَ تُويُدُونَ عَرَضَ اللهِ عَرَضَ اللهُ يُولِدُ اللهِ عَرَضَ اللهُ عَزِيُزَ حَكِيمٌ ٥ لَوُلَا كِتَابٌ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِى مَآ اَخَذُتُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمُتُمْ حَلا لا طَيِّبًا ( سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِى مَآ اَخَذُتُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمُتُمُ حَلا لا طَيِّبًا ( سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِى مَآ اَخَذُتُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمُتُمُ حَلا لا طَيِّبًا ( سَبَقَ لَا اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ (١)

(کی نبی کے لئے بیہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں ، تا آ نکہ وہ زمین میں خوزیزی نہ کرے۔ تم دنیا کو چاہتے ہوا ور اللہ آخرت کو پہند کرتا ہے اور اللہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ نے پہلے ہے لکھت نہ کررکھی ہوتی تو تم نے جو پچھ لیا ہے اس پہتم کو بڑا عذا ہے پہنچ چکا ہوتا۔ اب جو مالی غنیمت تم حاصل کر چکے ہواس کو کھاؤ، وہ حلال اور طیب ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہر بان ہے۔)

(۱)قرآن كريم سوره ٨، آيات ٢٧ تا ٢٩.

مسلم کی روایت اس قدر ہے۔(۱) کیکن بعض روایات میں پیاضا فہ بھی ہے کہا گر عذاب نا زل ہوجا تا تو عمر کےسوا کوئی بھی نہ بیتا۔

اس روایت کی بنا پر اکثرمفسرین ومحدثین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوحضرت عمر کی رائے پیند آئی تھی اور اس کی رضا اس میں تھی کہ سب کوتل کر دیا جاتا، کیونکہ نبی کے لئے مناسب یہی ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں تو اچھی طرح خوزیزی کرے۔جن لوگوں نے فدیے کی تجویز پیش کی تھی اوراس پر مل کیا تھا، انہوں نے آخرت پر دنیا کورجے دی تھی ؛ جبکہ الله تعالیٰ آخرت کو پیند کرتا ہے اور اگر الله تعالیٰ کے ہاں پہلے سے یہ بات طے نہ ہوتی کہ اصحابِ بدر ہرطرح کے عذاب سے مامون ومحفوظ رہیں گے--- یا پیرکہ جب تک کسی کام کی صریح ممانعت نه ہواس وقت ُتک عذا بنہیں دیا جا تا ---تو تم پراس جرم کی یا داش میں بڑا عذاب نا زل ہو چکا ہوتا۔ بہر حال جو ہؤ اسو ہؤ ا،اب جو مال تم لے بیکے ہواس کواستعال میں لاؤ، وه حلال وطبیب ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ الله غفورزجیم ہے۔

یقفیری خاکمفسرین نے مندرجہ بالاروایت کی مناسبت سے ترتیب دیاہے، مگر ہمارے خیال میں ندوہ روایت سیج ہے، نداس کے مطابق مرتب کیا گیاتفسیری خاکہ قابل قبول ہے۔

أَوَّلا: الل لِنَه كم اللَّ تفير كو منظر ركهت موئ مَاكَانَ لِنَبِيّ أَنُ يُكُونَ لَهُ اَسُرای حَتْی یُشْخِنَ فِی الْارْض كامعنی بيكرنا يرتا ب ككى ني كے لئے مناسبنيس ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ انہیں قتل کرنے اور اچھی طرح خوزیزی کرنے کے بجائے زندہ چھوڑ دے۔ حالانکہ ان الفاظ مبارکہ کامفہوم یہ ہے کہ کسی نبی کے لئے مناسب نہیں ہے کہاس کے پاس قیدی ہوں ، تا آئکہوہ خوزیزی نہ کرے لینی جنگ میں اچھی طرح خوزیزی کر لینے سے پہلے کسی کوقیدی بنانا مناسب نہیں ہے۔اس سے بیکس طرح ثابت ہو گیا کہ جنگ کے بعد بھی گرفتارشدہ لوگوں میں خونریزی کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے!؟

ثانیا: اس لئے کہاس تفیر کی روہے جن لوگوں نے فدیے کورجے دی ، انہوں نے

باب۵،غزوهٔ بدر

آ خرت کی بجائے دنیا کواختیار کیااور بیتو آپ کومعلوم ہی ہے کہ فدیے کی تجویز صدیق اکبڑ نے پیش کی تھی ۔ کیا صدیق اکبڑ جیسے سرا پااخلاص وایٹارانسان کے ہارے میں بیلصور بھی کیا جاسکتا ہے کہاس نے آخرت پر دنیاوی مفاوات کوتر جے دی ہوگی ؟

فَالِفَا: اس لِئے کہ اس تفیری زد سے اللہ کا آخری رسول بھی نہیں پچنا، کیونکہ اس نے صدیق اکبری رائے کو پیند کیا تھا اور اپنی گرانی میں فدیے کا کام کمل کرایا تھا۔ کیا فقر پر فخر کرنے والی اس ذات اقدس کو بھی '' تُوِیدُونَ عَوَضَ اللّٰدُنْیَا'' میں داخل سمجھا جائے گا!؟ اَسْتَغْفِدُ اللهُ.

رَابِعًا: اس لئے کہ اس تفیر سے یوں معلوم ہوتا ہے، جیسے فدیہ لینا کوئی بہت ہی گھنا وَتا جرم تھا اور اس کے مرتکب عذاب عظیم کے ستحق تھے۔قطع نظر اس سے کہ اس''جرم'' کے مرتکبین میں سرفہرست کون تھے۔۔۔ یہ بات قابلِ غور ہے کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ خود ہی فدیہ لینے کی اجازت دی ہے۔ سورہ محمد میں قیدیوں کے بارے میں ارشاد ہے'' فَالِمَّا مَنَّا' بَعُدُ وَالمَّا فِدَآءً''(۱) یعنی گرفار کرنے کے بعد یا توان کوبطورا حسان چھوڑ دو، یا فدیہ لینے کی اجازت دی جارہی ہے اور دوسری طرف فدیہ لینے لوگویا ایک طرف فدیہ لینے والوں کوعذا ہے عظیم کا حقد ارقر اردیا جارہا ہے!؟

اگر کہا جائے کہ سورہ محمد والی آیت اس واقعہ کے بعد نازل ہوئی تھی تو اگر چہ یہ بات درست نہیں ہے؛ تا ہم اگر اسے صحح بھی تسلیم کرلیا جائے تو یہ چیز بھی کم تعجب خیز نہیں ہے کہ جو کام کچھروز پہلے اللہ تعالی کو اتنا تا پہند تھا کہ اس کا مرتکب بڑے عذاب کا مستحق ہوجا تا تھا، چند دن بعد وہی کام اللہ تعالی کو اتنا مرغوب ومجبوب ہوگیا کہ قیا مت تک کے لئے اس کی اجازت دے دی!!

خامِسًا: اس لئے کہ تر ندی کی ایک روایت کے مطابق فدیہ لینے سے پہلے جبریل امین نازل ہوئے تھے اور جانِ دو عالم علیہ سے کہا تھا کہ آپ کے اصحاب قیدیوں کو قل

<sup>(</sup>۱) قرآن کریم سوره ۳۵، آیت ۳.

کرنے اور فدیہ لینے میں جوصورت جا ہیں اختیار کرسکتے ہیں۔(۱) اور اللہ تعالی ہی کے عطا كرده اختيار كواستعال كرتے ہوئے جب صحابه كرام في فديد لينا پندكر ليا تو الله تعالى ناراض ہو گیا اور نہصر ٹ بیر کہ انہیں عذاب کامستحق قرار دے دیا؛ بلکہ جانِ دو عالم علیہ کے درخت كة تريب عذاب كامشامده بهي كراديا --- يَالِلُعَجَبُ!!

حاصلِ کلام میر کداس روایت کو مدنظر رکھتے ہوئے مفسرین نے جوتفبیر کی ہے وہ ظا ہر معنی کے خلاف ہے، شانِ صدیقیت کے منافی ہے، مقام رسالت کے مناقض ہے، سورہ محمد کی آیت سے معارض ہے، تر مذی کی روایت سے متصادم ہے--- اس لئے قطعی طور پر نا قابلِ قبول ہے۔

یہ بھی واضح رہے کہ اس قتم کی تمام روایات اخبار آحاد ہیں جومحد ٹین کے ہاں بالا تفاق ظنی ہیں؛ جبکہ صدیق اکبڑاور رسول اللہ علیہ کا ہرفتم کے دنیاوی لا کچ ہے پاک صاف ہوناقطعی ہےاورقطعیات کوظنیات کی قربان گاہ پر جھینٹ نہیں چڑھایا جاسکتا ۔۔۔ممکن ہے کہ متشددتتم کے روایت پرستوں اور قد امت پہندوں کو ہماری تحقیق نا گوارگز رے اور ہم سے نا راض ہو جائیں ،لیکن ہم لوگوں کوراضی رکھنے کی بنسبت مقام مصطفیٰ اور شانِ صدیق کا تحفظ زياده ضروري يمجهت بين - وَاللهُ يَهُدِئ مَنْ يَّشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ م

#### آیات کا مفعوم

اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر روایت عذاب صحیح نہیں تو مندرجہ بالا آیا ہے قرآ نید کا کیامفہوم ہوگا؟ تو جواباً عرض ہے کہان آیات کوفدیہ کے ساتھ متعلق کرنے میں برا ہاتھ اسی روایت کا ہے۔ورنہ اصل صورت حال بیہ ہے کہ غز وہ ٔ بدر میں جب مشرکین کوشکست ہوگئی تو عام مجاہدین بجائے اس کے کہ ان آئمہ کفر کا تعا قب کرتے اور ان کوتہہ تیج کر کے دم لیتے ، مال غنیمت جمع کرنے اور بچے کھیجے مشرکین کوگر فقار کرنے میں مصروف ہو گئے ۔اگر چہ ا کابر صحابہ نے اس کاروائی کونا پیند کیا تھا اور اپنی نا گواری کا برملا اظہار کیا تھا، مگر فتح باب ۵، غزوهٔ بدر

کے نشے میں سرشار مجاہدین کورو کناعملاً ممکن نہ تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہرؤوس الشیاطین کی نکلے اور پھرفنچ مکہ تک مسلمانوں کے لئے بار بار پریشانی کا سبب بنتے رہے۔اگرای دن ان کا خاتمہ ہوگیا ہوتا تو غزوہُ احد کا المناک سانحہ رونما نہ ہوتا ، کیونکہ اس میں پیش پیش وہی لوگ تھے جو بدرے جانیں بچا کر بھاگ نکلے تھے۔

ان آیات میں روئے بخن انہی مجاہدین کی طرف ہے۔انہیں تنیبہ کرتے ہوئے بتایا جار ہا ہے کہ نبی کا اصل مشن کفر کی جڑ کا ٹنا ہے، نہ کہ مال غنیمت اکٹھا کرنا اور دشمنوں کو قیدی بنانا۔اس لئے جب تک کفر کی طاقت کمل طور پر کچل نہ دی جاتی ،اس وقت تک تمہیں غنیمت سیٹنے اور قیدی بنانے میں مشغول نہیں ہونا جا ہے تھا۔

تم نے دنیاوی سامان کوتر جیح دی؛ جبکہ الله تعالیٰ آخرت کو پیند کرتا ہے؛ تاہم چونکہ پہلے سے صریح ممانعت نہیں کی گئی تھی اوراللہ تعالیٰ کا قانون پیہے کہ واضح احکام نازل کرنے ہے قبل کسی کی گرفت نہیں کرتا ،اس لئے تم کوکوئی سز انہیں دی گئی ، ورنہ تمہارے اس اقدام سےملتِ اسلامیہ کو جونقصان پہنچاہے،اس کی بنا پرتم بڑے عذاب کے ستحق تھے۔ کیما واضح اور صاف و شفاف مفہوم ہے جس کو روایت عذاب کے سریش سے

واقعۂ فدیہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور کس نے بیسو چنے کی زحت گوارا نہ کی کہیسی کیسی مقدس ہتیاں اس کی لپیٹ میں آگئی ہیں۔

قدیم مفسرین میں سے علامہ قرطبی نے اور جدید مفسرین میں سے پیر محد کرم شاہ الا زہری اورسید ابوالاعلیٰ مودودی نے ان آیات کی یہی تفسیر کی ہے۔اورایے موقف کو بہت کھل کر بیان کیا ہے۔اس لئے مزید تفصیلات کے لئے ضیاءالقرآن اور تفہیم القرآن کا مطالعہ سیجئے۔ضیاءالقرآن میں تفسیر قرطبی کا پوراا قتباس بھی درج ہے؛البتہ پیرصاحب نے روایتِ عذاب برلب کشائی سے پہلوتھی کی ہے؛ جبکہ مودودی صاحب نے واضح طور پراس روایت کو مسر وكياب (١) وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابُ. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوُ أَخُطَأْنَا.

<sup>(</sup>١) تفهيم القرآن ج٢، ص ١٥٩، ٢٠١، ضياء القرآن ج٢، ص ١٥٨.

پیسسسسسسس پاپ ۵، غزوهٔ پدر

#### غزوهٔ بنی سلیم

غزوہ بدر سے صرف سات دن بعد جانِ دو عالم علیہ فیسلہ بن سلیم کی سرکونی کے لئے روانہ ہوئے اور اس چشمے پر جاکر پڑاؤ کیا، جہاں سے بن سلیم یانی حاصل کیا کرتے تھے۔ وہاں آپ تین دن تک مقیم رہے، گربن سلیم نے مقابلے پرآنے کی جرأت نہ کی۔ چنانچہ چوتھے دن آ پکی جنگ سے دو جا رہوئے بغیرواپس مدین تشریف لے آئے۔(۱) غزوة بنى قينقاع

بدراور بن سلیم کے خارجی محاذوں سے خٹنے کے بعدابھی جانِ دوعالم علیہ ہوری طرح آرام بھی نہیں کریائے تھے کہ شوال تھ میں اچا تک ایک داخلی محاذ کھل گیا اور مدینہ کے یبودیوں نے غداری شروع کردی۔ حالانکہ انہوں نے جان دوعالم علی کے ساتھ پُر امن رہنے کا معاہدہ کررکھا تھا۔ بنی قبیقاع یہودیوں کا سب سے مالدار سلح اور بہا در قبیلہ تھا۔ یہ لوگ پیشے کے اعتبار سے تو زرگر تھے ،گرتکوار کے بھی دھنی تھے ،اس لئے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اورا بنی بہا دری کے گھنڈ میں من مانی کرتے رہتے تھے۔

ایک دن ایک بردہ دارمسلمان خاتون ان کے بازار میں اپناز بور فروخت کرنے آئی اورایک یہودی سنار کی دکان میں بیٹھ گئے۔اس کو تنہا دیکھ کراوباش یہودیوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا اورمطالبہ کرنے گئے کہ چبرے سے نقاب ہٹا کر ذراا پنا دیدارتو کراؤ۔وہ انکار كرنے لكى، بياصرار كرنے لگے۔اى دوران ايك يبودى نے چيكے سے اس كے لمبے اور و صلے و صالے غرارے کا بچھلا دامن ایک کانے کے ذریعے سے غرارے کے بالائی ھے میں ٹا تک دیا اوراس بے چاری کوخبر بھی نہ ہوئی۔ جب وہ اٹھی تو بچھلا دامن نیچے گرنے کے بجائے اوپر اٹھارہ گیا، اور اسکاعقبی زیریں حصہ عرباں ہوگیا۔ بیہ منظر دیکھ کریہودی قبقہے لگاتے ہوئے لوٹ بوٹ ہونے لگے۔ بےبس اور لا جارعورت اس قدرخوفز دہ ہوئی کہ بے اختیار چنخ پڑی اور فریادیں کرنے گئی۔اس کی چینیں سن کرایک مسلمان ادھرمتوجہ ہو گیا اور

جونہی صورت حال اس کے ذہن میں واضح ہوئی ،اس کی غیرتِ ایمانی مچل اکھی اورا گلے ہی لمحے یہودی دکا ندار کے ساتھیوں نے مسلمان لمحے یہودی دکا ندار کے ساتھیوں نے مسلمان پرحملہ کردیا اوروہ غیر تمندانسان ایک پا کہاز مومنہ کی عفت پر قربان ہوگیا۔

اس ہنگاہے میں عورت تو جان بچا کرنکل گئ؛ البتہ مسلمانوں اور یہودیوں کی آپس میں تھن گئ اور فریقین نے اپنے اپنے حامیوں کو مدد کے لئے پکارنا شروع کر دیا۔ جانِ دو عالم علی کاس سکین صورتحال کا پتہ چلاتو آپ یہودیوں کے اس بازار میں تشریف لے گئے اور انہیں متنبہ کرتے ہوئے ارشا دفر مایا

''اے یہودیو! تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیونکہ تنہاری مقدس کتاب میں میری آمد کی پیشینگو ئیاں موجود ہیں،اس لئے اللہ سے ڈرو، کہیں تنہارا بھی وہی حشر نہ ہوجو بدر میں مشرکین مکہ کا ہؤا۔''

انہوں نے انتہائی رعونت سے جواب دیا۔۔۔''اے حمد! تمہاری قوم (لیعن قریش) کولڑنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا تھا،اس لئے انہیں شکست ہوگئ ہے اس فتح پریوں نہ اِتراؤ،اگر ہمارے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے پڑگئے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔''

مگر جب جانِ دوعالم علیہ ان کی گوشالی کے لئے پتی کچ تیار ہو گئے تو تمام لاف و
گزاف اور بہا دری کے دعوے دھرے رہ گئے اور بجائے مردانہ وار مقابلہ کرنے کے ایک
قلع میں بناہ گزیں ہو گئے۔ جانِ دوعالم علیہ ہے اور بھید ذلت ورسوائی قلع سے باہرنگل آئے۔
جاری رہا۔ آخرانہوں نے ہتھیا رڈال دیئے اور بھید ذلت ورسوائی قلع سے باہرنگل آئے۔
جانِ دوعالم علیہ تو بے بسعورتوں کی عزتیں لو منے والے ان بدکاروں سے اللہ کی زمین کو
پاک کردینا چا ہتے تھے، مگر عبداللہ ابن ابی آڑے آیا اور منت ساجت کر کے ان کی جان بخشی
کرا دی۔ اس طرح یہ لوگ تہہ تینے ہونے سے تو نی گئے، مگر آئندہ کے لئے ان کے شرسے
کرا دی۔ اس طرح یہ لوگ تہہ تینے ہونے سے تو نی گئے، مگر آئندہ کے لئے ان کے شرسے
مخوط رہنے کے لئے آپ نے انہیں تھم دیا کہ تین دن کے اندراندرانیا تمام مال ومتاع اور
اسلے مسلمانوں کے حوالے کر دیں اور بالکل خالی ہاتھ مدینہ سے نکل جائیں۔ اس کام کی نگرانی

www.wmadalabada.ong

كے لئے آپ نے حضرت عبادہ ابن صامت (١) كومقررفرمايا۔ انہول نے حب ارشاد صرف تین دن میں تمام ہتھیا روغیرہ اپنے قبضے میں لے لئے اور بی قبیقاع کو ہمیشہ کے لئے

(۱) حضرت عباده ابن صامت انصاري ان قديم الاسلام صحابه مين سے بين، جو مكه مرمه جاكر ا پمان لائے تھے اور جانِ دو عالم علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ بنی تبیقاع کے ساتھ ان کے بہت گہرے دوستانہ مراسم تھے۔ مگر جب انہوں نے مندرجہ بالاحركت كى تو حضرت عبادة في ان سے ہرقتم كا تعلق ختم كرنے كا اعلان كرديا اور بارگاه رسالت ميں عرض كى۔

" يارسول الله! مين صرف الله ، اس كرسول اور مؤمنين كے ساتھ محبت ركھتا ہول ، آج سے میں بنی قبیقاع سے تمام تعلقات منقطع کرتا ہوں اوراعلان کرتا ہوں کہ میں ان سے اوران کی اس حرکت ہے متنفرو بیزار ہوں۔"

جانِ دو عالم عليه بهت خوش ہوئے اورانبی کواخراج بن قینقاع کی کاروائی کا تگران مقرر کر دیا۔اس کام کے لئے جانِ دوعالم علیہ نے ضرف تین دن کی مہلت دی تھی۔ جب کہ بنی قعیقاع اس میں اضافہ کرانا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حفرت عبادہؓ سے مزید مہلت مانگی۔ حفرت عبادہؓ جا ہے تو مہلت دے سکتے تھے، گرانہیں یہودیوں کی خواہشات کی بنسبت جانِ دو عالم علیہ کا فرمان زیادہ عزیز تھا۔انہوں نے سابقہ تعلقات کالحاظ کے بغیر دوٹوک جواب دیا۔

"كُلا، وَلا سَاعَةُ وَاحِدَةً" (نهيس، تين دن پرايك لمح كااضا فرجمي نهيس كرول كا-)

بہت صاف گواور کھرے انسان تھے، لگی لیٹی رکھے بغیر دل کی بات کہد یتے تھے۔عہد فارو تی میں کچھ عرصہ تک فلسطین کے قاضی رہے تھے۔اس کے بعد شام میں سکونت اختیار کر لی تھی ،مگر وہاں ان کی حضرت معاویة سے نہیں بنتی تھی اور آئے دن اختلافات ہوتے رہتے تھے۔ایک دفعہ اختلاف اس قدر بڑھا کہ انہوں نے شام چھوڑ ویٹا ہی مناسب سمجھا اور مدینہ منورہ چلے آئے۔فاروق اعظم کوان کی آید کا پتہ چلا تو ان سے شام چھوڑنے کا سبب دریافت کیا۔انہوں نے حضرت معاویی سے اپنے اختلا فات بتائے۔فاروق اعظم قدیم الاسلام صحابہ کی بہت عزت وتو قیر کیا کرتے تھے ،فر مانے لگے---''جس ملک میں آپ جیسے لوگ نہ ہوں، وہ کیمافتیج ملک ہوگا! آپ شام ہی میں رہیں اوراس کواپنی برکتوں سے محروم نہ 🐨

مرينس ثكال باجركيا فسُبُحانَ مَن يُعِزُّ مَن يَشْآءُوهُو عَلَى كُلِّ هَيْءٍ قَدِيْرٌ. (١)

کریں۔ رہامعا دیہ سے اختلاف کا مسله، تو میں اے لکھ دوں گا کہ آپ اس کی حکمر اٹی سے خارج ہیں۔''
یہا کھا اور
یہ بہت بڑا اعزاز تھا --- ایک شخص کوصوبائی حکومت کے جملے قوانین سے مسٹنی کر دیا گیا تھا اور
اسے مکمل شخصی آزادی کی صانت دے دی گئ تھی۔ چنانچے حضرت عبادہ شام چلے آئے اور پھر عمر بھر وہیں رہے۔
اسے مکمل شخصی آزادی کی صانت دے دی گئ تھی۔ چنانچے حضرت عبادہ شام حصلے آئے اور پھر عمر بھر وہیں رہے۔
قرآن و حدیث اور فقہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ جانِ دو عالم علی اللہ کے میں اور فقہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ جانِ دو عالم علی حیاتے طیبہ میں ہی

انهول فِي قَرْ آن جَعْ كُرليا قارانَه عمَّنُ جَمَعَ الْقُوْآنَ فِي عَهْدِ النَّبِيَ عَلَيْكُمْ

عدیث میں بھی ان کا پایہ بہت بلند تھا۔حضرت انس اور حضرت جابر جیسے جلیل القدر صحابہ نے ان سے روایت اخذ کی ہے اور بڑی تعداد میں تا بعین بھی ان کے شاگر دہیں۔

نقد میں ان کے مرتبے کا اندازہ اس سے پیجئے کہ حضرت معاویہ میں ان کی نقابت کے معترف تھے، حالا نکہ حضرت معاویہ نے نماز عصر کے بعد

منبرکے پاس کھڑے ہوکرلوگوں ہے کہا۔

"الْحَدِيْثُ كَمَا حَدَّثِنِي عُبَادَةُ فَاقْتَبِسُوْا مِنْهُ فَهُوَ اَفْقَهُ مِنْيُ."

(حدیث ای طرح ہے، جس طرح عبادہ نے میرے سامنے بیان کی ہے، تم لوگ ان سے روثنی حاصل کرد، کیونکہ یہ مجھ سے زیادہ فقیہ ہیں۔)

الله الله!! كيم وسيع الظرف تصيير المحاب رسول ---! كما ختلا فات كم باوجود دوسرك كا عظمتول كاعتراف كرنے ميں كى فتم كالجن نہيں كرتے تھے۔

كاش! بهار بے دل بھى اى طرح كشاد ہ ہوجا كيں۔

٣٧ ه مين بعمر بهتر (٤٢) سال يعظيم آفآب مدايت دمشق مين غروب بوگيا۔

زَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ

(تمام واقعات اصابه، استيعاب اور مستدرك حاكمت ماخوزيس)

(١) ابن هشام ج٢، ص ٢١، ٢٢، ١، البدايه والنهايه ج٢، ص ٥٧٨.

www.makaakah.org

#### غزوه السويق

اخراج بی قینقاع کے بعد ابھی ایک مہینہ بی گزراتھا کہ ذوالجہ میں ابوسفیان نے فروہ بدر میں دوسوساتھیوں کی مدد سے مضافات مدینہ پر حملہ کر دیا۔ دراصل ابوسفیان نے فروہ بدر میں مشرکین کی حکست کے بعد قتم کھائی تھی کہ جب تک میں مجرکے ساتھ جنگ نہیں کرلوں گا بشل نہیں کروں گا۔ اسی قتم کو پورا کرنے کے لئے اس نے یہ چھاپہ مارا تھا۔ مدینہ کے یہود یوں سے اس کے مراسم تھے، اس لئے رات کی تار کی میں مدینہ کے اندرداخل ہو ااور بی نشیر کے ایک رئیس جی ابن اخطب کا دروازہ کھی کھٹایا، مگر۔۔ نہ جانے کیوں؟ ۔۔۔ اس نے نہ کھولا۔ پھرایک اور مردارسلام ابن مشکم کے دروازے پردستک دی۔ اس نے بہت پرجوش انداز میں ابوسفیان کا استقبال کیا، کھانا کھلایا، شراب پلائی اور مدینہ کے حالات سے آگاہ کیا۔ ابوسفیان کا استقبال کیا، کھانا کھلایا، شراب پلائی اور مدینہ کے حالات سے آگاہ کیا۔ ابوسفیان کے پاس نفری تھوڑی کی خوروں تھا، چنا نچراس نے مدینہ سے تین میل کے فاصلے کیا۔ ابوسفیان کے مضافاتی بہتی ۔۔ عریض۔۔۔ پربلہ بول دیا۔ ایک انصاری کوئل کیا، پرواقع ایک چھوٹی می مضافاتی بہتی ۔۔ عریض۔۔۔ پربلہ بول دیا۔ ایک انصاری کوئل کیا، چند مکانات جلائے، گھاس کے ایک بوے ڈھرکوآگ کائی اوروائیں ہوگیا۔ اس طرح اس کے خیال میں قسم پوری ہوگئی تھی۔۔ اس طرح اس کے خیال میں قسم پوری ہوگئی تھی۔۔

عیوں من اپوں ادوعالم علی کا پیتہ چلاتو آپ فی الفوراس کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں نے جب محسوس کیا کہ ہمارا تعاقب ہور ہا ہے تو انہوں نے اپنے سامان میں تخفیف کرنے کے لئے ستوؤں کے تھیلے گرانے شروع کر دیئے۔ اس تد بیر سے ان کے بھا گئے کی رفآر مزید تیز ہوگئی اور بچ نظلے میں کامیاب ہوگئے۔ چونکہ اس غزوے میں بہت سارے ستومسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے اور ستوؤں کو عربی میں سویق کہتے ہیں ،اس لئے اس غزوہ کا نام غزوۃ السویق پڑگیا۔ (۱)

<sup>(</sup>١) ابن هشام ج٢، ص ١١، البدايه والنهايه ج١، ص ٣٣٣.

سیدالوری، جلد اول کم

#### ابو عفك اور عصماء كا قتل

قارئین کرام! ۲ ھیں پیش آئے والے غزوات کا سلسلہ ٹم ہؤا۔ اب دوایسے واقعات باتی ہیں جن میں دوافراد نے اپنی انفرادی کوششوں سے دو دشمنانِ رسول کوموت کے گھاٹ تاردیا۔ بیددوافرادسالم اورعیر شقے۔حضرت سالم نے ابوعفک یہودی کو مار ڈالا اور حضرت عمیر شنے عصماء یہودن کوتل کردیا۔

باب ۵، غزوهٔ بدر

ابوعفک ایک بوڑھا یہودی شاعرتھا جو جانِ دوعالم علقہ سے شدید عداوت رکھتا تھا اورلوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکا تا رہتا تھا، علاوہ ازیں اپنے اشعار میں آپ اور اسلام کی جواور فدمت کیا کرتا تھا۔ آپ اس کے بیبودہ خرافات سے اس قدر تنگ آئے کہ ایک دن فرمانے گئے۔۔'' مَنُ لِّی بِھلاً الْحَبِیْثِ؟''۔۔۔(اس خبیث کا منہ بند کرنے کی کون ضانت دیتا ہے؟)

حضرت سالم نے عرض کی --- ''میں ، یا رسول الله --! یا اس کو قتل کر دوں گا یا خود مارا جا وَل گا۔''

چنانچہ ایک رات ابوعفک اپنے صحن میں سویا ہو اتھا کہ حضرت سالم نے اس کے سینے پرتکوارر کھ کرآ رپار کردی ---خس کم جہاں پاک۔(۱)

ابوعفک کی طرح عصماء بھی ایک شیطان عورت تھی۔ یہ بھی شاعرہ تھی اوراس کے مشاغل بھی تقاعرہ تھی اوراس کے مشاغل بھی تقریباً وہی تتے جو ابوعفک کے تھے۔۔۔ اسلام کے خلاف بکواس کرنا، مسلمانوں کو تنگ کرنے یکے لئے مسجد بن نظمہ میں گندے کپڑے بھینکنا، جانِ دوعالم علیہ کی فدمت میں شعر کہنا اورلوگوں کو آپ کے قبل کی ترغیب دینا۔

جن دنوں جانِ دوعالم علیہ غزوہ بدر کے لئے گئے ہوئے تھے،ان ایام میں اس کی شرار تیں عروج پرتھیں کیونکہ وہ بھھتی تھی کہ وہاں مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انہی دنوں اس نے اسلام اور مسلمانوں کی جو میں نا قابلِ برداشت اشعار کے،

(۱) زرقانی ج ۱، ص ۵۴۹، طبقات ابن سعد ج۲، ص ۱۹.

حضرت عمير في بيشعر سنے توقع كھا كركہا، اگر خدانے رسول الله عليہ كو بخيريت مدينہ واپس بہنيايا تو ميں عصماء كوزنده نہيں چھوڑوں گا۔

تجب کی بات ہے کہ حضرت عمیر ٹابینا تھ، گر جہ عزائم بیدار ہوں تو ناممکن کام ممکن نظر آئے گئے ہیں۔ چنا نچہ جانِ دو عالم علی کے بیدرے واپس آگے تو ایک رات حضرت عمیر شعصماء کے گھر میں داخل ہوئے۔عصماء ، خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ محوخوا بھی ۔حضرت عمیر شول شول کر آگے بوصف گئے۔۔۔کتنا خطرناک کام تھا ہے! اگر کسی کی آئھ کھل جاتی تو عمیر شکول شول کر آگے بوصف گئے۔۔۔کتنا خطرناک کام تھا ہے! اگر کسی کی آئھ کھل جاتی تو عمیر شکول شول کر آگے بوصف گئے۔۔۔کتنا خطرات سے بے نیاز اپنی دھن میں گئے رہے اور آخرا سے ڈھونڈ نے میں کامیاب ہوگئے۔ اس وقت انہیں محسوس اپنی دھن میں گئے رہے اور آخرا سے ڈھونڈ نے میں کامیاب ہوگئے۔ اس وقت انہیں محسوس کو اکر کئی دینے ہوتا حتیا ط سے بچے کو علیجد ہوا کہ اس معصوم کو کوئی گزند نہ پنچے ، پھر عصماء کے سینے پر تلوار کی نوک رکھی اور لکاخت کیا تا کہ اس معصوم کوکوئی گزند نہ پنچے ، پھر عصماء کے سینے پر تلوار کی نوک رکھی اور لکاخت استے زور سے دبائی کہ عصماء کو چینے کا موقع بھی نہل سکا اور تلوار جگر سے پار ہوگئی۔اس فتنہ خوابیدہ کوموت کی نیند سلاکر حضرت عمیر خولدی سے باہر نگلے اور مجد کو چلے آئے۔

نماز فجر کے بعد انہوں نے اپنا کارنامہ جانِ دو عالم علیہ کے گوش گزار کیا اور یو چھا کہ کیا اس کے قصاص میں مجھے تل کیا جائے گا؟

آپ نے فرمایا --- ''نہیں، اس کا خون رائگاں ہے، کوئی اس کے قصاص کا مطالبہ نہیں کرسکتا۔''

پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا ---'' جو شخص کسی ایسے آ دمی کو د کھنا چاہے، جواللہ اور اس کے رسول کی نصرت کے لئے تیار رہتا ہوتو اسے چاہئے کہ عمیر کو د کھھ لے۔''

حفرت عمر من کہا -- '' دیکھوتو سہی ، ہے تو بیا ندھا، مگر اللہ رسول کی اطاعت میں اس نے کیا خوب رات گزاری ہے۔''

جانِ دوعالم عليه في في مايا --- "اسه اندهانه كهوعمر! بيتو بصير ب " (يعني اس

کادل روش ہے)

یہ حوصلہ افز اجملے س کر حضرت عمیر سی جرات مزید بردھ بی اور دوبارہ عصماء کے گھر کی طرف چل دیئے۔ وہاں عصماء کے پانچ بیٹے اس کی تدفین میں مصروف تھے۔ حضرت عمیر ہے دھڑک ان کے پاس جا کھڑے ہوئے اور کہنے لگے --- ''سنو! تمہاری ماں کو میں نے قتل کیا ہے اور میں تم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم میں سے بھی کسی نے الیس بکواس کی جس طرح تمہاری ماں کیا کرتی تھی تو میں اس کا بھی بہی حشر کروں گا --- تم میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہوکرلو!''

الله تعالیٰ نے ان کے دل میں ایبارعب ڈالا کہ وہ ایک نابینا شخص ہے سہم گئے اور کوئی کاروائی کرنے کی ہمت نہ کرسکے۔(۱) دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ

#### غزوه ذی امر

ذی امرایک چشمے کا نام ہے۔جانِ دوعالم علی کے واطلاع ملی کہ وہاں قبیلہ غطفان کا ایک گروہ قیام پذیر ہے اور سلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ چنا نچہ جانِ دوعالم علی ہی تاریخ ۱۲ رہے الاول ۳ ھ،۵۴ جاں نثاروں کی معیت میں ان کی سرکو بی کے لئے روانہ ہوئے ۔غطفان پر آپ کی الی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ لاے بغیر ہی بھاگ اٹھے اور پہاڑی دروں میں روپوش ہوگئے۔آپ نے ای چشمے پر پڑاؤ کیا اور پچھ دن تک وہاں مقیم رہے۔ ایک دن سخت بارش ہوئی جس سے آپ سمیت سب کے کپڑے بھیگ وہاں مقیم رہے۔ ایک دن سخت بارش ہوئی جس سے آپ سمیت سب کے کپڑے بھیگ فرمانے میں آرام گئے۔آپ نے ایک چھیلا دیئے اور خود سائے میں آرام فرمانے کی ایک درخت پر پھیلا دیئے اور خود سائے میں آرام فرمانے کی درخت کی گئے۔آپ سمیت سب کے کپڑے ایک آرام فرمانے کی ایک درخت پر پھیلا دیئے اور خود سائے میں آرام فرمانے کی ایک درخت کی کھر ادھرادھ ہوگئے۔

پہاڑوں میں چھپے دشمن نے دیکھا کہ جانِ دوعالم علیہ اسلے ہیں تو اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے سردارغورث سے کہا ---''بہترین موقع ہے، محمد تنہالیٹا ہے، چپکے سے جاؤاوراس کا کام تمام کردو''

غورث آ زمودہ کا رسابی تھا۔ جانتا تھا کہ ایسے سنہری مواقع بھی بھی آتے ہیں،

www.makiabah.avg

<sup>(</sup>١) تاريخ الخميس، ج١، ص ٥٠٨. زرقاني ج١، ص ٥٣٧،٥٣١.

چنا نچیاس ونت روانہ ہو ااور نہایت سرعت سے جانِ دوعالم علیہ کے بالکل قریب جا پہنچا۔ تلوار سونتی اورکڑک کرکہا

''يَامُحَمَّدُ! مَنُ يَّمُنَعُکَ مِنِّى الْيَوُمَ؟'' (اے گھرا آج تَمْهِيں ميرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟)

آپ نے نہایت اطمینان سے جواب دیا --- " اُنگانُ"

اسی وفت جریل نمودار ہوئے اورغورث کے سینے پر ہاتھ مارا ،اس کے ہاتھ سے تکوارچھوٹ گئی اورز مین پرگر پڑی۔ جانِ دوعالم علیق نے وہی تکوارا ٹھائی اورفر مایا

'' مَنُ يَّمُنَعُکَ مِنِّى الْيَوْمَ؟'' ( تَحْقِيمَ آج ميرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ ) ''کوئی نہیں، مجھے بچانے والا کوئی نہیں۔'' اس نے جواب دیا ''میں گواہی دیتا

ہوں کہ اللہ وحدہ 'لاشریک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ آئندہ میں بھی آپ کے مخالفین کا ساتھ نہیں دوں گا۔'' مخالفین کا ساتھ نہیں دوں گا۔''

آپ نے اس وقت اس کوتلوار واپس کر دی اور جانے کی اجازت دے دی۔اس کے ساتھیوں نے بیہ سارا منظر دور سے چھپ کر دیکھا تھا اور انہیں سخت جیرت تھی کہ غور ث جیسا جری اور بہا درسر دارنا کا م کیسے رہ گیا۔ چنا نچہ جب وہ اپنے ساتھیوں میں پہنچا تو انہوں نے پہلاسوال یہی کیا ---''مَالَکَ؟'' (مجھے کیا ہو گیا تھا؟)

غورث نے کہا---''ایک اچا تک نمودار ہو جانے والے طویل قامت آ دمی نے مجھے اس زور کا دھکا دیا کہ میں دہل گیا۔ میں اسی وفت سمجھ گیا کہ بیکوئی فرشتہ ہے۔ چنانچے میں ایمان لے آیا اوررسول اللہ سے وعدہ کیا کہ آئندہ ان کی مخالفت نہیں کروں گا۔''

اس کے بعدغورث اسلام کے داعی بن گئے اور اپنی قوم میں دین کی تبلیغ کرنے لگے۔(۱)

سریه زید ابن حارثه

جادی اولی کے آغاز میں جانِ دوعالم ﷺ کوخبر ملی کہ مشرکین مکہ کا ایک قافلہ

مہر اللید الوری بجد اول کے ۲۹۹ کی مسلم باب ہ ، عزوہ بدر کے ۲۹۹ کی مفوان کی قیادت میں شام جارہا ہے ، مگر پہلے راستے کوغیر محفوظ سجھتے ہوئے ایک اور راستے سفر کررہا ہے ۔ آپ نے ای وقت ایک مہم تر تیب دی اور اسے حضرت زیڈ کی قیادت میں قافلے کا راستہ کا شخ کے لئے بھیجے دیا ۔ قردہ نامی ایک چشمے پرمشر کین نے قیام کیا ہؤاتھا ، کہ اچا تک حضرت زیڈ نے ان کو جالیا ۔ وہ لوگ مقابلے کی تاب نہ لاسکے اور سب بچھ چھوڑ کر بھاگ گئے ۔ مسلمانوں کے ہاتھ خاصا مال غنیمت لگا اور مظفر ومنصوروا پس ہوئے ۔

قتل كعب ابن أشرف

کعب کا باپ اشرف مشرکین عرب میں سے تھا۔ ایک دفعہ اس سے قل ہوگیا تو ہھا گرد یہ پنی کا ہوکررہ ہما گرد یہ پنی لا آیا۔ یہاں ایک یہودی نے اپنی بیٹی اس کو بیاہ دی اور وہ یہیں کا ہوکررہ گیا۔ شرک و یہودیت کے اجتماع سے کعب پیداہؤا۔ باپ کی طرف سے فصاحت و بلاغت اور ماں کی طرف سے ذہانت و ذکاوت ورثے میں ملی تھی۔ پھر قد کا ٹھر بھی خوب نکالا تھا اور شکل وصورت بھی مثالی پائی تھی۔ ان سب عوامل نے مل کر اس کے لئے ترتی کی را ہیں کھول دیں اور بہت مختصر عرصے میں اس کا شار مدینے کے بااثر رؤساء میں ہونے لگا۔ پدری نبست کی وجہ سے اس کی ہمدردیاں مشرکین کے ساتھ تھیں اور ما دری تعلق کی بناء پر اس کو یہودیوں کی وجہ سے اس کی ہمدردیاں مشرکین کے ساتھ تھیں اور ما دری تعلق کی بناء پر اس کو یہودیوں نے فرج کرتا تھا۔ اکثر غربی رہنما اس کے وظیفہ خوار سے اور با قاعدہ تخواہ لیتے تھے۔ جان دو خوا کئی مدینہ طیب میں آئد کے بعد ایک دن یہودی علاء حب معمول اپنے وظا کف وصول کرنے کعب کے باس گئے تو اس نے پوچھا --- "تمہاری اس شخص (یعنی جان وو والم میں کے بارے میں کیا رائے ہے؟"

سب نے یک زبان ہوکرکہا --- '' کھوَ الَّذِی کُنَا نَنْتَظِرُ .......' کہی توہیں جن کے ہم منتظر تھے۔ ہماری کتابول میں نبی منتظر کی جوعلامات مُدکور ہیں، وہ سب ان میں موجود ہیں۔''

''اگرتمہاری رائے یہی ہے'' کعب سرد لہجے میں گویا ہؤا''تو میرے پاس تمہیں دینے کے لئے کچھنیں ہے۔تم جاسکتے ہو۔''

افسوس کہ پیشوایانِ بہودیت نے چند ککوں کی خاطرا پنا دین چھ ڈالا اورصداقت کا گلا گھونٹ دیا۔ چنانچہاس وقت تو سب اٹھ کر چلے آئے ،مگر تھوڑی ہی دیر بعد پھر حاضر ہو گئے

'' ہم نے پہلے جوزائے دی تھی ،اس میں غیرضروری عجلت سے کام لیا تھا، بعد میں ہم نے تحقیق کی اور کتابِ مقدس کا بغور مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ پیخص نبی منظر ہو ہی نہیں سکتا۔'' کعب خوش ہو گیا اوران کے وظا نف میں مزیدا ضافہ کر دیا۔

اس واقعہ سے بہودیوں کےخود ساختہ مذہب کے ساتھ کعب کی کٹن کا بخو ہی پہت چل جاتا ہے۔ رہے مشرکین تو ان سے کعب کی ہمدر دی کا یہ عالم تھا کہ جب انہیں بدر میں ذلت آمیز شکست ہوئی تو کعب کو بے حدافسوس ہؤ ااور تعزیت کے لئے طویل سفر کر کے مکے گیا۔وہاں جا کرپرسوزمر ہیے کہےاورخودبھی رویا ،ان کوبھی رلایا۔ساتھ ہی انقام کی ترغیب بھی دیتا رہا۔اس کے دردناک اشعار نے جلتی پرتیل کا کام کیا اورمشرکین کےسینوں میں انتقام کے الا وَ بھڑک اٹھے۔ یہ تمام حرکتیں اس معاہدہ امن کی تھلی خلاف ورزیاں تھیں ، جو جانِ دوعالم علیہ اور یہودیوں کے درمیان طے ہؤ اتھا، کیونکہ اس کی ایک شق پیجمی تھی کہ کوئی فریق دوسرے فریق کے دشمن کے ساتھ ساز بازنہیں کرے گا، گریہودی عہد کی ياسداري كياجانيس!

دولت کی فراوانی نے کعب کواس قد رمغرور کررکھاتھا کہوہ اپنے اشعار میں مکہاور مدینه کی خوبصورت عورتوں کا نام لے لے کر ذکر کر تا تھا اور ان پر مشقیے غزلیں کہتا تھا ، مگر اس کے اثر ورسوخ کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جراُت نہیں ہوتی تھی۔ حدیہ ہے کہ حضرت عباسؓ جیسےمعزز فخص کی اہلیہام فضل کوبھی اس نے نہیں بخشا اور مکہ سے واپسی کے وقت اپنے آپ سے مخاطب ہوکر گویاہؤ ا

لٌ اَنُتَ؟ لَمُ تَرُحَلُ بِمَنُقَبَةٍ وَتَارِكٌ أُمَّ الفَضُلِ بِالْحَرَمِ ( اللَّهِ الْحَرَمِ ( اللَّهُ اللَّ اَرَاحِلٌ اَنْتَ؟ لَمُ تَرُحَلُ بِمَنْقَبَةٍ

(-976-)

اس طرح جانِ دوعالم عَلِيْكَ اورصحابه كرام كے بارے میں بھی خرافات بكتار ہتا تھا۔ غرضيكه بينھاوہ آفت پركاله جس كول كرنے كابير احضرت محمدا بن مسلم (() نے اٹھايا۔ جانِ دوعالم عَلِيْكَ بِهلے تو اس كی زبان دراز يوں سے درگز ركرتے رہے، گرجب

(۱) حفزت محمد ابن مسلمه انصاری قدیم الاسلام صحافی ہیں۔حضرت مصعب کی تبلیغ سے اسلام لائے تنے ۔ جنوک کے علاوہ جملہ غزوات میں جانِ دوعالم علیہ کے ساتھ شامل رہے اور مشکل گھڑیوں میں ٹابت قدم رہے۔

تبوک میں اس لئے شریک نہ ہو سکے تھے کہ جانِ دو عالم علیہ تبوک کوروانہ ہوتے وقت ان کو مدینہ کا امیر مقرر فر ما گئے تھے۔

غز وات کے علاوہ متعدد حر لی مہمات کی قیادت کی اور ہمیشہ کامران لوٹے۔غز وات وسرایا کے بارے میں ان کاعلم بہت وسیع تھا۔ایک د فعدا پنے بیٹوں سے کہا۔

''اے میرے بیٹو! مجھ سے رسول اللہ عظیقہ کے غزوات وسرایا کے بارے میں پو چھا کرو، کیونکہ تبوک کے علاوہ کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے جس میں ممیں نے شرکت نہ کی ہواور کوئی ایسا سرینہیں ہے جس کی تفصیلات مجھے معلوم نہ ہوں، کیونکہ ان سرایا میں یا تو میں خود شامل ہوتا تھا، یاان کے بارے میں مجھے مکمل علم ہوتا تھا۔''

ان کو جانِ دو عالم علیہ نے ایک ملوارعنایت کی تھی اور فر مایا تھا

'' ابن مسلمہ!اس کے ساتھ خوب جہاد کرنا، گر جب تو دیکھے کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہیں تو اس شمشیر کوتو ٹر دینااور گوشہ نشین ہوجانا، یہاں تک کہ تیری اجل آجائے۔''

چنانچ حضرت عثان کی شہادت کے بعد جب مسلمانوں کی باہم لڑائیاں شروع ہو کیں تو حضرت محمد ابن مسلمہ ٹے خسب ارشاور سالت اس تکوار کوالک چٹان پر مار کر کھڑے کر دیا اور ایک ویرانے میں خیمہ لگا کرمصروف عبادت ہوگئے۔ یہاں تک کہ ۵ ھیس آپ اپنے رب سے جالمے۔

دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ

(يدواقعات مستدرك اور طبقات ابن سعد ذكر محمد ابن مسلمه عما ثوزين \_)

www.muktabak.org

اس نے مشرکین مکہ کوانقام کی ترغیب دی اور انہیں جنگ پر ابھارا تو آپ نے اس مفیدہ یر دا زشخص کوجہنم رسید کرنا ضروری سمجھا اورصحابہ کرام سے کہا ---'' ہے کو کی محص جو کعب کوشم کرنے کی ذمہ داری اٹھا سکے---؟اس نے اللہ اوراس کے رسول کو بہت د کھ دیئے ہیں اور تھلی عداوت پراتر آیا ہے۔مکہ میں جا کریہ جو کچھ کرتار ہاہے،اس کی تفصیلات ہےاللہ تعالیٰ نے مجھ کوآگاہ کر دیا ہے۔ بیمشر کین کو ہمارے خلاف بھڑ کا کرآیا ہے اور اب اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب مشرکین ہم پرحملہ کریں اور بیان کا ساتھو دے۔''

یہ بہت سکین صورت حال تھی ، کیونکہ کعب گھر کا بھیدی تھا اور اس سے مدینہ کی کوئی ہات پوشیدہ نہتھی۔اگراییا مخص رحمن سے مل جاتا اوراس کواندروٹی حالات ہے آگاہ کر دیتا تو ملمانوں کے لئے خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں ، چنانچے حضرت محمد ابن مسلمہ نے فی الفور کہا '' يا رسول الله! مين ذ مه ليتا هون اس كام كا\_ مين كعب كا خاتمه كردون گا\_'' ''اگرایبا کر سکتے ہوتو ضرور کرو!''جانِ دوعالم عَلِی فِی نے فر مایا۔

حضرت محمدا بن سلمة نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ اس سلسلے میں گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے اور سب مل کراس کوتل کریں گے۔

کیکن کعب کوتش کرنا کوئی آ سان کام نه تھا ، کیونکہ وہ دن بھرتو اپنے حامیوں اور دوستوں کے جھرمٹ میں گھرا رہتا تھا اور رات کواینے ذاتی قلعے میں محصور ہوجاتا تھا اور صرف اس صورت میں برآ مد ہوتا تھا، جب کوئی انتہائی قابلِ اعتبار شخص اس سے ملنے کے لئے جاتا تھا۔

ان حالات میں ضروری تھا کہ پہلے اس کا اعتماد حاصل کیا جائے اور اس غرض کے لئے اس کی من پیند باتیں کرنالا زمی تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی باتیں خلاف واقعہ ہوتیں ،اس لئے حفرت محمدا بن مسلمة نے عرض کی

'' یا رسول اللہ! اس کواعما دمیں لینے کے لئے اگر ہمیں کچھ غلط بیانی کرنی پڑ جائے

'' تو کرلینا جہیں اس کی اجازت ہے۔'' جانِ دوعالم علیہ نے جواب دیا۔

باب ۵، غزوهٔ بدر سیدالوری، جلد اول STETZ چنانچہ حضرت محمد ابن مسلمۃ کعب کے گھر گئے اور کہا ---'' کعب! میں تمہارے یاس اس لئے آیا ہوں کہ میں اور میرے چندسائقی اس مخض ( یعنی جانِ دو عالم علیہ ) کی وجدے مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ ہم سے صدقات کا مطالبہ کیا جار ہا ہے، حالا تکہ ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے۔ سخت پریشانی کے عالم میں تمہارے پاس پھے قرض لینے آیا ہوں۔'' ''ابھی کیاہے'' کعب خوش ہوکر بولا''عنقریبتم اس سے ممل طور پر بیزار ہوجاؤگے۔'' " بہر حال اب تو ہم اس کی پیروی کر ہی چکے ہیں۔" ابن مسلمہ "نے کہا" اس لئے فوری طور پردشکش نہیں ہو سکتے ہے اس طرح کروکہ ہمیں کچھ غلہ بطور قرض دے دو!" '' تمہارے ماس تو غلے کی فراواٹی ہؤ اکرتی تھی ، وہ سب کیاہؤ ا---؟'' ''وہ سب ہم اس مخص پراوراس کے ساتھیوں پر ٹرچ کر چکے ہیں۔'' '' کیااب بھی تم لوگوں پرحق واضح نہیں ہؤ ا---؟ بہر حال میں تنہیں قرض دیئے كے لئے تيار ہوں مرحمہيں اپني كوئى چيز ضانت كے طور پر ميرے ياس رہن ركھنا پڑے گی۔'' '' ٹھیک ہے، ہم رہن رکھ دیں گے۔ تم کیا چیز رکھنا چاہتے ہو؟'' " تمہاری عورتیں۔" کعب نے نہایت بے باکی سے کہا۔ اس بیہودہ اورشرمناک مطالبے پر حضرت محمد این مسلمۃ کوغصہ تو بہت آیا ہوگا، مگر صبط کر گئے اور کہا ---'' میرتو مشکل ہے، کیونکہتم سارے عرب میں خوبصورت انسان ہو، اگر ہم نے عور تیں تمہارے پاس رہن رکھ دیں تو پھر وہ تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس واپس جانے کے لئے کب تیار ہوں گی!" حضرت محمد ابن مسلمٹ نے مزید مکھن لگایا۔ "اگرینہیں کر سکتے ہوتو پھراپنے بچوں کورہن رکھو۔" کعب نے دوسری صورت بتائی۔ '' پیجی مشکل ہے،اس طرح ہماری اولا د کامتنقبل برباد ہو جائے گا اور عمر بحران کو طعنے ملتے رہیں گے کہ بیتھوڑے سے غلے کے عوض ربن رکھ دیئے گئے تھے۔ ہاں؛ البتہ ہم تمہارے یاس ابنا اسلحہ رہن رکھیں گے حالانکہ تم جانتے ہی ہو کہ ہمیں آج کل اس کی کس قدرشد پرضرورت ہے۔" '' چلوٹھیک ہے،اسلحہ ہی لا کرر بمن رکھ دو۔''

www.makiabah.org

سیدالوری، جلد ازل کے ۲۵٪ کے باب ۵، غزوہ پدر سید

محمدا بن مسلمة كا مقصد بورا موچكا تھا۔ وہ جا ہتے ہى پيتھے كه كوئى اليي صورت بن

جائے کہ ہمارااسلحہ کے ساتھ کعب کے پاس جانااس کو چونکا نہ دے۔کعب نے اجازت دے

کر گویا خود ہی اپنی موت پر دستخط کر دیئے۔

#### روانگی

رات خاصی بیت چکی تھی کہ غدار کعب کوموت کے گھاٹ اتارٹے کے لئے تین افراد

کا قافلہجس کے امیر محمد ابن مسلمہ ﷺ تتھے روانہ ہؤ ا۔میدان بقیع تک خود جان دو عالم علی المبین رخصت كرنے آئے اور فرمايا --- "الله كانام لے كرآ مے بردهو! اے الله! ان كى امداد فرمانا ـ "

کعب کا قلعة قريب آيا تو محمد ابن مسلمة نے ساتھيوں کو بتايا كہ جب وہ بابر آئے گا

تو میں اس کو بالوں سے پکڑلوں گا اورتم لوگ اس کا کام تمام کر دینا۔ دروازے پر پہنچ کر محمہ ابن مسلمة نے کعب کوآ واز دی۔ کعب الحصے لگا تو بیوی نے کہا۔۔۔'' کہاں چلے ہو؟''

''میرے دوست نیجے بلارہے ہیں ،ان سے ملنے جار ہا ہوں۔''

''اس وفت نہ جاؤ، مجھےاس آ واز سے خطرے کی بوآ رہی ہے۔''

'' نہیں ، ایسی کوئی بات نہیں'' کعب نے بیوی کواطمینان دلایا'' بیتو محمرا بن مسلمہ

اورميرا بهائي ابونا ئله بين \_'(ا)

دراصل کعب کی آ تکھوں میں وہ اسلحہ گھوم رہا تھا جے رہن رکھنے کا محمد ابن مسلمہ نے

وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ بیوی کے منع کرنے کے باوجوداس نے دروازہ کھول دیا۔ کعب عطریات بہت استعال کرتا تھا،اس لئے جونہی اس نے دروازہ کھولا،خوشبو سے فضا مہک اٹھی ہے ابن

مسلمہ"نے کہا---''واہ، کیاعمہ ہ خوشبوہ! میں نے زندگی بھرایسی خوشبونہیں سوکھی۔''

كعب عياش آ دمي تفاءلوفروں والے لہجہ ميں گوياءؤ ا

" الى ، بان ، كيون نبين --- ميرے ياس عرب كى سب سے حسين اور مهكتي ہوئي عورت ہے،ای کے یاس سےاٹھ کرآ رہا ہوں۔"

(۱) ابونا کلہ کعب کے رضاعی بھائی تھے۔

مرابن ملمة نے کہا -- "اگرا جازت ہوتو میں تمہارے بال سونگھ لوں۔"

کعب کو کیا اعتراض ہوسکتا تھا، وہ تو خوش ہور ہا تھا کہ میرے معطر بالوں سے بیہ لوگ اس قدرمتا ثر ہور ہے ہیں، چنانچے محمد ابن مسلمہ نے اس کے بال سو تکھے اور تعریف کی۔ پھرا پیخے ساتھیوں سے کہا

پراپے سامیوں سے بہا ''لو،تم لوگ بھی سونگھ لو۔''

ساتھیوں نے بھی سونگھنا شروع کر دیا۔ اسی دوران محمد ابن مسلمہ نے اس کے

بالوں کومضبوطی سے پکڑلیا اور اسی لمحے کئی تکواریں کعب کے جسم سے آرپار ہو گئیں۔اس طرح اس دشمنِ رسول کا خاتمہ ہوگیا جس کی زباں درازیوں سے ہرشریف انسان خوف زوہ وتر سال رہتا تھا۔

> (یہ چرے ہیشہ کا میاب رہیں۔) مجاہدین نے عرض کی۔ ''وَوَجُهُکَ یَارَسُولَ الله''

(اورآپ کاروئے انور بھی یارسول اللہ!)



# صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ

مولوی اقبال احبد خان سهیلؔ مرحوم

قبله نُمائے سجدہ گزاراں، فعلهٔ سینا، جلوهٔ فاراں صح بہاراں جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم شرح اَلَمُ نَشُوَ حُ وه سينه ، برق حجلَّى كا تخينه جُمُكُ جُمُكُ ، حِم حِم ، حِم جِم صلى الله عليه وسلم نوری تن کملی میں چھیائے ، بادل میں بحلی لہرائے نور کا بینہ برسائے رم جھم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بسائی دل کیستی،جس کاظہور شاہیہ نُزمتِ كَيتى جس كا مقدم صلى الله عليه وسلم مېر رسالت ،قېر جلالت ،عين عدالت ،خضر ولالت اے بکمالت ناطقہ اَ بگم! صلی الله علیه وسلم سروسيادت قامت رعنا ، صح سعادت جلوهُ سيما طاق عبادت ابروئے برخم صلی اللہ علیہ وسلم خلقِ خدا کا راعی آخر ، دین مدیٰ کا داعی آخر جس كى دعوت أسُلِم ، تُسْلُم صلى الله عليه وسلم آ يُنهُ الطاف اللي ، رحت جس كي لا متنابي جس كى بدايت إرْجُم تُرَمُ صلى الله عليه وسلم

000

جان دو مالم عطاق کی سرت پرید د آویز، ب مثل اور از دال آران ب ما بنامه جام عمال که دیراللی اسب د این به بدار این اسب د این مرت این اسب مرق د این به بدار این اسب مرق در بیدار این اسب مرق در بیان به به بدار این مرق مرت وجید و بین اور د وقت و شوق کی بیران جذاوان سیس جان اور د وقت و شوق کی بیرت سیس جانا او گرد و در شال می نور جسم خطی کی سیست مین به بر مرد و رفت رایان مین کاتا بین کامی کنی اور طیب به بر مرد و رفت رایان مین کتابین کامی کنی اور قیامت تک جاری رب و اور ما شقان مصطفی میرای دو جهان و قیامت تک جاری رب و اور ما شقان مصطفی میرای دو جهان مرد و رول و جان مین کتابی کامی کنی اور جهان مین کتابی کامی کنی به با رفعتون کی سیس کتابی کامی کنی کتاب مین مین کتابی کامی کتاب دو جهان مین کتاب مین کتاب با رفعتون کامی کتاب در جین کی میرای دو جهان و کتاب کامی کتاب در جین کی میرای دو جهان در جین کی میرای دو جین کامی کتاب در جین کی میرای در کتاب شاید و کتاب در جین کی میرای دو کتاب شاید و کتاب در حین کی میرای در کتاب در کتاب در حین کی میرای در کتاب در کت

کتاب کا انداز محققان اور جداگانه تو بن ، انتهائی عالماند ، عاشقان اور والهانه بحی ب دج به یا کتاب ما بنامه "جام عرفال" بین قبط وار چیپ ری تنی تو بین نین محدد بارای کی گهر باراتساط پرهین اور گوشیتهائی بین الدت آخوا کی گورا اشامار جو گیابه بحق تو کوئی واله کوئی جمله ب ساخته کرا دی تا ، جیب وجده کیف کی دولت ملتی اور کئی بارات بین مجمله کی دولت ملتی اور کئی بارات بین مجمله کی دولت ملتی اور کئی بارات بین مجمله کی دولت کائی اور ای بارات بین مجمله کائی اور ای بارات بین جمله کی اور ای ویژی خوالی برختی ما در بارای بین جمله بات کی اور ای ویژی خوالی برختی مراد پاجاب گی۔ جمله کی دورای ویژی حضا والی برختی مراد پاجاب گی۔

الهمدلند كداب سيدالورى كماني شكل مين منظر عام پرآگئی مين منظر عام پرآگئی ہيں۔ تاري دعا ہے کہ بيد شكيم كتاب برصاحب بوش كي نظر ہے گزرجا ہے۔ قاضي عبدالدائم واقع ہے مشق و عبت مين دو بي بناہ شخص كيا ہے۔ بعض نامور سيرت نگاروں ہے ملی دنيا ہے۔ جاندار حوالہ ہے۔ مسلمہ العولوں كے مطابق برطا اختياف كيا ہے۔ جاندار الحالة بات مستمد واقعات ، سيق آموز حكايات اور والها نہ الذار "سيدالورى" كي انظراديت پر شابعہ بين ہيں۔ ياران مصطفی مينائي كيا ہے۔ ياران مصطفی مينائي كيا ہے۔ وار الهائي مصطفی مينائي كي الميازات ، اوصاف اور كمالات كو اس اوا الهائي ہيں ہيں ہيں۔ ياران مصطفی مينان كيا ہے كہ پر شق وقت الل وار كمالات كو اس اوا اگر آپ ہيرت طيبہ كافترس ماب مينو ش پر ہيں۔ ياران عبد ہيں۔ ياران مينان كيا ہے كہ پر سين وقت الل وار كمالات كو اس اوا اگر آپ ہيرت طيبہ كافترس ماب مينو ش پر ہيں۔ ياران سيدالوري شيدالوري شيدا

مولانا گرهیت خان کوبائی مدریها بنامه کاروان قهر، کراپی

# ہماری چند بہترین گتب



















Design by FAZEFI KIAN علم وفي المارة

الحمد ماركيث، 40-أردو بإزار، لا بهور ـ

7223584: 7232336: 7352332: بين 7232584: www.ilmoirfanpublishers.com E-mail: ilmoirfanpublishers@hotmail.com Complete Set Rs.

#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2013

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.